\*\*

وسائل م



M,

# سائنس جنوری سنه ۳۲ع فرسر مع مضامین

| مفحم | مضهون فكار                                                                               | مضهون                                    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| الف  | اديتر                                                                                    | ات                                       |
| 1    | جناب داكة و ضياء الدين احمد صاحب سى آئى أى -                                             | ر<br>: رونی                              |
| 14   | ایم ۱۰ے ۱ تی ایس سی پی ایچ - تی —<br>از پاپولر سائنس —                                   | Ì                                        |
| ۱۹   | جذاب جگ موهن لال صاحب بی- ایس-سی ایل                                                     | ابهه-<br>. پود <i>ن</i><br>              |
| ۲۵   | تی مدرسه فوقانیه عثهانید نامپلی حیدرآباد دکن<br>جناب رفعت حسین صاحب صدیقی ایم - ایس - سی | رد<br>گانع عفوذت و تعدیه                 |
| 90   | ریسرچ انستیتیوت طبیه کالم دهلی —<br>جناب پروفیسر منهاج الدین صاحب                        | ۔<br>۔ اور بصارت                         |
| 170  | ایم ایسسی - اسلامیه کآلج پشاور - جناب انیس احمد صاحب قائم گنج یو-پی                      | ۱<br>ے کا جوہر سوجودہ<br>صدی کے آغاز سیں |
| 140  | جناب معهد زكريا صاحب مائل بهويال                                                         |                                          |
|      |                                                                                          | وجد اديسن                                |
| 1150 | اتيآر                                                                                    | معلومات                                  |
| 141  | اتيتر                                                                                    | <b>ت</b> بصرے                            |

#### شذرات

اس نبیر سے رسالہ سائٹس کے پانچویی سال کا آغاز ہوتا ہے - بالغاظ 

ہیگر اس نے اپنی عبر کی چار منزلیں طے کرلی ہیں اور پانچویی میں 
قدم رکھا ہے - سال گزشتہ اسی موقع پر ہم نے دو امور کی طرف 
توجه دلائی تھی - ایک تو فراہی مضامین دوسری اشاعت رسله - فراہی 
مضامین میں تو سال گزشتہ ہی سے سہولتیں پیدا ہونی شررم ہوگئی 
تھیں اور بصہدالله که اس سال بھی اس بارے میں ہمیں کوئی فقت 
نہیں محسوس ہوئی —

اسی لئے هم اس موقع پر اپنے اُن تہام قلبی معاونین کا شکریہ اہا کرتے هیں جنہور نے اپنے مضامین سے سائنس کے صفحات کو زینت بخشی۔ اس سلسله میں هم کو خاص طور پر اپنے مکرم دوست جناب شیخ منہا جالدیں صاحب پروفیسر اسلامیه کالیج پشارر کا شکریه ادا کرنا هے جنہوں نے نه صرت مضامیں زیب رقم فرماکر هماری معاونت کی بلکه توسیع اشاعت کے سلسلے میں بھی مغید مشورے ہیتے رہے۔ هم کو خوشی هے که شیخصاحب موصوت نے اس سال بھی رساله کو هر طرح سے امداد دینے کا وعدی فرمایا هے —

اب رها اشاعت كا مسئله تو سال زير بعث مين رساله وقت پر

شائع ہوتا رہا ۔ سوائے حنہ ہی کے پرچے کے حس میں قدوے تاخیر ہوگئی تھی داتی سب پرچے وقت پر نکلتے رہے ۔ اور ہم کو اُمید قوی ہے کہ اس سالے وقت پر قارئین کرام کی خدست میں پہنچتا رہے کا —

حہاں تک توسیع اشاعت کا تعلق ہے ابھی ہیں بہت کچھ کرنا ہے۔
سائنس نے جن مقاصد کو پیش نظر ر چکر جنم لیا ہے اُن کے تحت زیادہ سے زیادہ
اشاعت بھی کم ہے ۔ یہاں سرال کسی سالے کا نہیں بلکہ زبان کا ہے ۔ ساڈنس

کے سالے انگر زی زبان میں نو بکٹرت ہیں لیکن اردو نے اس کرچہ میں
ابھی قدم رکھا ہے ۔ اور ہمارا مقصود بھی ہے کہ پنی سادری زبان اردر کے
ذریعہ ہی سے سائنس کی جہلہ معلومات اہل ملک تک پہنچائیں ۔ یہ نہ م ت

ہمارا نرص ہے بلکہ اس میں آپ بھی شریک ہیں ۔ اگر آپ سائنس کو زیادہ سے زیادہ
پڑھنے والوں کی بہنچ ئیں تو آپ بلا اسطہ سائنس اور اردو کی اشاعت
میں مہد اور معوں ہوںگے ۔۔

گزشتہ سہ ماھی میں دییا ے سائٹس ۔ لئے قابل صد ھزار افسوس راقعہ طامس 'یڈیسن امریکہ کی وفات ھیں ۔ بیان کیاجاتا ہے کد ایڈیسن کی حملہ ایجادرں کی تعداد ھزار سے متجارز ھوگئی تھی اور آحیر دم تک اس کا وقت ایجاد ھی میں گزرا قا ئیں کرامکو اس سایہ ناز هستی کے مختصر حالات اسی پرچہ میں کسی دوسری جگہ ملیں گے ۔۔

سال گزشته هم نے رعدہ کیا تھا که مشاهیر سائٹس بالخصوص هندوستان کے

مشاهیر سائنس کی سوانحعہریاں هم مستقلاً پیش کرتے رهیں گے همیں اوسوس هے نه هم امنے اس وعلی کو پورا نه کرسکے - لیکن اس سال اس کا انتظام هوگیا هے نه هم کو خوشی هے که جناب رفعت حسین صاحب صدیقی نے اس کام کو اپنے فصم لے لیا هے - اور اس سلسله کی پہلی قسط بھی رصول هوچکی هے بیکن علام گنجائش کی وجه سے هم اس سرتبه اس کو درج نه کر سکے - انشاءالله آیندہ نہیر سے هم یه سلسله شروع دردیں گے ۔۔

المبروني کے متعلق ایک مضهور نوشته استان نا جناب داکتر ضیاءالدین احید صاحب ایم اے - پی ایچ تی - سی آئی ای - اسی نہبر میں درم ملے کا - اس سے واضم هوكا كه البير منى كى كتاب " قانون مسعودى " كا ترجهه د نهاء سائدس کے لئے بہت اهمیت رکھتا ھے - چنانچہ یورپ سیں تقریباً ستر برس سے اس کی کوشش جاری کے لیکن اب تک وہاں اس کے ترجمہ کرنے میں کامیابی دہیں ہوئی نطف کی بات یہ ھے کہ مدوستان اس کوشش میں کامیابی کے لئے زیادہ موزوں نظر آتا ھے - کیوں کہ یہاں ایسے لوگ موجود ھیں جو عربی کے بھی ماهر میں اور قدیم ریاضی کے بھی - هماری رائے میں اگر ارباب جامعہ عثمانیہ اس طرت توجه کریں نو بہت مناسب ھے۔ قانوں مسعود، ی کا ترجبه ایک عظیم الشان کا رفامه هو کا جو جامعه عثبانیه کے علمی وقار کو بہت بلند کردے کا ۔ خود جا سعد اپنے یہاں ایسے افراد رکھتی ھے جو اس کام کو انجام دیئے میں بہت مدد درے سکتے ھیں \_ مثلًا مولوى عبدالواسع صاحب قبله مولوى صاحب موصوت قديم رياضي میں اچھی د ستکا ، رکھتے ھیں اور عربی کے عالم ھیں ۔ صرت ضرورت اس امر کی ہوگی کہ ایک جھید ریاضی دان اُن کے ساتھہ کام کرے تا کہ جھید ضابطوں کے مطابق ' قانون " کے بیانات اور مند رجہ قیمتوں کی تصدیق کر آ جائے ۔ آاکآر ضیاء الدین صاحب کو ریاضی با لخصوص فلکیات سے جو شغف ہے وہ پوشیدہ نہیں ۔ اس لگے اگر یہ کا مان کی فکرانی میں انجام پاسکے تو بہت مناسب ہوگا۔

( ادّيتر )



## البيروني

از

استاذی جناب ڈاکٹر فیاء الدین احمد صاحب سی آئی ای ۔ ایم تی ایس سی - یی ایچ تی

(I)

البيروني كا پورا قام ابوريعان معمد بن احمد البيروني هـ - مهالك اسلاميه میں البیرونی کو ابوریعان کی کنیت سے یاد کرتے میں - البیرونی کی تصنیفات کے مستند ترین عالم پر و نیسر سخاؤ [Sachau] هیں - ان کا قول هے 'جیسا که انہوں نے مجهه سے ۱۹۲۸ ع میں ذکر کیا تھا ' که البیرونی سے برت کر کو ئی صاحب فہم و ذکاء اس پرده د نیا پر پیدا فہیں ہوا۔ پروائیسر سطاؤ نے خود البیرونی کی دو تصنیفات شائع کی هیں ایک تو کتاب الہدد یعنی هندوستان کی تاریخ دوسرے آثارالباتیه - انہوں نے مجهد سے اس امر پر افسوس ظاهر کیا که ان کو کتا ب ۱ ایند کا مکیل نسخه ند ملا - اس لئے جو کتاب انہوں نے شائع کی وہ صرت ایک جزء ھے - مکہل نسخه اب مل کیا ہے اور وہ قسطنطنیہ کے کتب خانے میں موجود ہے - پروایس موصوت فرماتے تھے کہ ان کی زندگی کی ایک ھی تہدا ھے اور وہ یہ کہ انبیررنی كى مكهل تاريخ هند كى اشاءت ديكهه لين - پرونيسر سفارً كا تو أب افتقال هوگیا هے لیکی مجھے ترتع هے که کو تی عربی کا عالم ایسا دیا ا هو جائے کا جس کو هله و ستان کی تاریخ سے د لیسپی هو گی اور جو اس کتاب کو تہام و کہال شائع کردے کا - هله وستان میں ایسے عالم موجود هیں جو اس کتاب کو ایتت کرسکتے هیں لیکن بد قسمتی سے اس ملک میں ایسے لوگوں کی امداد نہیں کی جاتی —

البیرونی کی ایک تصنیف اور هے جس کی اشاعت کی ضرورت ہے۔
یعنی هندوستان کا جغرافیہ - سر چارلس ایلیت نے اس کتاب کے متعلق بہم کھیم مواہ جمع کرلیا ہے جر متحف برطانیہ [ British Museum ] میں موجوس ہے - اس کتاب کو ایسا هی جغرافیہ دال شائع کرسکتا ہے جو عربی بھی جانتا هو اور ریاضی بھی —

لیکن البیرونی کی تصفیفات میں سب سے بڑا رتبہ قانون مسعود ی کو حاصل ہے ۔ جس سے مشرق میں ہمیشہ استفاق کیا گیا ہے ۔ اس کتاب کو صرت منتبی استعبال کرتے تھے کیونکہ اس کی شروح اور حواشی نہیں ہیں مہرے نزہ یک نصیر الله ین طو سی نے قانون مسعودی کا مطا تعم له کیا ہوتا تو علم مثلث پر اپلی کتاب " • شکل القطاع " له لکھه سکتا تھا —

یورپ کو اس کتاب کی طرت جس نے سب سے پہلے متوجہ کھا وہ ایک صاحب قلم نکو لاس تی خانکو ت ھے ' جس نے ۱۸۹۹ م میں کوارڈر لی ریو یو [ نہبر ۱۲۴۰ صفحہ ۴۹۰ ] میں ایک مضموں شائع کیا جس میں وہ ذہتا ہے —

" به ایں همه مرکزی ایشیائی تهدی کے بانیوں کی حیثیت سے هم کو مشرقی

ہ یہ کتاب فرافسیسی ترجمہ کے ساتھہ شائع هوگگی ہے ۔

ایرانیوں سے بعث ہے - ان عروج اور تبدی کے اعلی ہونے کی ایک زبردست شہادت ابوریحان کی تصلیفات میں ملتی ہے جو خود اس ملک کا باشندہ تھا - یہی وہ تنہا عرب مصلف ہے جس نے آثارمشرتیہ پر تاریخی تنقید کے صحیح مفاق کے مطابق تحقیقات کیی " ۔۔

خانکوت نے لکھا ہے کہ ہند و ستان اور چین میں فلکیات کے جو نظام وائع تھے ان کا مشترک مرکز مشرقی ایران تھا جہاں سب سے پہلے فلکیات کو رواج دیا گیا - اس کی شہادت اس اس سے بھی ملتی ہے کہ مثلثی تغاملوں [ Trigonometrical Functions ] کے انکشات سے بہت پہلے سورج کے ارتفاع کی پیہائش کے لئے خوارزم میں جیبی ربع \* [ Sine Quadrant ] کا استعبال ہوتا تھا ۔ اس پر خانکوت نے کہا تھا کہ " اس سے تو ابوریحاں کی شہرت المبضاعف ہوجاتی ہے - اور پھر یہ اور بھی ضروری ہرجاتا ہے کہ اس کی جتنی تصنیفات موجود ہیں سب کا تبام و کہا ل تو جہہ شائع کیا جائے " —

عربی کے عالم اور ماہر فلکیا ت قانوں مسعودی کے قرجہہ کا مطالبہ
ہواہر کرتے رہتے ہیں اور پیرس کی دہستان سائنس [Academy of Science]
نے دو قرار داد یں منظور کیں جس میں اس کتاب کی اشاعت پر زور
دیا گیا الہیرونی کی تاریخ ہند کے انگریزی ترجہہ کے دیباچے میں خود
پروفیسر سخاؤ نے اکہا ہے کہ " یورپ کے کتب خانوں میں تانوں مسعودی کے چار عبدہ نسخے موجود ہیں - اس کو کسی د ہستان سائنس یا کسی

ہ ۲۸ اکتربر سنه ۱۹۳۸ ع کو جرسلی مهن گوتلجی کی انجسن ریاضی میں میں میں دیں لے جهبی ربع پر ایک مضمون پڑھا تھا ۔

حکومت کی سر پرستی کی ضرورت هے تاکه ایک ما هر فلکیات اور ایک ماهر عربیات مقرر کیا جاسکے که دونوں مل کر اس کتاب کو ایدت کریں اور اس کا ترجمه شائع کریں " —

قائرن مسعودی کا ایک عہدہ قلمی نسخہ علیگرہ کالم کے کتب خانے کے لئے نواب معسن الماک مرحوم نے حاصل کیا تیا ۔ یہ نسخہ ۱۹۲۵ میں چوری گیا ۔ لیکن خوش قسمتی سے مطبع میں بھیجئے کے لئے اس کی ایک فقل لے لی گئی تھی —

پروفیسر سخاؤ کے مشورے کے مطابق میں نے دو مرقبہ 'تاب کو انگریزی میں ترجبہ کرنے کی کوشش کی ۔ ایک مرتبہ تو پروفیسر ھاروت کی مدہ سے اور دوسری مرتبہ پروفیسر استوری کی مدہ سے ۔ لیکن ھر مرتبہ میری کوشش ناکام رھی کیونکہ ھم ایک دوسرے کو سہجرہ نہ سکتے تہے ۔ عربی کا عالم اگر قد یم فلکیات ہے واقف نہیں ہے تو زیادہ مدہ فہیں دے سکتا ۔۔

قانون مسعودی کی تیسری کتاب کا خلاصه میں نے ۱۹۰۱ میں شائع کیا تھا اور چوتھی کتاب کا ترجمه میرے ایک قدیم شاگرہ معمد ناروق نے کھا تھا جن کی ڈھا نت کو نواب مہدی یار جنگ بہادر نے دریانت کیا تھا جب که نواب صاحب موصوت گور کھپور میں انسپکتر مدارس تھے مصید فاروق صاحب پوری کتاب کا ترجمہ کرنے کے لئے بالکل اهل دیں لیکن بعد قسمتی سے وہ تھی سرماید ھیں —

میں عام فہم الفاظ میں البیرونی کے چند ان کارناسرں کو بیان کرنا چاہتا ہوں جو قانون مسعودی کی کتاب سویم اور چہام میں بیان کئے گئے گئے میں تاکہ اس کتاب کے مکمل ترجمہ کی اشاعت کی ضرورت واضع ہوجائے —

حيات البيروني جيسا به آام به ظاهر هے أواحي خواروم موجوفة خيوا مين م نام الحجه ٣١٢ هجري ، مطابق ٣ ستهبر ٩٧٣ ) كو پیدا هوا تھا - الغضنفر نے اس کا زائجہ کھینچا اور اس کی پیدائش کی ساعت اور دقیقه کو بھی بالایا - این وقت پیدائش اجرام فلکی کی وضعیں بهى بتلائهى - منجم بالعيهم ايسے هي زائچوں وغيره كي مده سے كسي شخص کی زندگی کے واقعات ای پیشین گوئی کا کرتے ھیں ۔ لیکن میری رائے میں الغضنفر نے اس کے برعکس کیا یعنی البیرونی کی زندگی کے علم سے اس نے پیدا دُش کی ساعت معلوم کر نے کی دو شش کی - البیرونی کا زمانه وی زساند ہے جب کہ بغداد کے خلیفہ بہت کہزور ہوگئے تھے اور ان کی حکومت قلعه تک محدود تهی --

اس وقت ذک ولا جامعات [ يونيورستيان ا وجود مين نه آئين تهين جنہوں نے سوبرس بعد جنم لے کو عرب ں کی تاریخ اور ان کے اہب ہر زبردست اثر تالا - بادشاهوں کے دربار علما کے مرجع تھے یہیں سے ان کو مشا ھر ہے بھی ملتے تھے اور یہیں اس کے جوھر بھی کھلتے تھے - یہی وجه ھے کہ جب کسی شاھی خاندان پر زوال آتا تو سرکز علم دھی بدل جاتا -خلفاء کی طاقت میں زوانے آنے کی وجہ سے ایران 'شام' مصر' وغیری میں مختلف خاندان برسر اقتدار آگئے - جب البيروني پيدا هوا تو دو فلكي ابن علم اور الصوفي اينے مشاهدات ميں مصروب تھے ، اور جب البيووني لے الله وطن كو چهورا ان جرجان جلا گيا تو ابرالفا ١٠ انتقال هرگيا هو بغداد كا خاتم فلكيين تها - فلكي تنت يق كا سب س برا مركز اس زمال مين مصر میں تھا جہاں بنو فاطمہ کی حکومت تھی ۔ انہوں نے ۹۹۹ میں مصر کو فتم کیا اور اس زبر داست شہر کی بنیا داتی جس کو قاهر کہتے هیں ۔۔ حاکم ااو علی سلعور کے زمانے میں یعلی ۱۹۹۹ ع سے ۱۹۲۰ ع تک ان کی حکرست اپلے انتہائی عروج کو پہلیپی - قلکی مشاهدات کی قدر اقزائی میں وہ فلکی مشاهدات کی قدر اقزائی میں وہ فلا فلیدہ مامون البغدادی میں متعدد ماهر قلکیات نے مل کر مشہور و معرب زیم حالمی تیار کی - امرام فلکی کی موجوعہ وضع کا مقابلہ ان زیموں سے کرکے ماهران فلکیات کو مدار قور کی اس خفیف حرکت کا پتہ لگا ہے جس کو زمانی بے تعدیلی ( Secular Ineguality ) کہتے هیں - اس کی قیمت ایک صدی میں ۱۰ ثنیوں سے بھی کم ہے - اجرام فلکی کی ایسی خفیف حرکتھیں اسی طرح معلوم کی جا سکتی هیں کہ صدیوں کے وقفہ سے مشاهدات کا مقابلہ کیا جائے ۔ یہ ایک اور وحم ہے جو قانوں مسعودی کی اشاعت کو ضروری جائے ۔ یہ ایک اور وحم ہے جو قانوں مسعودی کی اشاعت کو ضروری

البیرونی خاندان ساسانی کی رهایا مین سے تھا - اس خانهاں نے اپنے زسانہ عروج میں بخارا و سہر قدہ کو مرکز علم تہدن بنا دیا - نوم ثانی بن سلمبور [ ۹۷۹ م تا ۹۹۷ م ] کے زمانہ سی اس خاندان کی طاقت بر سر زوال تھی کیونکھ صوبہدار باغی هوکر خوص سختار هوگئے تھے —

۱۹۷۷ ع میں سبکتگیں خوف مختار هرگیا اور خانهاں غزنوید کی بلهات قالی جس نے تاریخ هند و مشرقی ایران پر تنا اثر قالا البیروئی کے وطن میں حکومت ساموں کی تھی جو پہلے سامانی باجگذار تھا ٹیکن ۱۹۴ - ۱۹۹۰ میں خود مختار هوگیا - البهروئی کی عبر اس وقت ۱۲۴رس کی تھی حب یہ سیاسی تھی یلیاں اس کی آنگھوں کے سامنے هورهی تھیں - یہ تغیر اس کے موافق نہ هوا کیونکہ اس کے تبورے عرصے بعد هی هم اس کو جرجان میں اجنبیوں میں پاتے کیونکہ اس کے تبورے عرصے بعد هی هم اس کو جرجان میں اجنبیوں میں پاتے هیں - البیروئی نے وطن ترک کرنے سے قبل " تفہیم " لکھه ای هوگی کیونکہ هیں - البیروئی نے وطن ترک کرنے سے قبل " تفہیم " لکھه ای هوگی کیونکہ

اس کتاب میں زمیں کی قوس کی پیبائش کا کہیں ذکر نہیں ہے ' جس کو اس نے جرجاں میں پیبائش کیا جیسا کہ قانوں مسعودی میں منکور ہے ۔ "قفہیم " یہ ایسا معلوم ہو تا ہے کہ ولا ابھی اپنے معاصرین کی زبردست تصلیفات سے کیاحقہ واقف نہیں ہے ۔ ولا هنموستانی نظام پیبائش سے بھی زیادلا واقف نظر نہیں آتا ' حالانکہ " قانون " سے ظاهر ہوتا ہے کہ اس کو اس پر عبور حاصل ہے جیسا نہ آآ کی قیمت کو مستینی [ ۱۰ کا پیبائہ ] سے کسر عام میں تصویل کرنے ہے واضع ہوتا ہے ۔ قانون مسعودی سے جو واقف ہے ولا سے اتفاق نہ کرے گا کہ البیرونی واقف ہے ولا سے اتفاق نہ کرے گا کہ البیرونی کو نظام عشری سے بہت کم واقفیت تھی —

صحت کے ساتھہ نہیں کہا جاسکتا کہ البیرونی نے جربیای کو کب هجرت کی ۔ ۱۹۹۸ م میں فخر کی وفات پر ۲ ہو س [؟] نے سلطنت پر قبضہ کرلیا اور ۱۹۱۱ ع نک حکومت کرتا ہا ۔ فزز ی س کے ہاتھوں یہ خافدای بالغر تباہ ہوگیا ۔ البیرونی نے اپنی :تا ہ آثارالباقیہ کابوس کے فام قریب حسام ع کے معنوں کی ایعنی جرجاں پر قابض ہونے کے کوئی ہو ہرس بعد آثارالباتیہ (صفحہ ۱۳۳۸) کے ایک قول سے معلوم ہوتا ہے کہ قامی معلس نے البیرونی کو جرجا ہے میں قسبت آزمائی پر مجھور کیا ۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ البیرونی نے مغرب کی طرت زیادہ سفر فہیں کیا اور نہ اس کو ہوتا ہے کہ وہ اس کی طرت زیادہ سفر فہیں کیا اور نہ اس کو اپنے زمانے میں مشاهیر فلکیات سے ملنے کا موقع ملا ۔ لیکی اتفا ضرور معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس کے کارفاموں سے ضرور آگاہ ہوگیا تھا ۔ زمین کی پیمائش کی متعلق متعلق متعلق تحریروں کو دیکھہ کر اس کو الجھی پھیا ہوئی اور اس کے متعلق متعلق متعلق میں قوس کی پھیائش کی کوشش کی فیکن کابوس کی سر پر ستی سے معروم ہوجانے کی وجہ سے اس کو اس کوشش سے ہاتھہ اتبا

لينا يرا -

جس سال ابن یونس کی وفات هوئی یعنی ۱+۰۹ م میں البیرونی پهر اینے وطی کو واپس آیا اور وهاں ۱۰۱۷م تک رها ۔ اس عرصه میں مشرق کی بساط سیاست بالکل بدل گڈی - محمود ۹۹۸ م میں غزنی کے تخت پر بیتا۔ اس نے خراسا بی پر قبضہ عیا اور خاندان سا ما نی کو بالکل تبا ♥ كرديا - چنانهه اس خانه ان كا اخرى تاجدار ابو ابراهيم اسمعيل ١٠٠٥ م مين بخارا کے قریب ته تیخ کردیا گیا - محبود نے پھر ان باجگذاروں کی طرف توجه کی جو حاقدان سامانی کے آخری ایام میں خود مختار هوگئے تھے - ۱۰۰۷ م میں اس نے ایپک خان کو شکست دی اور ۱+۱۱ع میں والی خوارزم کو -غنيهت ميں اپنے ساتهه ان علها اور فضلا دو ليدا كيا جو اس فاربار ميں جمع تھے ۔ البیرونی ۱+۱۷ ع میں اپنے هم وطن امیروں کے ساتھہ غزنی گیا اس کو دربار غزنی سے تھوڑی بہت واقفیت تھی کیوفکه واللّی خوارزم نے اس کو ایک سرتبه سغیر بناکر بهیج تیا - اسی زمانه میں محبود نے هند وستان پر حملوں کا ایک سلسله شروع کردیا تها جس کا آغاز ١++١ م مين هوا --

البہورئی کے لئے اس کی زندگر کا آیک نیا بب یہال سے شروع ہرتا ہے ۔ کتابالہلد کے دیباچہ سے معلوم ہرا ہے کہ اس نے عربی ساخلوں سے منعوستان کے متعلق بہت کچہہ معلومات حصل گرلئے تھے ۔ اب اس کی تہنا یہ تھی کہ اصلی ماخلوں سے ہندوستان کا علم حاصل کرے ۔ اس احاظ سے وہ اپنے زمانہ ' میں یکانہ تھا ۔ مسلمانوں میں جو دوسوا شخص سنسکرت کا فاضل گذرا ہے وہ فیضی ہے جو اکبر کے زمانے میں تھا ۔ ہر دو نے اس امر کی شکایت کی ہے کہ پندت ویدوں کا علم ملهجوں کو سکھانے میں امر کی شکایت کی ہے کہ پندت ویدوں کا علم ملهجوں کو سکھانے میں

بہت بخل کرتے تھے - البيروني پر ايک دوسري قيد يه عائد هوگئي تھي که وی ایلی در کات و سکنات میں سلطان معمود کا تابع تھا جو نہیں چاهتا تها که هندی تهدن اور علوم کی بهت زیاده تعریف کی جائے - اس نے خود اینی کتابالہند کے فصل اول میں اس اس کی شکایت کی ھے کہ خدا نے جس چیز سے مجھے سرفراز نہیں کیا وہ نقل و حرکت کی آزادی ہے۔ معمود نے اچھی طرے اس کی سرپرستی بھی نہیں کی کیونکہ چودہوین فصل میں یہ کہتا ہے کہ " بادشاہ اور اسرا هی علما و فضلا کو ضرور یا ت زندگی سے بے نیاز کرسکتے هیں تاکه وہ بام شہرت تک پہنچ سکیں ..... لیکن موجودی زمانہ اس کے موافق نہیں - بلکہ اس کے برخلات ہے - اس لئے اس زمال سیں سمکن نہیں که کوئی نئر تعقیق یا کوئی نیا علم وجود میں آسکے علوم کا دو ڈخیرہ ہمارے پاس موجود کے ولا صرف ماضی کا اندوخاتم 🛻 اور ولا بھی پورا فہیں "- معبود کے دربار میں جو سلک لنبروڈ کے ساقیہ روا کیا گیا و اس سے بہتر فہیں جو فدر سی کے ساتھہ براا گیا اس نے درسے معاصر عنصری ، عسدنی ، فرخی ، اور عقبی صاحب تاریخ یہی اس معامله میں زیادہ خوش قدمت تھے -

البیرون جب اپنی کتاب انهند اور "قانون" کے واسطے مہان جمع کررہا تھا تو اس نے بعض اہم تصنیعات کو عربی سے سنسترت اور سنسکرت سے عربی میں ترجمه کیں وہ مقالات میں ترجمه کیا - سنسکرت میں جو کتابی اس نے ترجمه کیں وہ مقالات اقلیدس اور طالیہوم کی المجسطی ہیں - اس کے علاوہ اصطرلاب کی ساخت پر اس نے اپنا تصنیف کرہ ایک رسالہ بھی ترجمه کیا - عربی میں اس نے پتنجلی کا ترجمه کیا -

یہ ایک عام کتاب ھے جس میں ھفدوں کے فلسفہ اوریاضی اور فلکیات

سے بعث کی گئی ہے۔ اس کو اس نے اپنی کتابالہند اور قانوں میں عاسل کر لیا ہے - جب ۱۰۳۰ ع میں معمود کا انتقال هوگیا تر مسعود عراق مهی تها اور اس کا بهالی معبد تخت غزنی پر باتها یا گیا - معود نے بھائی ۔ یہ درخواست کی کہ مغربی صوبے اس کے حوالہ کردئے جاٹھی اور خطبه مهی عونوں کا نام لیا جائے ۔ لیکن معبد نے هر دو درخواستوں کو عقارت سے تھکوا میا ۔ بنا بریں دونو بھائی ایک د و سرے کے خلات فبرد آزما هوئے ۔ لیکی جلک سے پہلے مصبد کے افسوان فوج اس سے باغی هوگئے - اس کو گرفتار کر کے اس کو اندھا کر تالا - اور پھر مسعود کے حوا له کردیا -مسعود نے غز نی کی طرت کوچ کیا اور ۱۹۴۱ م میں تضب نشین هوگیا۔ یہی مسعود البهرونی کا سر پرست ہے - اسی وجه سے بیرونی نے اپنے عاهکار کو مسعود کے قام سے معلوں کیا ۔ اس زمانے میں البھرونی سیا سی تغیرات ي حصه لهمًا معلوم نهين هرنا لهكي به حيثهت ايك هالم أوو ماهر فلكهات . اس کی شہرت بہت ز تھی - +۱+۴ م میں مسعود کے غلاموں نے اس کو قائل کر دالا - اور اس کے اندھے بہائی کو صوبارہ تخت پر باتھلا یا لیکی موہوں ایں مسعود نے چار مہینہ بعد هی شکست دیکر اسے فقا کر دیا۔ عهد سوهودی میں البیرونی کے متعلق هم کو زیافه معلومات ما صل نہیں -الى كا انتقال غزلى مين يه عبر ١٥ سال ٢ رجب ١١٩٨ (١١ فسهبر ١٩٠٨ ع کو هوا . اسی سال مواهود کی یهی وفات هوئی --

ا بہر کے سہرت ناا ر شہزوری نے لکھا دیے کہ البہروئی کا تام اس کے ہاتھ سے جدانہ ہوتاتھا اوز نہ اس کی آنکھہ کتاب سے ہاتھی تھی 'اور وہ ہبھشہ سطالعہ میں مصروت رہتا ہجز سال میں شہر دی کے پہنی نوروز اور مہر جان کو ۔ جب کہ وہ اپھی

ضروریات زندگی کی طرف متوجه هوتا تها تاکه خوراک اور پوشاک کی طرف سے اطبینان ہوجائے ۔۔

سر هنری ایلیت نے تاریخ هندوستان [جلد نببر ۲ صفحه نببر ۳] میں لکھا دے کہ البیر و نی نے یو نا نی سے بھی کئی کتابوں کا ترجیه کیا تھا -لیکی اس نے اپنی کتاب میں کہیں اس کا ذکر نہیں کیا ہے اور سیے پروفیسر سخاؤ کے اس قول سے اتفاق ہے که البیرونی کو یوفانی سے بہوہ حاصل نہوں تھا ۔ اس نے یونانی ویاضی اور فلکھات کا مطالعہ ،پی ترجموں سے کیا تھا ۔ البتہ عبرانی اور سریائی زبانیں جانتا تھا اور سلسہ ہر اسے پورا عبور تھا ۔

آثارالباتید کے عربی متی کے ذیباچد میں پروفیسر سطاؤ نے البهروثی کی تصنیفات کی ایک فہرست دی ہے ۔ اس کی تصنیفات تا ریخ ا سہرا ریاضی ٔ فلکهات ، جغرافیه ، طهیعات ، کیهیا اور معد نیا ت پر حاوی هیں -بدقسیقی سے اس کی تاریخ خوارزم اور زمین کے سکون یا حرکت کے موضوع پر اسی کے ایک رسالہ کا پتہ نہیں - اس دونوں کتا ہوں کا نا پید ہونا ا تناهی افسوس ناک یه جتنا که فرهنگ علم مثلث کا - البیرونی نه جو زبان استعمال کی هے وہ بعض اوقات بہت دقیق هوتی هے - اگرهه وا البسطائي كي طوح طويل فقر \_ نهين الكهمّا تاهم بعض مقامات دو أس كي عبارت بہت ادق هوجاتی ہے ۔ هلدووں کی ریاضی کی تصلیفات میں اس نے ایک هی خیال کو مختلف لفظوں میں اور مقفی عبارت میں اور هوتے هیکها - اس پو مستزاد یه که اس کو عربی پر بهی کا مل عبور تها - بس اس وجد سے ولا ادی عبار تھی اور مختلف اسالیب استعبال کر نے گا -كتابالهد پرهيئے تو معلوم هوتا هے كه ولا رياضي داں هے - قانون مسعوف س

کی عبارت سے پتہ چلتا ھے کہ وہ مورخ ھے۔ س ی کا الساد کے پڑھنے والوں پر ایک اسر راضع ہوا ہرکا کہ البھروئی ہر واقعہ کی صحت کے لئے كتني چهان بهي كرتا هے - يهي مال قانون مسعودي كا هے كه كوئي اعداد ایسے نہیں لکھے جس کی تصدیق ذہ کرلی ہو ۔ جب البھرونی ہاگرے کے معیط کے لئے اندرونی اور بیرونی کثهرالضلام کے اسط ادنے کے بطلهموسی طراقه سے اقفاق آمیں کوآنا تب وہ اس اطراقه سے اوا اسادی کا اللا اللہ کردیتا ہے ۔ ایکی حب کسے شخص کو ریاضی بر اصالوں کر سمام کرتے دیکھتا ھے تو طنز پر اتر آتا ھے - حب یعقرب نے کے درجے کی توس کا حساب لالے کے لئے قیمت کا یندرهواں حصد جمع کردیا تاکہ ایک درجه کی قوس کی قیمت لکل آئے جس کی ضرورت اس کو عیب ( ١١ ) کی قیبست معلوم کرتے کے لئے لاحق هوڈی تھی ' تو البھروٹی نے کہا کہ بطلیہوس اور یعقوب نے جو قبہتیں نکالی هیں ولا تیسرے اتبے تک صحیم هیں ایکس بطلیموس نے جو کیا وہ اس کو سمجھتا تھا ا حالانکہ یعقوب کو سعلوم نہ تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے - خوہ البیر وئی ئے 11 کی قیمت 16 ہو ہے تک صعیم نکالی ۔

الهیروئی جب کسی روایت کو سفتا هے تو اس کی جانیم پر قال میں سعی بلیخ کرتا هے - وہ راوبوں کی سیالغہ آمیزی کی شکایت کرتا ہے اور کہتا هے که وہ لوگ روایتوں میں تصرف کرکے ریاضی کے ضابطوں کی سی شکل میں لاقا چاهتے هیں تاکه وہ صحیم معاوم هوں - البیروئی ہر هم گپتا کی مذاب اس بنا پر کرتا ہے کہ اس نے گرهن کے متعلق دو نظرئے ' ایک تو هلبی داوسوے یہ کہ راهو اس جسم سدور کو هضم کر جاتا ہے ' پیش کز کے ایک گناہ کا ارتکاب کیا ہے - البیروئی کے نزدیک مترجم کا جو سرتبہ ہے

اس کا افعازہ اس رائے سے هوسکتا ہے جو اس نے اس لوگوں کی قسیت طاهر کی ہے جو قرجہہ کرتے وقت ستی کی تصیح کرتے جاتے هیں ۔ چافجہ کلیلہ وضافہ ہ کے عربی ترجہہ سی عبداللہ ابن البقفی نے ایک باب کا اضافہ کرھیا ' البھروئی اس کے متعلق کہتا ہے ۔ " اس نے متی سی اضافہ کرھیا ہے ۔ " اس نے متی سی اضافہ کرھیا ہے ۔ " اس نے متی سی اضافہ کرھیا ہے ۔ " اس نے متی سی اضافہ کرھیا ہے ۔ " اس نے متی سی مترجہے کی دورہے کی مترجہے کی دورہے ک

قانوں مصعوفی میں البیرونی کا اُسلوب ید ھے کہ جب وہ کسی موضوع پر بعث کرتا ھے ' پہر کرتا ھے ' پہر کرتا ھے ' پہر مفتی علیہ کی ارا کا ڈکر آنہیں کرتا ہے ۔ لیکن ان کے فام یا ان کی کتابوں کا ذکر آنہیں کرتا ۔

ہمض اوقامت و ٧ بطلیبوس کے طریقہ کی تشریح اپنی تنقید کے ساتهه کرتا هے - پهر وہ دو ایک عرب هلیت دانوں کے مشاهدات بیاں کرتا ہے اور آخر میں اپنے مشاهدات اور اپنی رائیں لکہتا ھے۔ مثلاً معار قبر کے میلان پر جو باب اس نے باندھا ھے اس میں وہ کہتا ہے کہ ہهارکس ( Hipparchus ) اس کی قیبت ہ درج بتلاتا مے اور بطلیہوس نے اس یہی قیبت درج کی ہے -هندی کہتے میں کہ اس کی قیبت سے درجہ دے - میش نے اپنی زیم میں اس کی قیبت م ۲۹ لکھی ہے جو ہدی اور یونانی قیبتوں کا اوسط ہے ۔ پھر وہ ایے مشاهدات بیا س کرتا ہے اور ا س کی قهبت کُ ۸ ۲۴ کَ بتلات هے - آخر میں و ۷ کہتا ہے که " بطلهبوس کی قهبت مختلف قیبتوں کا اوسط هے ۔ اور چونکه البسطانی لے بھی اس کو ٥ ، و یا یا اس ایے اپنی اغراض کے لئے هم بھی مدار قبر کے سپل کو 5 مانتے هیں " \_ یه عجیب بات د که عرب اور یونان له همیت دان اس میل کی دوری عرکت کے مشاهدے سے قاصر رہے - ابن یونس نے اس کا کڈی سرتبد مشاهده کیا لیکن ا تفاق کھٹے که اس نے هر سوتید ایک سے عالات میں مشاهدات کئے اس لئے اس کو قیدے هبیشه o س ملی ا ہوا احسن نے اس کی کئی سرتبہ پیہائش کی اور یہی کہا کہ ھھار کس نے جو تھیت بتلائی ھے صعیم تھیت اس سے کہاں زیادہ ہے ۔ یہ دوری مرکت ہ سے ہ ۱۸ تک متغیر هو تی هے لهكى اس تغيير كا پته عربوں كو ده چل سكا - اور اس فرق كو

افہوں نے اپنے مشاهدات اور آلات کے نقص پر مصبول کیا - اس بناء پر هم اگر چاهیں تو هر هنیت دال کے مشاهدے کا زمانه اس قیمت سے دریانت کر سکتے ہیں جو اس نے اپنے زمانے میں اس ميل کي حاصل کي ـــ

آئنه، صحبت میں اراد، فے که البیرو ئی کی خاس خاس تحقیقات کا بیاں کیا جائے اور ایسی زبان میں کہ سب اس سبجهہ سکیں ـــ

### تخليق انسان

پر مہالا۔ حزا (۲)

#### ائسان اور مچهلی

اشخاس مکالبہ :۔ تاکآر گریگوری اور مسآر ماک ۔۔

[گذافتہ مکالبہ کاخلاصہ :۔ زبین اور زندگی کی اہتدا ہتلائی گئی ۔ کو ٹی

بیس کھرب ہرس اداہر صورج کے ہاس سے ایک ستارہ

گذرا تو سورج سے ایک آکڑا جھا ہوگیا جس نے بعد
میں زمین کی شکل اختیار کرئی ۔ دس کھرب ہرس

بعد کیبیاری قوتوں نے زنمہ جیلی کے نلمے ننمے ڈارے

پیدا کر فائے ۔ یہ بعد میں نشو و نیا پاکر خلموں

کے گروہوں میں تبدیل ہوگئے اپھر چھو آے چھو آے

کھڑے یئے اپھر ہوا میں سائس لینے والی

میہلیاں بئیں ، جی میں سے بعض باتا خر خشک

زمیں پر آرھیں]

مسلِّو ماک بـ تاکلو صاحب - اپ نے گلشته مرتبه یه فرمایا تها که هو

میں سانس لینے والی ابتدائی میہلیاں جو لاکھوں ہوں
ا دا ہر پانی سے فکل آئیں تھیں اورش انسان کی مورث
اعلیٰ ہیں ۔ لیکن انسان مچھلیوں سے درا بھی مشابہ نہیں
کم از کم ہم میں سے اکثر کا یہی حال ہے ۔ اور نہ ہم
اور کسی جانور کی طرم معلوم ہوتے ہیں ۔ دو یہ بشری

مسلّر ماک :۔ سؤ کا صاملے والا عصد -

قائلر گریگوری: یه بالکل صحیم نہیں ہے - سر میں اپ جا نتے ہیں که داماغ دال اور چہرہ ہوتا ہے - پیننا سی کهوپوں کا جزء ہے - اگر آپ ایک خط ایسا گھیڈییں جو بھووں پر سے ہوتا ہو تو جو کچھه اس خط کے نیچے ہوگا اس کو چہرہ کہیں گے - اکثر لوگ یه سبجھتے ہیں که پیشانی چہرے میں ہامل ہے - لیکن دراصل ایسا نہیں ہے - اگر پیشانی چہرے میں ہامل ہوتی تو گلیے ایسا نہیں ہے - اگر پیشانی شامل ہوتی تو گلیے اور سے یہ نہ معلوم ہوا کہ چہرہ ہے کیا - اب تک مرت یہی معلوم ہوا کہ چہرہ ہے کیا - اب تک مرت یہی معلوم ہوا کہ وہ کیا ، اب تک مرت یہی معلوم ہوا کہ وہ کیا ، اب تک

مسلو ماک نے آپ فرماتے ہیں تو میں کہونکا که چہرہ ہمض کے لئے خوش بختی دے تو بعض کے لئے بدبختی ۔۔

تاکلو گریگوری :۔ یه واقعی آپ نے ایسا جو ۱ ب د یا جو ساگلس کی رو سے قریب قریب صعیم ہے - جہلد حیوانوں کے لئے ان کا چهر واقعی ای کی خوش بختی ه - و ۱ صحیم معنون مهی اپنی زندگی ۱ س پر بسر کرتے هیں - افسانوں مهی یه بعض اوقات به بختی کا بهی سبب هوجاتا هے - ایکن ؤ \* اس لئے که هم نے چہر اکے لئے طوم طرم کے فئے وظائف [ Functions ] مقرر کو رکھے دیں —

مساتر ماک :- نئے وظائف ؟ وہ کیا ؟

داکتر گریگوری :۔ تو پہلے یہ معلوم کہجئے که پرانے یا ابتدائی وظائف کیا ته ؟ د ر اصل د و چيزوں کو ملا کر ايک چهوه بنايا کیا ہے ۔ اس کی علت فائی یه ہے که وہ غذا کو اگرفت کر نے کی ایک صفحت ھے ۔ داوسرے یہ که و ۱ ایک تختل الات هي جس ير كلي بغايت أصعيم الات مثلا أنكهه ا کان ' فاک کے گیرند، حصے لکے هوڑے هیں - أن الات كى غرنی و غایت یه ف که صاحب جهولا کو ایسے مقامات پر لے چاکیں جہاں اس کو فاتا سل سکے اور وہ اپنے جوت همیں میں اس کو گر فت کو سکے - اور اس کو خطر قاک ماهول سے آگاء کردیے قاکد وہ وہاں سے ہنے جائے --مساتر ماک :۔ ید تو مهوائوں کے لئے صحیم هوا - لیکن هم أس سے کها الله علية علي وظائب من أن الكيا مطلب تها؟

تائتر گریکوری:۔ هم اپنے چہروں سے اپنے جو تروں کو گرفتار کرتے هیں اور بہت سے دیگر کام لیتے هیں جو خالصا انسانی کام هیں ۔ چونکه افسانِ زمین پو آنے والے حیوانوں کی آخری نوع فے اس لئے یہ کام بھی نئے هیں ۔ پس اگر کسی انسان کا چہر ان میں سے کسی ایک کام کے لئے بھی سوزوں نہیں فے تو یہی اس کی به بختی کا سبب هوسکتا ہے ۔ حدوان کو اپنے چہر کی وجه سے کبھی کبھی به بختی کا سامنا نہیں کر نا پر تا ۔ اس کا چہر اس موروں نے کہوں کی اس کی وجه سے کبھی کبھی به بختی کا سامنا نہیں کر نا پر تا ۔ اس کا چہر اس موروں کے کہ و اپنے جہر سے دیتا ہے سوائے اس صوروں کے کہ و اپنے میت

مستر ماک :- لیکن پھر آپ نے یہ کیوں فرمایا کہ هبارا جہرہ مجہلی
سے ملا ہے ؟ گذشتہ صحبت مین آپ نے فرمایا تھا کہ
انسان بند روں سے ایک کرور برس ادا هر جدا هوگیا
تھا ۔ تو میرے خھال میں جہرہ ادی ان هی

سے ایا

تاکتر گریگوری :- دارست هے - لیکن اس کی اصل تو اور بھی پھلے کی ہے فرن کیجئے که زید کو ورثه میں اپنے باپ سے ایک گھڑی
ملی " جس کو خود اپنے باپ سے ملی تھی اور اسی
طرح کئی پشتوں سے ایسا هی هوتا آیا تھا - تو کیا یہ کہنا
صحیم نه هو کا که زید کو گھڑی اپنے سرد ادا

ے ملی ؟ ـــ

مسلو ماک :- بے شک هواا --

تاکتر گریگوری :۔ تو هم کو سپھلی سے چھرا کچھد اسی طرح سلا ہے ۔ فوق یہ

یہ کہ جب آپ کو گھڑی ورثد میں ملتی ہے تو ایک بلنی
پنائی مکہل ہے بغیر کسی تغیر کے آپ کے یا س آجا تی ہے
چپرا کی صورت میں ہمارے اہتمائی مورثوں نے صرت ایک
خاکد ما چھوڑا تھا - حیوانی مورثوں کے هر آنے والے گروا
نے اس میں ترمیم کوانی ' کچھہ اپنی طرت سے اضافہ کر ہیا
یا بعض حصے کھو بھتے ۔۔۔

مسلو ماک :- ہما رے قدیم عیوانی مورثوں کے هر آئے والے گووہ سے کیا مطلب --

تاکتر گریگوری :۔ قصد مختصر یوں سیجھٹے کہ بی سانس [ Ape ] کو جبوہ
قدیم بندر سے ملا ، قدیم بندر کو اوپوسم [ Opossum ] سے
ملا ، اوپوسم کو چھپکلی سے ، چھپکلی کو مجھلی سے ، اس
توارث کا اندازہ یوں اچھا هوسکتا هے که آپ ایک زیند تصور
کرھی جس کے سب سے اوپر والے قدم پر آپ گھڑے هیں
آپ سے نیچے والے پر بی سانس هو ، اس سے نیچے بلدر ،
و علی هذالقیاس - لیکی آپ کو یہ یاد رکھا چاھٹے کہ جس
مہوانوں کا میں نے نام لیا ہے ان میں سے هر ایک زمانہ
قدیم کی متعدد انواع کے زبرہست گروهوں کا سو جو ہہ
تاکہ ہے ۔

مسلو ماک یہ آپ کے هر دو قلسوں کے درمیائی فصل سے کتنی معت

ظاهر هوتي هے ۔

تاکلو گریگوری:- بن مانس قسم کی مخلوق کا زمانه ایک تا دو کرور برس ادهر کا فی تدیم بندر کا زمانه کوئی دو تا پائیج کرور برس ادهر هے اوپوسم کا زمانه پائیج تا دس کرور برس ادهر هے چهپکلی کا زمانه دس تا تیس کرور برس ادهر هے مسجلیوں کا کو ٹی تیس یا پچاس کرور برس ادهر یه مسجلیوں کا کو ٹی تیس یا پچاس کرور برس ادهر یه مسجلیوں کا کو ٹی تیس یا پچاس کرور برس ادهر به مسجلی هر ایک مدت رنتیم گهری سے متعین هوئی جس کا میں گذشته صحبت میں ذکر کرچکا هوں - اب آپ سبجس که آپ کا چہرہ قدیدیات میں سے هے —

مستر ماک بے مجھکو علم نہ تھا کہ میرے چہرے کو اس قدر قدامت حاصل ہے ۔ تو آپ کا مطلب یہ ہے کہ مھھلیاں وہ پہلی مخلوق هیں جن کے چہرے تھے —

قاقاتر گریگوری نے مچھلیاں وہ پہلی مخلوق ہیں جن کو ایسے چہرے ملے جو افسائی چہرے سے ملتے جلتے تھے - ان سے پہلے جو مخلوق تھی اس کے بھی چہرے تھے لیکن رہ ہمارے چہروں سے ہالکل مشابہہ نہ تھے - وہ کھروں کے چہروں سے بہت کیھہ ملتے تھے ۔

مسلوماک :۔۔ افسان کا چہو ۱ میھلی کے چہوے سے کس طوم مشاہد ھے ؟

5اکٹر کریکوری :- انسان 'ور معھلی دولوں کے چہروں میں ایک ما هی سامان علی کی دولوں کے جہروں میں ایک ما هی سامان علی دولے علی دولے دولے دیں جبع هولے

ھیں ، ھر دو سونگھلے والا حصد آفکھوں کے ساملے ہے ۔ آنکہیں جہروں کے اوپر ھیں ، جبرے دماغ دان یا کھو پور س کے نیسے ھیں ، بنیادی فرق صرت یہ نے کہ مجھلی کے کوئی بیرونی کان نہیں ھوتے —

مسلر ماک :۔ یه تو بہت سطحی مشابہت هوگی ۔۔

الاکتر کریکوری بہ اگر معاملہ یہیں ختم هرجاتا تو یہ هک آپ کا کہلا صحیح هوتا - لیکن مشاہبت اس سے بہت زیافہ ہے - دوسوں میں میں میں اپنے جبڑے کی جن هذیوں کو استعبال کرتی ہے ان هی کو هم بھی اسے کیائے کے لئے استعبال کرتے هیں - زبان اور حلق کی هذیاں هم کو میمائیوں هی سے ورثہ میں ملی هیں - جبڑے اور زبان کو حرکت هیئے والے هبارے عضلات میمائی کے عضلات کی ترمیم شعب مورت هیں - هبارا دساغ جن خاص خاص حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے وہ وهی هیں! جو میمهلی کے هماغ کے هیں - تو کیا آپ کو اب یقین آیا کہ آپ میمائی کی طوح کیا آپ کو اب یقین آیا کہ آپ میمهلی کی طوح کیا آپ کو اب یقین آیا کہ آپ میمهلی کی طوح

مسالر ماک :- پورے طور پر قو قبین - لیکن اگر مان بھی لیا اجائے گئا
انسان اور مچیلی ایک دوسرے کے مشاید هیں تو اس س

ید کب لازم آیا کہ مچھلھاں ھیاری مورث هیں - هوسکانا

یے کہ کسی شخص کا چہر تا چا تد کی طرح هو ا کسی

بچے کی صورت بالکل پہول سی هو - لیکی اس سے کوئی

رهته کهونکر ثابت هوسکتا هے --

تاکتر کریکوری بر ید شک نہین هوسکتا ، لیکن اس کا سہب یه هے که اس قسم کی مشا بہتوں کا وجو ہ سوائے آپ کے تغیل کے کہیں اور نبين - املى مشابهت تو ساخت كى مشابهت هے - هماراً اور میہلی کا چہرہ ساخت کے لحاظ سے مشابد ہیں - ساخت میں مشاہبت هو تو وہ دلیل نسل هے --

استام ماک : کیوں ؟

186 گریگوری :۔ اس وجه سے که جن حیوانات میں کوئی رشته هے ان میں ساخت کی مشاہبت یائی جاتی ھے ۔ اس کا عکس بھی صحیم هے - مثلاً بل داک اور روسی کتبے کو لیجئے - بظاهر وی ایک دوسزے سے بہت مختلف نظر آتے ہیں - لیکن ان کی ساخت سے یتہ الا یا گیا ہے که وہ دونوں ایک هی حیواں سے هیں جو بھیرئے سے مشابہ تھا ۔

مانا کہ ان کی ساخت بہت کیهه ملتی جلتی هے تو کیا مسائر ماک : یه نہیں هوسکتا که ان کی خلقت الک الک هوگی هو -غیورلت اور نیت دونوں مو تر یی هیں - ان کی ساخت میں بہت کچھ مشاہت پائی جاتی ھے - باینہبد اس کی تیاری مختلف کارخانوں میں عبل میں آگی ۔

که دونوں مهی ایک رشته ہے - ولا دونوں ہالیس برس ادھر کی نے گہوڑے کی بگھی کی ترمیم شدی صورتیں ھیں اس نکته کو آپ نے سہجہا —

معالم ماک نے هاں سبجها - ليكن جو بات سبجهد ميں فييں آئے وہ

ید که میهلیوں میں سے آپ نے شاوک هی کو کیوں مئتخب کیا که اس سے هم کو اپنا چہرہ ملا ہے — مقتص اس رجه سے که ابتدائی ریوہ کی هتی والے حیوانات کی سب سے کم ترمیم شدہ صورت شارک هی میں پائی جاتی ہے - بالفاظ دیگر شارک گویا ابھی اسی مازل میں ہے جس میں بے گھوڑے کی بگھی تھی - اور انسان نے قرقی کرکے گویا وہ شکل اختیار کولی ہے جو آب موجودہ موتر کی ہے - فراسی ترمیم سے اس کو یوں بیان کرسکتے موتر کی ہے - فراسی ترمیم سے اس کو یوں بیان کرسکتے هیں که شارک میں آج بھی تشریع انسانی بشبول چہرہ

مسالر ماک ہے۔ خود شارک کو چہری کہاں سے ملا ؟

کا اہتدائی خانه سوجوں ہے ۔

قائل کریگوری بے غالباً کبڑے کی طرح کے کسی آبی مطلوق سے ، ہم یقیبی سے نہیں کہہ سکتے کہ قسم کون سی تھی - اس کے متعلق کئی نظریے ہیں - لیکن یہ مسئلہ ابھی زیر بحث ہی سہجھنا چاہئے - جو کچھہ ہم جانتے ہیں وہ اس قدر ہے کہ شارک میں اور انسان میں تشریح اور ہکل کے اعتبار سے اتنی مشابہت ہے کہ شارک میں اور اس کے

ہے ریوہ کی ہتنی والے مورثوں میں نہیں ہے ۔۔
مستر ماک بہ شارک سنے تو بہت خوص ہوگی - لیکن اگر ہم نے شارک
مہ ترقی کو کے یہ صررت پاٹی ہے تو ایسا کیوں ہے کہ
قدیم شارک آج بھی موجوہ ہے ۔۔

**3اکتر گریکوری یے موجودہ شارک کو شارک خاندان کی قدامت پرست شاخ** 

کی اولان سہجھنا چا ھئے ۔ ھم اور آپ جدت پسند ھان کی نسل سے ھیں ۔ ایک لحاظ سے آج انسانوں سیں بھی آپ یہی کیفیت پائیں گے ۔ فرن کیجئے که سو برس ادھر دو بھائی تھے جو ایک چوکیدار کے بیتے تھے ، اجا بھائی بر ھتا رھا ارر چھوٹا بھائی ویسا ھی غریب رھا ۔ آج بڑے بھائی کی اولان میں ایک شخص لکھہ پتی ہے اور ایک بڑی انجبی کا صد رہے ' اور چھوٹے بھائی کا پر پوتا آج بھی چوکیدار ہے ۔ مطلب واضع ھوا ؟ —

مسلّر ماک :۔ جی هاں! لیکن یه تو فرمائیے که عیوافات میں اس افشقاق
کا سبب کیا هوا ؟

تاکار گریگوری :۔ کوئی نہیں جانتا ، لیکن اتنا هم ضرور جانتے هیں که تاریخ زمین کے هر زسانے میں ایک هی عیوانی خاندان کی قدامت پسند ۱ و ر جدت پسند شاخیں درونوں ساتھه ساتھه رهی هیں ۔۔

مسائر ماک :۔ کهونکر معلوم هوا ؟

تاکلر گریگوری :۔ ارضیئین [ Geologists ] نے ایک هی چٹائی ته میں دونوں کی جانبے پر تال کی کے آثار پائے هیں ۔ جتنی چٹائی تہوں کی جانبے پر تال کی کئی جن میں ہیں ۔ هر ایک تاریخ زمین کے مطلف دوو میں بدی ' تو هر ایک میں ایسے " قدامت پسلد " اور " جدت یسند " شاخوں کے آثار پائے گئے هیں —

مسائر ماک :۔ توکیا اس کا یہ مطلب ہے کہ شارک بھی ایک فاصل [ Fossil ]
ہے جو آج تک زندہ ہے ؟

تاکتر گریگوری :- بالکل درست - سیج پوچهئے تو هم اس کو " زنده فاسل " کہتے ھیں ۔ اس کی دوسری مثال اوپوسم هے - یه ولا حیوافات هیں جلہوں نے لاکھوں کروروں برس میں بھی کوئی ترقی نہیں کی - ابھی تہو ہی دیر هوئی میں نے هارک کو بے گھڑڑے کی بگھی ہے تشہید دی تھی - لیکن اس میں فارا فرق ہے شروع شروع کی موثریں آج استعبال میں نہیں میں وہ صرت اب عجائب خانے کی زینت میں ہر خلات اس کے زندہ فاسل بے گھوڑے کی ایسی بگھیاں هیں جو آم بھی چلتی پھرتی هیں جن کے ساتھہ ساتھہ ان سے حاصل شدی ہیورلیت اور فیت موڈریں بھی چل رهی هیں - اب آپ سهجهد کئے هونگے که شارک کے لئے یہ کیوانکر مہکن ہوا کہ وہ ترقی کرکے انسان کے قالب میں آجائے اور ساتھہ هی اس حالت پر ہوں قائم رہے ۔۔

مستو ماک :۔

اس کا امکان تو سهجهه مین آگها لیکن یه نه سهجهه مین آیا که یه هوا کیونکر ؟ چهرے کا ذکر تھا اس اللہے سوال یہ هے که شارک کی کریہ الهنظر شکل انساں کے چہرے میں کیونکر تبدیل هوگئی ؟

تاکثر کریگوری :- اس او سمجهنے کے لئے ذرا اس اس کو ذهن میں رکھئے که سههلی کے چہرے کا هر خط و خال اس لئے بنایا گیا هم که مجهلی کو پانی میں زندگی بسر کرنا

آسان هو --

مستو ماک :- کس طوح ؟

تاکتر گریگوری :- تھی طرح سے ، اولاً تو یہ اس کے جسم کو شکل ایسی دی گئی ہے جس سے پانی میں کم سے کم تموج پیدا ہوتا ہے اور اس میں سے گزرنے میں زیادہ سے زیادہ سہولت پیدا ہوتی ہے ۔ فویم یہ کہ وہ چکنی ہوتی ہے ۔

مسلو ماک :۔ اس کو چکٹی کوں سی شے بناتی ہے ؟

تاکتو گریگوری: - اس کے اوپر ایک روغن ہوتا ہے ۔ یہ لعاب یا سخاط
( Mucus ) جس کو مچھلی خود تیار کرتی ہے ۔ اس جیلی
نہا مائے کی فرض یہ معلوم ہوتی ہے کہ پائی میں
جو ڈنھے ڈنھے طفیلیے ( Parasites ) از قسم نیا تات
و حیوافات ہوتے ہیں ان کو یہ لعاب حل کر فال
ورڈہ والا مچھلی کے جسم سے چہت کر اس کی فقل و
مرکت میں رااوت پیدا کر فاین - خود ہماری جلد بھمول
چہرے کی جلد کے مجھلی کی جلد کی اندروئی تہوں سے

مسلّر ماک :- یه انها هوا که اندرونی تهوں سے ماصل هوگی ورنه همارے جسم پر بھی فلس هی فلس هوتے --

داکٹو گریگوری بہ حاصل ہو نے کی اور کہیں سے گنجائش بھی نہ تھی اکیو نکہ جب مچھلیاں پانی سے با ہر نکل آٹیں اور خشکی پر رہنے اکیں تو وہ اپنی جلد کی بیرونی تہوں کو بھبول فلوس کھو بیٹھی تھیں ۔۔۔

مستو ماک :۔ آپا نے ذکر فرما یا تھا که مجھایوں کو یا ئی میں زندگی

بسر کرنے میں تین طرح سے سہو اس ما صل هوتی هے دو کوتو آپ نے بیان کیا آپ تیسری سہولت کیا ھے ؟

دائلر گریکوری :۔ یہ تیسری صورت بہت اهم هے یه أن کے گاپھروں کا ایک مکیل نظام ھے جس کی بد ولت و ۷ ہانی میں سائس لے سکتی ھیں -

مستر ماک :۔ مجھے معلوم ھے - ایکن انسا نوں سے کھا واسطه ؟ نه هم پانی میں رهتے هیں اور نه هم کو کلپهروں کی ضرورت -هم تو پهيپهڙرن سے سانس ليتے هين --

قائم کریکووی :۔ یہیں تو واسطہ پهدا هوتا هے - خود همارے سروں میں گلهمزوں کے اس نظام کی باتیات کا ایک حصد موجود ھے جس سے ڈرخوہ بنتا ہے یمنی وہ بکس جس پر آواز کی توریاں تنی هوٹی هیں - ایک دوسرا حصد ههارا ترسید ( Thyroid ) د - یه ولا غدلا هے جو أن اشهاء كو بناتا هے جن پر هما رس افزائش قامت کا انحصار ہے۔ گاپھروں کی مشین کے دوسرے یاد کا رحصے هما رے لو زیا اہمے ( Tonsils ) اور تھوک بنائے والے غدود هیں - حنجر یا نرخر یا مجھلی کے گلیھر و ں کی ا یک کہا ہے سے ساخون ہیں - غدی ترسهم ا لوزتان ۱۰ ورغه ۷ لعاب د هي دراصل اندرولي جله كي تھیلیاں تھیں جی سے مچھلی کے گلیھڑے ہنتے ھیں ۔

مسلّر ما ک :۔ یہ سب کچهہ آپ ثابت کرستے هیں ؟ تاکٹر گریکوری :- یے شک ۔ ثبوت یہ ہے ۔ جنہیں جب چار هفته کا هوتا هے تو اس میں نه تو نه غرب هو تا هے نه ترسهه ' نه لوزتان اور نه غده لعاب دهن - اس کی بجائے اس میں مجہای کی طرح گلپہڑے کی تعیلیاں اور گلپھڑےکی کہالیں ہوتی ہیں -

مسلّم ماک :- تو پهر ولا آخر هو کیا جاتی هیں ؟

داکاتر کریگوری :- گلههر ے کی تهیلیوں سے تو بچه کا غدی ترسیه اس کے لوزتان اور غدی الما بیہ بنتے میں - گلیہ ہے کی کہانیں آگے چل کر نوخری بن جاتی هیں - اس هی س جبروں کا اندرونی حصد اور وسط گوش کی چهوتی چهوتی هدیاں ہنتی هیں یعلی کان کے اس حصد کی هذ یاں جو صوتی موجوں کو اندرون گوش تک پہنچاتا 🚣 - فی الواقع جنهن کو جن مذرلوں سے گزر فا پرتا ہے آن میں ابددائی شکلوں سے انسانی ارتقاء کی داستان درج فے اگر ب بهای بہت مختصر اور ملدوس ف ال میں بالترتیب یک خلوی کیزے ' کیچوے ' مچھلی ' ہ و حیاتیه [ Amphibian ] ، جهپكلى ، بالوں والے پستان ، او [ Mammal ] ، بن مانس [ Ape ] کی طرح کے چھوٹی تانگوں والی مخلون ؛ اور بالا غر انسان کی خصوصیات سوجود هیں =

مستو ماک :- اس داستان کی روثداد اس قدر مندرس کیوں نے ؟ داکار کریگوری :- کیو نکه ۱ نسانی جنین ۱ پنی مختلف منازل مهن أن منازل کے مطابق مختلف حیوانی جنہیں سے مشابہہ هو تا هے قد که بالغیر سے - اگر بالغوں سے مشابد هو تا

تو روئداد زیاده واضم هو تی ـــ

تاکتر گریگور ہی:۔ بہت سی ھیں۔ بالغ میں قلب اور سر کے درمیاں گردی' ھوتی ہے۔ چار ھفتہ کے جلیں میں گر دن نہیں ھو تی

اس کا قلب بالکل ،چھلی کی طرح '' گلپھروں '' کے آبھیک

پیچھے ھوتا ھے۔ درسر ہی شہادت یہ ہے کہ ھم میں دوھر ہی

کھوپر ہی کے اثرات پائے جاتے ھیں۔

مستر ماک :۔ آپ کا مطلب به دے که سر کے اندر سر۔

تائِقتو کر یگوری: - جی هاں - لیکن بالکلیه نہیں - اکثر ابتدائی مچھلیوں میں دوهرا دماغدان پایا گیا هے - اندرونی بکس کی غرض بھی معلوم هو تی هے که دماغ اور عصبی حصے محفوظ رهیں - بیرونی خول پانی سے بچاؤ کا سامان هے نیز عضلات کے لئے ایک مرکز هے - اب بھی بہت سی مجھلیوں میں اور ادنی جیوانات مثل چھپکلی میں میں اور ادنی جیوانات مثل چھپکلی میں یہ بات صحیم هے \_\_

مستوماک :- اور هم میں --

تاکتر کر یکور ی :۔ هم میں ( اور دوسر ی پستان داروں میں ) قدیم اندرونی چھت پتلی هو تے هو تے ایک جھلی سی رہ گئی هے جو ان تین جھلپوں میں سے بیرو نی هے جو دماغ کی حفاظت کرتی هیں نے دماغ دان کا فرش یا قاعدہ اب بھی دو هرا هے۔ اور بکس کی دیواروں کے زیریں حصے

بهی درهری هیں -

مستر ماک :۔ ہم کو اپنے دانت کہاں سے ملے ؟ کیا یہ بھی مچھلیو ں سے مستر ماک :۔ ہم کے پائے ہیں ؟

تاکٹر کر یکوری: بے شک - جب آپ کی منظور نظر آپ کو دیکھہ کر مسکراتی ہے ۔ تو یعین جانئے کہ اس کے دانت شارک سے ورثہ کا پتم دہتے میں

مستر ماک :- آپ نے پھر شارک کا ڈکرفرمایا-

تاکتر گربگوری: - بغیر اس کے چارہ نہیں اسکو تو خاکہ سہجھٹا چاھئے اب ھارک قزاقی اور سفاکی میں مشہور تھی اسی وجہ سے اس کے دشہن بھی ھزاروں تھے ان سے بچنے کے لئے اُس نے زرہ بکتر پہناا شروم کردی - بالفاظ دیگر ایک سرے سے دوسرے سرے تک اس کی جله پر دانت ھی دانت لئے ھوئے تھے ۔۔

مساتر ماک ؛- سارے جسم پر اصلی دانت ؟

تاکتر گریگوری ؛ جی هاں - بالکل اصلی - اگرچہ اُن میں سے اکثر چہوتے تھے وہ فلیے فلیے فلیے درکدار فلوس تھے جن کو سٹون جلاس [Skin Denticles] کہتے هیں - شارک کے مالہ کی جلد میں یہ فلوس بڑے هو کر دانت ہی گئے ۔

مستر ماک :- تو دانت جله کے پیدا کردہ هیں ؟

تائی گریگوری : جی هاں - وہ در حقیقت برتھے هوئے سنوں جلدی هیں - شروع میں دانت کے لئے کرئی مسورھے نہ تھے - شارک کے انہو اب بھی نہیں هیں اس کے دانت بس جلد سے منہ کے انہو نکل آتے هیں - یہ جله جبروں کے کناروں پر اندروں دهن کی طرف لپتی هوئی هوتی هے - شارک کے دانتوں کا خزانه

قریب قریب لامحدود هوتا ہے - دائت پیدا کرنے والے حصے برابر دانت پیدا کرتے رهتے هیں - جب ساملے کے بعض دائت توس جاتے هیں تو پہچھے کے دانت ان کی جگہ لینے کے لئے گھوم کر آگے جاتے هیں - شارک کی زندگی بھر دائت برابر نکلتے رهتے هیں - ابتدائی هارک میں دائتوں کا کام صرت اسی قدر تھا کہ شکار کے جسم میں چبھہ کر اس کو گرفت کرنے میں مدد دیں —

مسلّم ساک :۔ اس کا اندازہ مشکل ہے دو سکتا ہے کہ یدخونی دانت آگے چلکو همارے دانت بن گئے ایسا کیونکر هوا ؟

تاکتر گریگوری: ۔ بعد کی مجھلیوں میں بالضموس هوا میں سائس لینے والیوں میں اندر ، اور باهر کی طرف جبروں پر جلد کے جو حصے تصافهوں نے هتی ایک هتی ایک لماظ سے جبی هوئی جلد نے ۔

هتی کی ای تختیوں ہے دانت ملحق هوگئے - آگے چلکو هتیوں کے درمیان مسوروں میں دانت پالتھریم مم گئے ۔ مسلو مال : جہانتک میں سبجہا هوں آپ نے اب تک چہرے کے متملق جو کچھ فرمایا ہے اس کا لب لباب کہ چہرہ مجھلی کے غذا گئر (Food trap) کی ترقی یافتہ صورت ہے ۔

تاکتر کریگوری :۔ باکل درست -

مسٹر ماک :۔ لیکی آپ نے چہرہ کو تختهٔ آلات بھی بتلا یا ۔ تو فرمائے که ناک کہاں سے آگئی --

داکائر کریکوری :- معاف کیجئے کا لیکن سجے پہر شار<sup>ک</sup> سے شروع کرنا پڑیکا

مستوما ک :- اب تو مین اس سے مانوس هوگیا هوں -

مده ملتي هوكي ؟

تاکٹر گریگوری :۔ شارک میں چہرے کے هر در جانب دو کھلی هو کی تهیلیاں تھیں ان کے اندر ایک جہلی اسی طرح مرّی هوئی تھی جس سکلاب كى شكل بن جاتى تهى - يه دهليان پائى مين بو كو بالخصوص موده مههلی کی دو کو معسوس کر لیتی تهین - یه ف اس ناک کی ابتدا جس نے انسان کے چہرے کی زینت کو دو بالا کردیا ہے ۔ یہیں سے اس عضو کی نشو و نہا ہوٹی جس کی وجه سے انسان ہوئے کلاب اور ہوئے طعام سے مسرور ہوتا ہے . شارک کی ناک کے ملاخل چہرے کے هر داو جا نب تھے کیوں کہ غائباً ان ہے رهبری کا بھی کام لیا جاتا تھا ۔۔ ان کے ہر دو جانب ہوئے سے شارک کو رھروں میں کیا مستر ماک :-

تاكتر كو يكورى :- اس طوح كه اكر دونون فتهنون مين بو پهنچ تو سچهای سیدهی ماذند بو اک چلی جائے گی - یہی وجه بے که همارے اعضاء حواس میں ے تین جفت جفت هیں - یعلی آنکهه ا ناک اور کان - جیسا میں نے پیشدر ذکر کیا تھا یہ نہایت صعیم آلات کیرنده هیں - یه آلات در اصل حد کیر Finders ) هو تے هيں - يه كيرنده آلات دو نكم جفت جفت ترتیب دائے گئے دیں اس اللے ان دوفوں کا احساس صوف اسی وقت مساوی هوتا هے جب که میداء تهیک ان کے سامایے هو - یهی اصول زلزله نکار ( Seis Mograph ) کی بنیاد ھے ، جس سے زلزلد کی سبت معلوم ہو تی ہے ۔ اس

کے علاوہ دیگر صحیم آلاجہ بھی اسی اُحول پر کام کرتے میں --

مشار ماک :- اس کا تھو۔و ٹیا کیوں۔کر ھوا ؟

قاکٹر کریکوری:۔ ھارک کے ھو دو قور دور نتھنوں کے خورمیان کری ھوتی ہے ۔ ہو اس کی تھو تھنی ہے ۔ اس کی تھو تھنی ہے ۔ اس تھو تھنی یا چہرۂ کا قاب کا بانسہ انسانی ناک کے

ہانسے سے ملتا ھے ۔

مسلّر ساک :۔ باتی هم نے کہاں سے پایا ؟

مستر ما ی : الهکی قال ،کی قول کهاں سے آئی ؟

آلکتر گریگوری :- اس کو بھی لیتا ہوں - انسابی نیا ہی سانسوں (Apes)

میں ناک کی ہتیاں آئے سے چھوٹی چوگئی ہیں - ناک کی

نوک بننا شروح جوگئی ہے - لیکی چھوٹ کی سطم سے

ابھی زیامہ بلند نہیں ہے - ناک کے بازو البتہ ہوے ہیں -

جب قاک کے لب اور پہلو پیچھے کی طرت شت گئے تو نوک آکے اور نیجے کی طر س ہوہ آئی - جتنی نیجے نیجے اور جتنی آگے ناک بوہتی ہے اسی سے پته چلتا ہے که کس قسم کی قاک بنهگی یعنی یونانی ا روسی یا ساده -

آغاز گفتگو پر آپ نے فوما یا تھا کہ هم اپنے جہروں کو اپنا مستو ساک :-جو ڑا حاصل کرنے کے کام میں لاتے میں - سو مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ فاک کی شکل کو اس مہن بہت کید فخل ہے ۔

تاکتر گریگوری :- مجھے تعجب نه هو کا ۔ لیکن هر هے کی طرح ناک کے معیار مختلف ومادوں اور مختلف ملکوں میں مختلف و هے هیں میوے خیال میں تو همارے قدیم سے قدیم مورثوں کے جہوے ایسے هی تھے جیسے که آج کل اسلویلیا کے قدیم باشندوں کے ۔۔

مستو ماک :-اب ذرا لہوں کے متعلق کھھ، فرمائے ۔۔ داکتو کویکووی :- هو ا میں سا اس لینے والی مجهلیوں سے لے کر ا بتد ا تی وینگئے والوں تک ھہارے قعیم مورثوں کے جبروں پر ھتی کی ایک نقاب سی هو تی تھی - اس کے اوپر سطت جله هوتی تهی جیسے که آم کل مگر میهه میں پائی جاتی ہے۔ آپ کا یه مطلب تو نہیں که همارے چہرے کا ایک دهه مستر ماک: هم کو مکو مجهد سے ملا ھے ۔

داکتو گزیکوری : یہی مطلب ہے - رینگئے والے جانوروں هی میں اس مشهن كا آغاز هوا جس كى إبدولت هم چهرے س اظهار جدبات كا

کام لے سکتے ھیں ۔ آپ جانتے ھیں کہ تہام رینگلے والوں کے گرد ایک گول حلقہ یا یوں کہتے عضلات کا ایک مفار سا ھوتا ھے۔ یہ عضلات چہرے کے نام نہاہ اعصاب کے تحت ھوتے ھیں ۔۔

مستو ما ک : تو آپ کا یه مطلب هے که مگر میهه اینے جایات گردی . سے ظاہر کرتے هیں —

قاکتر گریگوری: هرگز نہیں۔ اظہار جنہات تو بعد کی بات ھے۔ اہتدا ٹی
پستان داروں عضلات کا یہ مفلر چہرے کے اوپر آگے کی
طرت اور آنکہوں کے گرد پھیل گئے تھے لیکن ابھی وہ لبوں
کی جگھ تک نه پہنچے آھے۔ جب یه عضلات آگے کی طرت
بر ھے تو رہ اپنے سا تھہ چہرے پر پھیلے ہوئے اعصاب کی
شاخوں کو گھسیت لے گئے ۔

مستر ماک :- لب کب نبودار هوئے ؟

تاکتر کر یکوری: باقاعدہ پستان داروں میں ' سٹلاً گھو تا' کا ئے اور کتا ۔
اور انسان نبا بن مانسوں [ Apes ] میں عفلات اور عصبی شاخوں کا نظام اپنے منتہی کو پہنچ جاتا ہے ۔ ان کو " محاکاتی عضلات " بھی کہتے ھیں ۔ جبلہ پستان داروں میں محاکاتی عضلات اور اُن کے اعصاب اوپر کی طرت کانوں اور کھوپری کے گرد تک پھیلے ھوتے ھیں ۔ ھر شخص جانتا ہے کہ جانور اپنے کانوں کو کس آسائی سے حرکت دیتے ھیں ۔ ھم نانی انسانوں میں صرت چند افراد میں عہد قدرت باقی رہ کئی ہے ۔

مستر ماک :- کیا تبسم هماری ایجان مے ؟

قاکار گریگوری: نہیں - بڑے بی سانس ( Apes ) بہی هنستے هیں ' سنه چڑھاتے هیں اور سسکراتے هیں - لیکن ان کی " مسکراهت " غصه کا پیش خیبه بھی هو سکتی هے - جب ولا اپنا بالائی لب ' اوپر اتهاتے هیں اور اپنی کھلیاں دکھلاتے هیں تو سہجھنا چاهئے که ولا غصه میں هیں ' ورنه یہی حرکت " هنسی " میں شمار هو گی - جہاں تک کتے بلیوں کے چہرون پر " مسکراهت " کا تعلق هے میرے خیال میں اس

مستر ماک :۔ کیا ہی مانس ( Apes ) ہوسہ بازی بھی کرتے ھیں ؟

تاکتر کو یگوری :۔ مکبل طریقہ پر نہیں – مادر چبپائزی اپنے بچے پر جھک

کر اس کو اپنے لب زیریں سے مس ضرور کوتی ہے لیکن یہ مکبل ہوسہ نہیں ہے ۔ یہ حیوانات اپنے لبوں کو اعضاء

لبس کے طور پر استعبال کرتے ھیں تاکہ کھائے کے قابل چیزوں کا علم ان کو ھرسکے پھر اس کو قیف کی طوح پھی کی طوح بھی کام میں لاتے ھیں تاکہ پھلوں کے رس چوس سکیی —

مسلّر ماک :۔ هبارے کان کہاں سے أے ۔

داکلّر گریگوری :۔ کان کے بیروئی مثافذ تو سب سے پہلے چھپگلی میں

نبودبار هوے - کان کا بیروئی حصد تو صرت اس لئے

مے که صوتی ارتقاشوں کو سجتیع کر لے - ادائی پستان دار

هی ولا حیوانات تھے جن میں اس کا وجود پایا گیا ۔

ا ہتداً ولا صرت جلد کی ایک تہ تھی جس میں ا یک

کری تھی ۔۔ اعاق پسٹاس داروں میں معامات عقلات لے اس پر قبضہ جہا لیا' جس سے یہ عیوانات ای کائوں کو تقریباً هر سبت میں حرکت دے سکتے هیں ۔ ہمض بی مانسوں کے کائوں کے خول کیھہ اس قدر هیارے کائوں سے مشابه هیں کہ تبیز مشکل هوجاتی ہے ۔۔۔

مسلو ساك :- اور آلكهين ؟

تافتر گریگوری: اس مرتبه سجے شارک سے بھی پیچھے جانا پوے کا ۔
کیچوے کی طرح کی جو پہلی مخلوق تھی اس کے بھی
آنکھیں تھیں ۔ یعنی وہ رفگین داغ سے تھے جو روشای
کے لئے حساس تھے ۔ جس سے وہ مخلوق روشلی اور
تاریکی میں تبین کرسکتی تھی ۔ فاقتوں کی طرح آنکھے
بھی اوگا جلد ھی سے پیدا ھوئی تھی ۔ ابتدائی بسری
مظلوق میں وہ جسم کے ھر حصہ پر نبودار ھوجاتی
تبھی اور بعض اوقات بڑی تعداد میں ۔ سب سے پہلے
مجھلیوں میں ھیا رہی آنکھوں کی طرح آنکھیں
تبھیلیوں میں ھیا رہی آنکھوں کی طرح آنکھیں

مسلّر ماک :۔ دونوں میں اختلات کیا ہے ؟

قائلتن گریکترزی: أن كی آنكهوں میں بهی وهی تهی حصے هیں جو هبلوی [Cornea ] تریده [Lens ] قریده آنكهوں میں هیں یعنی عدسه [Lens ] قریده اور پتلی یعنی ولا شغاب پردلا جو آنكهه كے تهیلے اور پتلی كے ساملے ہے اور هبكیه [Retina ] جس پر كهمرا كی فارح تصویریں بنتی هیں - لیكن ا بتد ا ئی

مجہلیوں کی آنکہوں میں قریدہ چپتا ہوتا ہے تاکہ آبلکیہ کو پائی سے محفوظ رکھے' دوسوی اگر آنکہہ باہر قبلی ہوتی ہوتی ہو مزاحمت زیادہ پیدا کرتی جس سے پائی میں چرکت میں دفت واقع ہوتی ہ بہرحال خاص طرق بید ہے کہ مجہلیوں کی آنکہیں آئے کی طرت اور باہر کی طرت ہوتی ہیں اور ہاری آنکہیں آئے کی طرت اور باہر کی طرت ہوتی ہیں اور ہاری آنکہیں آئے کی طرت ہوتی ہیں اور ہاری آنکہیں آئے کی طرت ہوتی ہیں اور ہاری آنکہیں آئے کی طرت

مسلّر ماک :۔ اس سے کیا فرق پیدا ہوتا ہے ؟

تائلّر گریگوری :۔ اس کی وجہ ہے ہماری بصارت دوھری اور مجسم ،فہا

[ Stereoscopic ] ہوتی ہے ۔۔

مسلّر ماک :۔ تو اس میدان میں کیا صرت هم هی هیں ؟

قاکلّر گریگوری :۔ نہیں تو ۔ ابتدائی بند روں نے اس کو ایجاد کیا ۔

چند دیگر حیواذات مثلاً ا بلی اور اُلو نے بھی اس پو

طبح آزمائی کی لیکن ان کو کوئی بڑی کامیابی نہیں

حاصل هوئی ۔۔

مستر ساک :۔ جنین یا آنکہہ کے پہوتے کہاں سے آے ؟

تکتر گریگوری :۔ پپوتے کی ابتدا یوں ہوئی کہ مجھلیوں کی آنکھوں پو

ایک پروہ سا تھا ' ایکن یہ پپوتا حساس اور جرکیت

پذیر صرت اسی وقت ہوا جب کہ پستان دار نبوہار

ہوے ۔ شارک میں پپوتا انقی ہوتا ہے جو کواری کی

طرح آنکہہ کو بند کردیتا ہے ۔ آپ میں اس کی

یادگار موجود ہے ؟

مسلو ماک :۔ ولا کون سی ؟

مسلّر ماک :۔ عجائب خانہ ؟

داکتر گریگوری :- آپ کی آنکهه کے کولے میں چھوٹا سا سوخ داغ -- مسلّر ماک :- کیا حیواذات هیازی طرح روئے بھی هیں ؟

تاکتر گریکوری: - آنسو کے مجاری اور ان کے فدوہ پہلے پہل خشکی پر
رھلے والے جانوروں میں نبودار ہوے اور ہمد میں
پستان داروں لے اس کو خوب ترقی دی - دراصل یہ
چکنا کرتے کا ایک آلہ ہے تاکہ آنکہ کر اور صات رہے - لیکی
حموانات ہماری طرح روتے نہیں -

مسلّو ماک :۔ میں سبجھتا ہوں کہ چہرے کی بعث اب ختم ہوگئی ۔

تاکلّو گریگوری :۔ جی ہاں ۔ بعث انسان کے پورے چہرے پر حاوی رہی

البتہ مونچھوں کا ذکر نہیں آیا ۔ ان کو بھی انسان نے

پستان داروں س پایا حیسا کہ بال ' ابرو اور پلکیں اس

نے پائی ہیں ۔ لیکن چہرے پر چاہے داڑھی مونچھہ ہو یا

ولا بالکل صاف ہو' یا ولا چہرلا خوبصورت ہو یا بد صورت

کسی حالت میں یہ نہ فراموش کرنا چاہئے کہ چہرلا ایک

عجائب خانے کی اشیاء نہائشی میں سے صوف ایک ہے۔

تاکگر گریگوری :- جی هاں - در دو کز تن عالیے پنہاں شدہ - افسان ایک عجائب خافہ هی ه - ایکن اب اس کی تشریم کسی فوسری فرست پر رکھئے --

## ا ہی پوں ے

## از

جفاب جگ موهن لال صاحب چکوریدی \_ بی آیس سی ایل تی مدرت مدرت مدرت مثنا نهد تا مهلی حهدرآباد دکن

کلیہ تغیرات نباتات کے ضبی میں یہ بتلایا جا چکا ہے کہ پودے اپنے ماحول سے مطابقت رکھتے ہیں۔ ذیل میں چڈی آبی پودوں کا ڈکر کیا جائے کا جس سے یہ بخوبی معلوم ہو جائے کا کہ مختلف خانماں کے پودوں میں ایک ہی قسم کے توانق پائے جاتے ہیں۔ اس مقصل کو واضع کرنے کے لئے آبی پودوں کو سہولت کے لصافل سے دو حصوں میں منقسم کیا گیا ہے \_

- (۱) ایسے ہوں۔ جو پانی ہر تیرتے وہتے ہیں یعلی اس کی ہتھاں ا پھول از اور پھل یا ئی کے اورر ہوتے ہیں -ان میں سے ہمنس ہوہے ایسے هیں جن کی جویں کیجو میں دهسی رهتی هیں اور ہمنس کی جویں بھی پائی میں معلق رهتی هیں —
- (ب) ایسے پودے جو پائی میں تربے رہتے ہیں۔ ان پرفرں میں بھی بھی بعض ایسے ہیں جن کی جریں کرچر میں دہنسی رہتی ہیں اور بعض ایسے ہیں جن کی جریں معلق ہوتی ہیں۔ بعض کی پتیاں سالم اور

بعض کی فیتے دار یا گئی پہلی هوتی هیں —
( ا ) ایسے پودے جن کی پتیاں پانی کے ارپر تیرتی هیں —

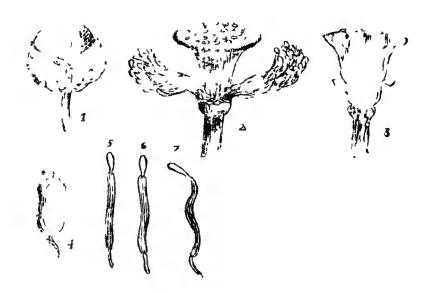

(۱) کنول ( Nelumbium Speciosum ) - یہ پودا تالاہوں میں عام طوز سے

پایا جاتا ہے - اس پودے کی دو قسیس ھیں ایک کے پہوں

سفید اور دوسرے کے گلابی ھوتے ھیں - اس پودے کی پتیاں

اور پہول ت نتہل کے ذریعہ پائی کی سطح کے اوپر اتبے ھوئے

نظر آتے ھیں مگر پودے کے بقیہ حصے پائی کے نیچے توبے رھتے ھیں ۔

پتی سبز ھوتی ھے اور اس کا قطر ۲ - ۳ فت کا ھوتا ھے اس کی سطح

چبک دار ھوتی ہے اور اس پر موم کی ایک پتلی تہ ھوتی ھے جس کی

وجہ ۔ پائی سے تر نہیں ھونے پاتیں - ان پتیوں میں دھن ( Stomata )

اوپری سطح پر ھوتے ھیں - اس کی وجہ یہ ہے کہ پتیاں پائی کی سطح کے اوپری سطح کی سطح کے دوبری سطح پر ھوتے ھیں - اس کی وجہ یہ ہے کہ پتیاں پائی کی سطح کے

قریب ہوتی ہیں لہذا ذرا سی تیز ہو ا چائے سے پائی پتی تک آسا ئی سے اُڑ کر پہنچ سکتا ہے۔ اگر یہہ پائی پتی کی سطح پر تھھر جائے تو دھن کا راستہ بند ہو جائیکا اور ہوا پتی کے انسر داخل نہ ہو سکے گی ۔ پتی کے اوپر مومی تہ ہونے کے باعث پائی فوراً لڑھک جا تا ہے اور دھی بند نہیں ہونے پاتے پتی میں یہہ ایک ایسی ترکیب ہے جس کی وجہہ سے وہ پائی میں رہنے کی صلاحیت رکھتی ہے ۔ پتر کو پلت کر دیکھو تو نیچےکا رنگ کچھہ گھر ا نظر آئیکا اور اس پر نہایاں رکھیں اِدیکھائی دینگی ۔ پتیوں کے تنتھل سے ب فق لہجے ہوتے ہیں - یہ فرم ہوتے ہیں اور آسائی سے دبائے جاسکتے ہیں تنتھل میں مرغولہ دار ظروت (Spiral Vessels) ہوتے ہیں جی میں جی جس کی جہوتے خار ہوتے ہیں - یہ فور گھیں جی جب جب کی جہوتے خار ہوتے ہیں ۔ پتیوں کے جاسکتے ہیں تنتھل میں مرغولہ دار ظروت (Spiral Vessels) ہوتے ہیں جب جب جب جب کی خار ہوتے ہیں ۔ یہ خور گھیں جی

تنا مختصر اور موتا هوتا ہے اور اس پر بہت سے داغ هوتے هیں ۔ یہ داغ ان مقامات کو ظاهر کرتے هیں جہاں پر پہلے پتیاں لگی تھیں ۔ تئے پر پتیاں قریب قریب لگی رهتی هیں اور ان کی ترتیب چکردار هوتی ہے۔ اس حصد سے بہت سی لمبی لمبی مضبوط جزیں نکل کو کیچت میں دهنس جاتی هیں تاکہ پودا پائی کی حرکت سے ادامر ادامر نه جاسکے - جزیں سفید ' نرم اور اسفنجی هوتی هیں - جزوں سے دیگر چھوتی چھوتی جزیں پھوتتی هیں جز کی عمودی تراش کا مشاهدہ کیا جائے تو اس میں نالیاں نظر آئیں گی جو جز کی تہام لمبائی میں پھیلی هوئی هیں اور هوا سے بھری رهتی هیں آ جزوں میں چوب کی مقدار بہت کم هوتی ہے - مرکز میں پائی هیں آ جائے والی نالیاں هوتی هیں بر خلات اس کے خشکی پودوں کی جزیں مضبوط هوتی هیں اور پودے کو زمین میں مضبوطی سے چکتے رهنے میں مضبوط هوتی هیں اور پودے کو زمین میں مضبوطی سے چکتے رهنے میں مصبوط ہوتی هیں اور پودے کو زمین میں مضبوطی سے چکتے رهنے میں

چوقکہ کلول کا پودا تھیں۔ ہوئے پانی میں اگتا ہے لیا اس پوداے کو وُمیں میں جکڑنے کے لئے بہت کم طاقت در کار ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں ایک مقام سے دوسرے مقام تک پانی پہونیا نے کی ضرورت بھی کم ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ اس پودے میں چوب کی کہی ہوتی ہے ۔ آبی پوداوں میں تنفس کے واسطے ہوا کا ملنا تشوار ہوتا ہے اس لئے اس کہی کو پورا کرنے کے واسطے ایسے پوداوں میں ہوائی نائیاں پائی جاتی ہیں جن میں کو ہوا جہع رہتی ہے ۔ حزرں کے علاوہ ترناہل اور پتیوں میں بھی ہوائی نائیاں موجود ہوتی ہیں ۔ ان ہوائی جونوں کا ہوسوا کام پتیوں کو تھرنے میں موجود ہوتی ہیں ۔ ان ہوائی جونوں کا ہوسوا کام پتیوں کو تھرنے میں معد دینا ہے ۔

اگر تئے پر سے ارائی پتیوں کے تنتہل کات دئیے جائیں تو تنے کی چوتی پر نئی نئی پتیاں دکھائی دینگی ۔ نئی پتی میں پتر کے ہو آدھے حصے ایک دوسرے پر بیان کی شکل میں مترے" رہتے ہیں ۔ جب پعر پانی کی دونوں دصے ت نقرل کے پتر پانی کی دونوں دصے ت نقرل کے برشنے کے باعث گھل جاتے ہیں اور حیوں پتی نبوہار ہوتی ہے ۔ پتیوں کی بغلوں میں سے پھل ات نت یاں تکلتی ہیں جن پر کلیاں لگی ہوتی ہیں ۔ تنے کی عبودی آ تراش کو دیکھنے سے معلوم ہوگا کا اس کے اندر ملائم بانت بہت کم ہوتی ہے۔ اس حصد میں بانت بہت کم ہوتی ہے۔ اس حصد میں بانت بہت کم ہوتی ہے۔ اس حصد میں نہیں ہوائی نالیاں بھی نہیں ہو تیں ۔ ملائم بانت میں کچھہ غذا بھی جہی رہتی ہے۔ دہ دہتی کے دیات میں کچھہ غذا بھی

جب تالاب کا پائی خشک ہوجاتا ہے تو پتیاں تلف ہوجاتی ہیں مگر تھا اور کیہہ جرّیں متی میں زندہ بنی رہتی ہیں، بارش کے بعد جب تالاب پہر پائی سے بہر جاتا ہے تو یہ تنا اینے خواب سے بیدار ہوتا ہے

اور اپنی سے دھیے میں لگ جاتا ھے۔ نئی پتیا ں نکل آتی ھیں اور اس پودے کا دور زندگی پھر شروم ھو جاتا ھے۔ تنے میں جمع شدی غذا پہلی پتیوں کو پیدا کرنے میں صرت ھوجاتی ھے —

پتھوں سیں غذا تیار کرنے کا کام مثل خشکی پودوں کے بدستور ہوتا رہتا ہے۔ پتھوں کی اوپری سطم پر مسامات ہرتے ہیں جنکے ذریعہ پودے ہوا ہے کاربن تائی آ کسایت حاصل کر لیتے ہیں۔ تنفس کے عبل میں البتہ دشواری معلوم ہونی چاہئے تھی مگر پودے کے تبام حصوں میں ہو ائی نالیاں پائی جاتی ہیں جنگی وجہ ہے آ کسیجن کی مقدار میں کبی واقع نہیں ہوئے پاتی ۔ جز کی ہوائی نالیوں کا تعلق کرہ باد سے ہوتا ہے۔ پس ہوا کی آ کسیجن پودے کے تبام حصوں میں گزرتی رہتی ہے اور پس ہوا کی آ کسیجن پودے کے تبام حصوں میں گزرتی رہتی ہے اور تنفس کے وقت جو کار بن تائی آ کسایت تیار ہوتی ہے وہ خارج ہوجاتی ہے۔ آبی پودے آکسیجن کی کچھہ مقدار کو اطراف کے پانی میں حل شدہ آکسیجی سے راست حاصل کرلیتے ہیں ۔

پہل تنقی پر صرت ایک پہول لگتا ہے۔ پہول کائی ہڑا ہوتا ہے۔

ھر ایک پہول میں م- پہل پتیاں ہوتی ہیں جو۔ کچھ عرصہ کے بعد
جہڑ جاتی ہیں ۔ پدکھڑیاں متعدد ہوتی ہیں اور ان کی ترتیب سرغوله
دار ہوتی ہے ۔ پنکھڑیوں کی شکل بیضوی اور کتوری نبا ہرتی ہے۔
پہل پتیا ں اور پنکھڑیاں زیریں ہوتی ہیں یعنی ماد گین کے نیچے سے نکلتی
ہیں ۔ پنکھڑیاں بھی کچھ عرصہ کے بعد جھڑ جاتی ہیں۔ زر ریشے متعدد
ہوئے ہیں ۔ ان میں ایک خوبی یہ ہے کہ زبرہ دان کا اوپری حصہ فراخ سر
دورطی مقلوب پزیرہ کی ماسی اور چپتی سطح میں دہنسے رہتے ہیں۔

اں کی نے بہت چھوتی هوتی ہے اور زیرہ گھر کچھہ پھھلا هوا هوتا ہے۔
پکلے کے بعد سادگیں میں صرت ایک هی بیج تیار هوتا ہے۔ یہ بھج
اسفلجی پذیرہ کے کھو کھلوں میں کور کھڑاتے رہتے هیں - جب پذیرہ سو
جاتا ہے تو بیج تالاب میں اگر جاتے هیں اور پھر ان سے نئے ہوہے
پھدا هو جاتے هیں —

— ( Nymphoea Lotus . Var . Rubra ) جهوگا سرخ کلول ( ۲)

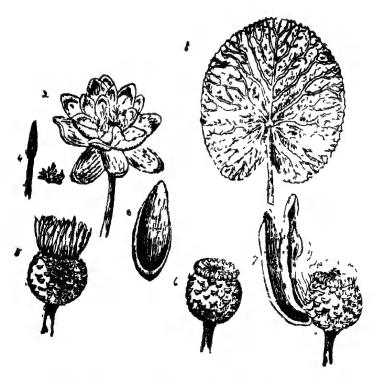

کلول ایک ایسا نام هے جو اردو میں عام طور پر مطلف قسم؛ کے کلول کے نائے استعبال کیا جاتا ہے مگر لاطینی زبان میں ان، کے نام، جما

جها هیں۔ ان قاموں سے ان کی خاصیت کا بھی پته چل سکتا ہے جہے سے وہ ایک دوسرے سے تبیز کئے جاتے ہیں ۔

رنکا چار ہی و د یگر اصحاب کی کتا ہوں کے پر ہلے سے معلوم ہوتا 🕳 که کلو لی ( Nelumblum ) نوع کے مقا بلہ میں نیلو فر ی ( Nelumblum ) نوم کے پودوں کی بہتات ہوتی ہے۔ حیدر آباہ کے ارد کرہ کے مشہور تالاہوں میں اس قسم کا پودا کم نظر آتا ھے سبکی ہے کہ دوز و دراز کے تالاہوں میں اس کی بہتات ہو ۔

چھو تے سر نے کلول کے مشاهدہ کے لئے میں متیالہ صاحب کا مرهو بي ھوں جنھوں نے مہر بائی فر ماکر مجھے اس ہود ے کے مشا ھی کو لے کا مو قع دیا ۔ یہ پودہ صاحب موصوف کے بنگلہ میں موجود، نے اور آپ ا لے اس ہود ے کو للکا سے مفکوایا تھا۔ ذیل میں اس ہود ے کا بھان کیا جا ٹیکا تا کہ عوام کو کنو ای اور نیلو فر س نوع کے پودوں کا فرق بخوبی معلوم هو جائے -

یه پودا بہت سی باتوں میں اصلی کلول کے مشابہ 🗻 مگر چلد باتوں میں اس ہودے اور کلول میں فرق پایا جاتا ہے --

اس ہوت ہے کی پتیاں تا نقبل کے دریعہ پانی کی سطم ہر اُتھی هو ئی نہیں هو تیں بلکه پانی کی سطم ا پر ا تیر تی ر هتی هیں ۔ ہتر کا قطو قریب ۲ - ۷ انبع هو تا هے - جب پانی کی سطم بر۲ جاتی هے تو یتیوں کے تَلَكُهُلُ الْكُمَّا بِأَ كُورِ عَ مِا عَ هِي أُورِ عِب يَانِي كَي سَطَّمَ كُم هُو جَاتِنِ فِي تو وہ پہلو کی طرت چھتری کی قانوں کے مائلہ پھیل جاتے ھیں۔ اصلی کٹول کی یتی کے مائند اسکے دنتھل میں بھی جو فے هوتے هیں جی میں خار هوتے هيں يه خار دائملوں كو آبى كهو لكهوں سے معفوظ ركهتے هيں ـ پتى کی اوپری سطح چبکدار هوتی هے اور اس پر موسی جات هوتی هے پتی کے کارے داندانے دار هوتے هیں۔ تنتیل اور پتر کے جوتے کے قریب پتر کا کیهه حصد کتا هوا هو تا هے پتی کا وہ حصد جہاں پر تنتیل اگا رهتا هے دیگر عصوں سے اُتھا هوا هوتا هے تاکه پتی کے اویر کا پانی جلد بہہ جائے چونکہ پتی کی زیریںسطم پائی کے اوپر تیرتی رهتی هے لہذا زیریں سطح میں دهن مطلق نہیں هو تے اور اسکا رنگ کلابی مائل آسبانی هوتا هے - اسکا سبب یه هے که اس ونگ کی چیزوں میں حرارت کی شعاعیں چبکدار سطح کے مقابله میں زیادہ جنب هوتی هیں - اگر پتیاں دونوں طرت جبکدار اور سبز هوتیں تو نور کی شعاعوں کے ساتیم حرارت کی شعاعیں بھی پتیوں سے گذر کر پانی نور کی شعاعوں کے ساتیم حرارت کی شعاعیں بھی پتیوں سے گذر کر پانی اور اس طرح پر پوںے کی نشو و نبا میں مدہ دیتا هے کیونکه حرارت کے اور اس طرح پر پوںے کی نشو و نبا میں مدہ دیتا هے کیونکه حرارت کے

نهلو فر کے پھول اور پیل کنول کے پھول اور پھل سے بالکل جداگانہ فوعیت رکھتے ھیں۔ پھول پتی کی بغل سے کلی کی صورت میں نہودار ھوتا ہے۔ کلی کا ترنتہل آھستہ آھستہ بڑھکر پائی کی سطح تک آجاتا ہے۔ ھر ایک ترنتہل پر سرخ رنگ کا ایک پھول ھوتا ہے جو پائی کی سطع پر تیرتا رھتا ہے مگر کنول کا پھول ترنتیل کی مدد سے پائی کی سطع کے اوپر اُٹھا رھتا ہے۔ ھر ایک پھول کی ترنتی لہبی ھوتی ہے۔ پھل پتھاں چار ھوتی ھیں جن کی شکل سلمانی بیضہ نیا ھوتی ہے۔ ان پر نسیں سے نظر آتی ھیں۔ ان کا رنگ بیرونی حصہ میں گہرا سرخ ھوتا ہے اوو الفرونی حصہ کار نیگ پلکھڑیوں سے ملتا جلتا ہے۔ پنکھڑیوں کی تعداد بہت ھوتی ہے جو پذیرہ سے واصل ھوتی ھیں۔ پنکھڑیوں کی تعداد بہت ھوتی ہے جو پذیرہ سے واصل ھوتی ھیں۔ پنکھڑیوں کی تعداد ہوتی

ھے۔ اس کا رفک سرخ ہوتا ہے اور ان کی شکل بھی سائی بیضہ نہا ہوتی ہے۔ مرکز کی طرت کی پنکھریاں چھوتی ہوتی جاتی ہیں اور زر ریشوں میں میدل ہو جاتی ہیں ۔ زر ریشے متعدد ہوتے ہیں اور یہ بھی پذیرہ سے و اصل ہوتے ہیں ۔ زیرہ دان کہرے سرخ رنک ہوتے ہیں ۔ زیرہ دان کہرے سرخ رنک کے ہوتے ہیں ۔ بعض زر ریشوں میں کے ہوتے ہیں ۔ بعض زر ریشوں میں زیرہ دان نہیں ہوتے ہیں جو اندرونی طرت واقع ہوتے ہیں ۔ بعض زر ریشوں میں زیرہ دان نہیں ہوتے ۔ وہ صرت پذیرہ کے کھوکھلے حصہ کی طرت جھکے رہتے ہیں ۔ اس کھوکھلے حصہ سے متعدد مادگیں چہتے ہوتے ہیں جی کے زیرہ گیر کی ایک قطار کھوکھلے حصہ کی سطح پر ہوتی ہے ۔

بیض خانه کو 'ناتذے سے معلوم هوتا هے که اس میں کئی خانه هیں جو پتلی دیواروں کے فوریعہ ایک دوسرے سے جدا هیں - زیری گیر کی تعداد ہیض خانہ کے اندر موجودہ خانوں کے مساوی ہوتی ہے ۔ ان خانون میں گول چهوقے چهوقے بیضدان هوتے هیں - پهول دن میں کهلتا د اور وات کو بند هو جاتا ہے ۔ ۲ - ۳ دن تک یه پانی کی سطم پر کھلتا اور بنه هوتا رهتا هے - پهر پهل دند ی جهک جاتی هے اور پهول پانی کی سطم کے نیجے چلا جاتا ھے - پول پتیاں و پھول کے دیگر حصے جھر جاتے دیں اور پذیره پر نشانات باتی ره جاتے هیں - صرت مادکین هی باتی ره جاتے هیں اور یه پهل میں مبدل هو جاتے هیں اس کا پهل استنجی بیری ھے جو پائی کی سطح کے فیعے پکتا ھے ۔ جب پھل پک جاتا ھے تو سق گل کر اسکے بیم الگ انگ هوجاتے ههن هر ایک بیم پر ایک پقلا خول چڑھا رھتا ہے اس خول کے اندر ہوا کا بلبلا ہوتا ہے جسکی وجه سے بھم پانی کی سطم پر تیر تے رهتے هیں اور هوا کے جهونکوں سے اِدهر أدهر چلے جاتے هیں کھید عرصہ کے بعد ہوا کا بلیلا نمل جاتا ہے اور بیج ترب جاتے ہیں اور سائلس جلوری سله ۲۴ م

آبی پوہے ان سے نئے پوہے تھار ہو جاتے ہیں ۔ بزی چولی ( " )

Limnanthemum indicum

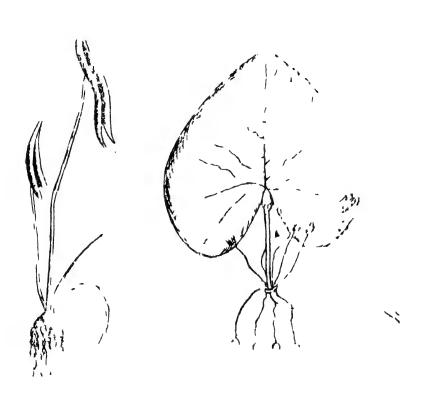

اس ہودے کا قلہ مختصر اور کیچڑ کے اندر ہونا ہے ۔ اس قسم کے قلم کو جدر کہتے ہوں - جدر سے شاخهی فکاتی هیں جو که دنتهل کے سائند ھوتی ھیں ۔ پانی کی سطح تک پہچنے کے قبل اس شانے کی چوتی کی گری سے جروں کا گھھا ' پھولوں کا گھھا ' ایک پتی اور ایک شاخ ایک ھی مقام سے نکلتے ھیں ۔ اور یہ نئی شاخ پھر اسی طرح پر عبل کرتی ھے پتی پانی کی سطع پر تیرتی رہتی ہے اور اس کا قطر تقریباً ہ انہم

پہول گجہوں میں ہوتے ہیں اور پانی کی سطح کے اوپر پتی کے قاملہ کے گوشوں کے درمیاں ہے نکلتے ہیں ۔ پہل تنتی " ہ تا ہ " ا ا ا ا ا البیدی ہوتی ہے بھل پتیوں کے ۵ − ۱ گوئے ہوتے ہیں ، پہل پنکہہ میں اوگوئے ہوتے ہیں ۔ زر ریشے ۵ - ۷ کوئے ہیں جوتے ہیں ۔ زر ریشے ۵ - ۷ ہوتے ہیں بیغض خانہ میں صرت ایک خانہ ہوتا ہے ۔ مگر زیر√گیر دو ہوتے ہیں ۔ پہل کے اندر کئی ہیج ہوتے ہیں ۔

( Water Hyacinth ) آبی سنبل ( ۴ )

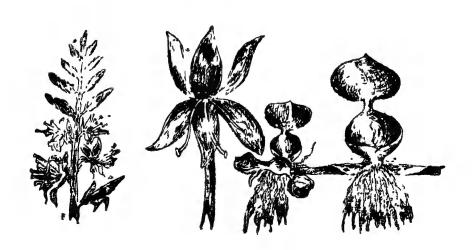

یہ پودا برازیل کا باشندہ ھے اس کا نام آبی سنبل ھے اگر چہ اصلی سنبل سے اسے کوئی وا سطہ نہیں ۔ اس کا لا طینی نام ایکو رنھا کرسیپ

(Eichornia Crassihes) هے - یه پودا بہت جلد پهیل جاتا هے اور جب بہتے هوئے دریاؤں پر پھیل جاتا ہے تو اُس کابہاوبند هر جاتا هے - یه پودا حیدرآباد میں موسی ندی میں بافراط پایاجاتا ہے - یہ پانی کی سعام پر تیرتا رہتا ہے اور اسکی حروں کا تعلق زمین سے نہیں هوتا۔ اسکی جرّیں ریشہ دار هوتی هیں - پتیاں درّی اور بیضہ نہا هوتی هیں مگر انکی چورائی زیادہ هوتی هے - انکا رنگ کہرا سبز هوتا هے اور انکی سطم چکنی اور چبری هوتی هے۔ اس پتی میں ایک نہایاں ہات یہ ھے که پتیوں کے دنتھل پھولے هوئے هوتے هیں اور ان میں هوا بھری رهتی هے جو تیرندوں کا کام دیتے هیں - انہیں کی سدد سے پودا پانی پر قیرتا رهتا ہے - پھول گچھوں میں لگے رهتے هیں اور نہایت خوش نہا معلوم هوتے هيں - اس قسم كے پهواوں كے كچھے كو سنهل دار كل ساق ( Spiked Scapes ) کہتے ھیں - پہول کا رنگ ارغوانی ہوتا ہے نر اور مادی حصے ایک ھی پھول میں موتے میں - کردوکل میں ۱ پتھاں هوتی هیں - معور رخی ( Posterier ) گرہ کل کی پتی میں زرہ بیضوی نشان ہوتا ہے۔ گرہ کل کی پتیاں الک لک اور ذابرابر هوتی هیں - زر ریشے ۲ هوتے دیں جن میں سے تیں بڑے اور تین چھوٹے اوتے ہیں جو کردگل کی پتیوں پر لکے رہنے هیں - سادگھی سل پھلا ( Syncarpous ) هوتی هے - زیری کیر تبی هوتے هیں -بیض خانه بالاگی هوتا هے اور اس میں تھی خانے هوتے هیں ـــ

آبی پرندوں کے ذریعہ اس پودے کے بیج دور و دراز سنتشر هوجاتے هیں یہی و جد هے کد یہ پردا اس قدر جلد پھیل جاتا هے یہ پودا بڑا نکہا هے لهذا اس کو نهست و نابود کرنے کی کوشش کی جاتی هے ۔ اس پودے کی پتیاں سوںشیوں کو بطور چاراکھلائی جاتی هیں —



(٥) ارتیالیا ( Ottellia Alismoides ) - ایک ایسا پودا هے جو چھوتے چھوتے الاہوں سین بھی اکثر پایا حاتا ہے ، یہ پودا پانی میں توہا رہتا ہے ، اس پودے کی جزیں کیچز میں دہنسی رہتی ہیں - یہ جزیں ریشدہار ہوتی ہیں – پتیاں تقریباً نیچی اور ۲ – ۱ انچ لبہی ہوتی ہیں پتیوں کی شکل قلب نہا ہوتی ہے سگر بعض پتیاں مستطیل اور گول ہمی ہوتی ہیں ہمی ہوتی ہیں – بتیوں کی شکل قلب نہا ہوتی ہے سگر بعض پتیاں مستطیل اور گول ہمی ہوتی ہیں – پتیوں کی سطح نہایت ناز ک اور جہلی نہا ہوتی ہے اور کلارے کچھه لہردار ہوتے ہیں – پتر میں ۷ تا ۱۱ رکیں پھیاں وہتی ہیں – بتیوں کے تنتی پر صرف ایک پھول گئا کی گہرائی کے مطابق ہوتی ہے – در ایک دنتی پر صرف ایک پھول گئا گئے ۔ دنتی کا اور میا ہوتا ہے کسی قصر کے دنتی کو اور اس کے ۱ – در ایک دنتی پر صرف ایک پھول گئا ہوتا ہے کسی قصر پھولا ہوا ہوتا ہے اور اس کے ۱ – در ایک دنتی کی بیا ہوتا ہے کسی قصر پھولا ہوا ہوتا ہے اور اس کے ۱ – در ایک وہر ہے مشابہ گیا

جا سکتا ہے۔ یہ پرنا برابر اور لبردار ہوتے ہیں۔ پہل تنق م کے اوپر جرب ایک ہی پہو ل لکتا ہے۔ بول خنٹی ( Herma phrodite ) ہوتا ہے۔ ہر ایک بہول میں تیں جہو تی مستطیل اور سبز پیل پتیاں ہو تی ہیں۔ پلکھویاں ہمیں تیں ہو تی ہیں۔ ہر ایک پنکبوی تقر بیا ایک انچ لہیں ہو تی ہے۔ پلکھویاں پلکیو میں کا رنگ سفید ہوتا ہے کر قاعدہ زرد رنگ کا ہوتا ہے ہو رویشے ہاتا ہا ا کا ان ا کے جاتے ہیں۔ بیض خانہ مستطیل ہرتا ہے اور اس میں ہاتا ہا خانے ہوتے ہیں۔ پہل ا ت ا ا ان پلیا ہوتا ہے اور اس کی شکل خانے ہوتی ہوتی ہے۔ پہل ا ت ا ا ان پلیا ہوتا ہے اور اس کی شکل جاتے ہیں۔ پہل ا ت ا ا ان پلیا ہوتا ہے اور اس کی شکل خانے ہوتی ہوتی ہے۔

( Vallisneria Spiralis ) ويلس فيريا الهاريلس ( Vallisneria Spiralis )



یه ایک ایسا پودا هے عسکے نو اور سادہ پھول الگِ الگ پودہ پر ہائے ۔ چاتے هیں ، اسکی جزیں کیچے میں دھسی هوتی هیں اور اسکا تله ساق إا (Stolonife rous) ہوتا ہے۔ پتیاں بیخی فیتے کی شکل کی اور گھھوں میں ہوتی ہیں۔ پتیوں کے کنارے سالم ہرتے ہیں۔ فر پھول چھوٹے ہوتے ہیں مگر افکی تعداد بہت ہوتی ہے۔ یہ پارل بیخی پتیوں کے درمیاں فیچے لگے رفتے ہیں اور افکی تعداد بہت بہت ہوتی ہے —

ماہ پہول لہبی تنتی پر نگے رہتے ہیں۔ یہ تنتیاں پیھدار ہوتی ہیں جسکی وجہ سے پھول ہانی کے اندر بنا رہتا ہے جب نر پدول پک جاتے ہیں تو وہ پردے سے آنگ ہو جاتے ہیں اور پائی کی سطح پر تیرنے لگتے ہیں اور ہوائے جھونکوں سے ادھر آدھر پلے جاتے ہیں۔ مادہ پھواوں کی تنتیوں میں اب یک عجیب عبل واقع ہوتا ہے اور رہ یہ کہ انکے پیچ کہل جاتے ہیں اور مادہ پھول جو ابھی تک پائی کی سطح نے نیسے تربے تھے پانی کی سطح پر اجاتے ہیں۔ زیرگی کے عبل کے بعد یمنی جب نر پھول کا زیرہ مادہ پھول کی زیرہ گھر پر منتقل ہو جتا ہے تو مدہ پھولوں کی تنتیاں پھر پیچھار ہوجاتی ہیں اور مادہ پھول پانی کے اقدر ترب جاتے ہیں لہذا پھل پانی

------

## اشياء مانع عفونت و تعديه

( Antisepties & Disinfectants )

31

جلاب رفعت حسهن صاحب مديتي ايم - ايس - سي ( عليگ )

ههارے ماک کا موجودہ دور جس کو ترقی و عرب ہ کا عهد تو دوا کنار کسی اعتبار ہے " دورانعطاط " کے ماہوساند الفاظ کے سوا دوسرے الفاظ سے تعبیر نہیں کرسکتے - ما، صحت جسہائی کے احاظ سے بھی امهد افزا اور قابل اطهیدای نہیں ہے۔ ہہارے اسلات کو رہ حنظان صحت کے جه ید معقق اصول و قوانین سے باضابطه وانف ذا رهے هوں مگر دانسته یا فا دانسته آس پر کار بند و عبل پیرا ضرور تهے اور یہی وجہم تھی که ان کے قوائے جسمانی اور دراغی هم سے انضل اور أن كى عمروں كے اوسط هم سے کہیں زیادہ تھے ، اس دور تہذیب و تبدن میں تو وہ کیفیت ھے کہ نا گفتہ یہ - ہر جگھہ آئے دن کی ہیماریوں نے ذاک میں دام کو وکها هے - چیچک کا زور دتم نه هونے پایا تیا که طعون شروم هوگیا اس کے رخصت هوتے هی مهلویا و هیشه کا دفکا بعینے لیا - یه امراض تو خاذ. زاد ههی آن کے علاوہ اور بھی بہت سے سہاک اور متعدی امرائل هيں جو فریب انسان کو ایک لبحہ بھی چھن و عانیت سے انفاس زنمگی

نہیں گذارنے دیتے مذهب کا خیال هے که یه خدا کا عذاب هے جس پر جا هتا ہے فازل کو دیتا ہے۔ سائنس نے اس دفاب کی یوں تشریم کی ہے که ولا لوگ جو صاب نهبی رهتے - جن کو صاب فذا - صاب پائی - صاب مكان اور لباس ميسر نهيى آنا ولا ان امراني كا شكار هوتے هيں - بالفاظ دیکر ایسے اوگ جراثیمی حمله سے معفوظ و ماموں نہیں ر∗ سکتے - اس سے مطلب یہ ہے که متعلی امران کا واسطه جراثیم سے نے یه امران بنہو جراثهم کے پیدا نہیں دوسکتے - جراثیمی حمله س گھڑت نہیں - فی طب کی ترقی اور سائنس کی خوردبینی نے ثابت اور داکھایا مے کد دنیا جراثیم سے بھرس ہوئی ہے جن کی تک و دار ہر جگھہ ہے - یہ خانہ بدوشوں کی طرح هیں جہاں سبزہ زار دیکھا چشمہ شہریں پایا وهیں دیرے دال دیئے - اسی طریقہ پر جہاں اُن کو غذا ملی پس وهی اُن کا مسکن هوگیا --اگر انصات م دیکھا جائے تو معارم دوکا که جو پیغام ساگنس نے ہرسوں کی بہترین دافوں کی کارش ارز جانفشائی کے بعد عرام انفاس میں دیا وہ کوئی نیا نہیں ہے ۔ تہام مذاهب میں صفائی کے متعلق خاص هدایات موجوف ہیں - اسلام میں ہر فرد و بشر کو تاکید ہے کہ اُتھانے کے بعد فوراً ابنے ھاتھہ دھرئے اور پاک صات رہے ۔ فان میں پانچ سرتیہ جسم کے کھلے ہوائے حصوں کو صاف کرے - پیلے کے یائی کا تو ذکر ھی کیا ہے وضو کونے کا طریقہ صات بتاتا ہے کہ پانی بالکل صات ہونا چاہائے ۔ اول چلو میں لیلے سے معلوم هو جائیکا که صات هے یا نہیں بعدہ أس كا ذايقه اور خوہبو معلوم کرنے کے واسطے یہ ہے که کلی کرو اور فاک میں یانی

قاو ۔ اس کا قاوسوا پہلو یہ ہے کہ ملہ اور فاک تی فہایت انہے طریقہ

سے صفائی کرو ۔ تعقیقات سے پتہ چلقا ہے کہ کھلے هوئے حصوں پر جراثیم

کا اثر هوتا هے - اسلام نے صرف کہلے هوے حصص کی چو بیس کہلتہ سیں ھا تیج سر تیه صفائی فرض کر دی ھے ، اسی طرح ہدد و مذہب میں جو گه ہ نیا کے قدیم ترین مذااب میں سے مد " پوجا " ارر " بھومن " سے پیشتر غسل کو لازم رکھا گیا ھے لہذا جس اس کے متعلق مذہب نے حکم ہ یا ھے سا گنس نے اُسی کو اُصول حفظان صحت کے بناء پر اور بھی مستحكم كرديا -

ا حكام مذهب و تحقيق سائنس كے باوجود بھی بہت ۔ يہ هے لكے اشخاص ایسے موجود هیں جو جرا ثیم اور عفو نت وغیری کے قا ڈل نہیں۔ اہنی حما قتوں اور اس کے خمیا وی کو حکم رب اور نوشتہ قسمت تعور کرتے ھیں۔ حالانکہ غالباً هر شخص کے مشاهدہ میں آیا هوکا که اگر روآی کو بقد کرکے رکھہ داو تو د و ایک روز میں اس پر پھیوند می آج تی ہے۔ دودہ پغیر جو می دائے رکھا رہے تو پہت جاتا ہے. کچا گوشت اگر یوں هی کھلا وہے تر أس مين كهرے پر جاتے هيں . غسل خا نه يا جا ے ضرور ١ كر صات ند هو تو ظاهر ہے کیا حشر هوگا۔ سال صاف نه هو تو سچهر' مکهی' كهتبل ، يسو ، چهيكلى . مكر مي ارر له يكر هزار ها حشرات الارض بيه ا هو جاتے ھیں۔ مات لباس نہ ہوتو بھی بہت سے جرا ثیم کیڑے کی غلاظت پر آمرجود هوں کے ۔ اب رهی صاف غذا اور پائی تو زیادہ امراض ایسے ھیں جو اسی کی خرابی کی وجه سے پیدا ہوتے ھیں، جسم کی صفائی نه کرو تو مکهها ن بهنکنے لگیں۔ منهه کو صاف نه کرو تو گنده د هنی اور یا گیر ید تک نو یت پینچتی ہے، غرض که صفا کی کے مقا بلہ میں تھو انساس کو انتہائی انتظام اور یا بندی کی شرورت ہے -

سب سے ہو می خرابی یہ ہے که مکیل مقائی ا بھی تک جزو ماہ ف

نہیں هوگی د اگر سکان صات ہے۔ لیاس صات ہے۔ جسم صاف ہے تو هانی و کهانا صات نهین ملتا و بانی کا صات ملنا بهی زیاده مشکل نههی مگر کھا نیا فی العقیقت گئے چئے معدودے چند هی اشخاص کو سلتا هوکا اس لئے کمجن اشخاص کے سپرد یہ انتظام کیا جا تا ہے وہ اس کی مطلق پرواہ نہیں کرتے اور قه جفظاں صحمت کے اصول سے ڈاواقف ہوئے کی وجہ ہے اس کے اہل ہوتے ہیں -

سائلس نے دریافت کیا ہے کہ زیادہ تر امراض ایسے ھیں جو جراثیم ب ربهیاتے هیں - هو مرض کے جواثیم جدا کا نه هوتے هیں - جس قدر امراض هين اسى قد ر جر اثيم بهى هين - ولا جر اثيم جو امران كے عامل هين صِصعه انسانی اور بقاے زندگی کے واسطے سخت نقصا س پہنچائے والے میں لیکی ہمنی ایسے بھی ہیں جو مضر نہیں - مگر یه دونوں قسم کے یا مضرب اور بے مضرت جراثیم د و شکلوں میں پاے جاتے هیں ایک کو نباتی ( Vegetative ) ارر درسرے کو تخبک ( Spore ) کہتے ہیں منا سب ماحول میں تھیک شکل سے زندہ بیدا هوجاتے هیں \_

خدا کی اس مطاوق نے انسان کو صفحہ هستی سے نیست و نابود کر دیا هوگا اگر تدرت نے اولا ان کے دور کرنے کا انتظام نہ کیا ہو"ا اور دوسرے انسان لے ای اشیا کو معلوم کر کے جو قاتل جراثیم هیں اور جی کا ایک زہرد ست دخیرہ صانع ازل نے مہیا کیا هے نه معلوم کیا هوتا -

قبل اس کے کہ ان اشیاء کے متعلق بیان کیا جا ہے جو قا تل جراثیم دیں یہ بہتر معاوم هو تا هے که جو اشیا ما نع تعدید اور عفونت هیں اس کی تشریم کی جاے اور ان دونوں کا نر ق بتایا جا ے - مانع عفونت ے ایسی شئے سراد نے جو جراثیم کی پیدائش و افزائش کو رو کے اور ایس اثو کو جو سواهده یا تعلی ( Rutnefaction ) کی وجه س هو تا ه

ھیدا نہ مونے دے لیکن ' مانع تعدید ' و ۲ شے سبجوں جا تی ہے جو آن جراثیم کو جو مختلف بیماریوں کے عامل هیں هلاک کر در ے لهذا ال کو اگر آا تل جراثیم کہا جا ے تو بہتر ہے -

جراثیم اس قدر چھو گے هو تے هیں که هها ر بی بصارت ان کے دیکھلے م قاصر مے - دودہ - گوشت کے خراب عو نے کا تجربه بہت کا فی لوگون کو هر کا - اگر ا س خر'ب شعه چیز کو خورد بین سے دیکھا جا ہے تو بہت سی زندہ سخلو ق اس میں نظر آ ہے گی۔ یہ جراثیم هو جگهه موجود ھیں صرت مو تع کے ملتظر رھتے ھیں۔ یوں تو معبولی روشلی میں کھلی هو کی جگهه میں کچه نظر نہیں آتا مگر قرا اس روشلی کو کسی گمو ت میں روشن دان وغیرہ ہے هو کر پہنچتی هو دیکھو تو اس میں هزار ها قرات د کہا گی د وتے هیں - یه ذرات دو قسم کے هوتے هیں - فامهاتی ( Organic ) اور غیر نامیاتی ( Inorganic ) غیر نامیاتی سے سراد پتھر متی وغیرہ کے ذرات میں مگر فامیاتی قسم میں عبوماً حسب ذیل چیزوں کے ذرات پاے جاتے ہیں اور ان کی موجودگی یا کہی و بیھی ما حول یو بہت کچھ مبلی ھے --

- ۱۱) کو ٹلے کے ڈرات
- (۱) اون اور روئی کے ریشے
- (٣) ہو سه اور گهاس پات کے تلکے
  - رم) سوکھے ہوے تھوک کے اجزاء
    - (٥) فضله کے ڈرات
- (١) جراثيم يد آزاء دا لت مين ديگر اشياء س چهتے هو ے كر ا هواكي

میں موجود رهتے هیں کثافتوں اور جراثیم کو جو کر ، هو اگی میں موجود هیں دور کرنے کا قدرت نے انتظام کیا هے - حسب ذیل جیزیں ایسی هیں جو وقتاً ذو تا ، هوا کو صات کر تی رهتی هیں —

- (۱) بارس
- (ب) ۵ هو پ
  - ( ج ) پودے
- (د) تيز هوا
- ( ۱ ) تیش ( آبپر یچر ) کی کبی یا زیادتی

اب ہم ان اشیا کے متعلق کچھ بیان کریں گے جو مانع تعدید و عفو نت میں اور جو که انسانی ادراک و فہم نے معلوم کی ہیں۔ مانع عفونت کی خاص مثالیں حسب ڈیل ہیں :-

- (۱) فيلول (Phenol)
- ( Salicylic acid ) ميليسلک ترشه (۲)
  - (Benzoic acid) بینزونک ترشه (۳)
- م) مرتكز اور هلكات هوت ترشي ( Concentrated and dilute acids )
  - (٥) مسالے
    - ( ۲ ) شکر
    - (۷) سرکه
  - ( Chloroform ) کلورو فارم وغیره ( ۸ )

حسب ذیل آشیا مانع تعدید کی خاص خاص مثالیی هیں --

- ( Halo gens ) لونجي
- ( Metallic Chlorides ) دهاتی کلورائد

( Alkaline Mangantes & Permanganates ) قلوی مینگنیت و پرمینگنیت و پرمینگنیت

تاکتر وائنٹر (Wynter) نے ان اشیا کو دو جماعتوں میں تقسیم کیا

- ھے جن کی مزید تقسیم کی گئی ھے ۔
  - ( الف ) كيسى
- ( Substitution Products ) اشیا جی ہ بدل حاصلات بلتے هیں ( ا )
- (۲) اشیا جو کیبیائے طریقہ پر نرکیب دینے ہے تعدید کو ختم کردیتی هیں مثلاً سلفرس اور نائلترس ترشوں کے دخلی
  - ( ٣ ) طيران پذير (Volatile) تيل مثلاً كافور وغيره
  - ( ۴ ) تکسید ی عامل ( Oxidising Agents ) مثلاً آکسیجن ' اوزوں -
    - (ب) تهوس اور
- (۱) مختلف دھاتوں کے کلورائڈ مٹگا لوغے ' تانیے ' جست ' پارے اور قلوی دھاتوں کے کلورائڈ
  - ( Sulphates & Sulphites ) حل پذیر سلفیتس اور سلفائتس
    - ( M) لوفع کے بعثی اسیتیت ( Acetate )
    - ( ۱۳ ) سوتیم اور پوتاشیم کے ذئتریت ( Nitrate
      - ( ٥ ) فينول فينولك ترشي

'کیچہ هم نے متذارہ بالا تفصیل بیان کی هے لیکن اس وقت سفہون کی سہولت اور آ سافی کے واسلے قاتن جراثیم اشیاء کو ۵ و حصوں میں منقسم کرتے هیں ـــ

- (۱) غير نامياتي
  - (ب) نامیاتی

( غير فا مياتي اشيا )

اکسیجن اور اوزوں الیکن اوزوں کی حالت میں اس کی تیزی زیادہ ہو جاتی ہے ۔ وسیع پیہائہ پر اس ہے پائی صات کیا جاتا ہے ۔ و علم فی مکعب میتر یا چھہ پونڈ فی ملین کیل پائی کے جراثیم کو ختم کرنے کے واطے میتر یا چھہ پونڈ فی ملین کیل پائی کے جراثیم کو ختم کرنے کے واطے کافی ہیں۔ اس کے استعبال سے صرت ایک فی صدی وہ جراثیم جی کے تخمک ہوت ہیں سبتلس (Subtilis) کی فرعیت کے پائی رہ جاتے ہیں ۔ اوزوں کی ایک خربی یہ ، کہ اس کے شاسل ہوئے سے کوئی غیر قامیاتی چیز پائی میں شامل نہیں ہونے پائی میں اس گیس کا پائی میں شامل نہیں ہونے پائی کہ پیروں میں سوزی پیدا کرہ یتی ہے ۔ استعبال کردا منا سب فہیں اس لئے کہ پیروں میں سوزی پیدا کرہ یتی ہے ۔ اس کیس کا خشکی کی حالت میں کم اثر ہوتا ہے لیکن قری کی حالت میں یہ اثر زبان ہوجاتا ہے ۔

اس کے استعبال کی وجد یہ هو ئی که رساله برعتے هائدروجن پرآکسائد (Berichte 15, 1585) میں کچھ، تحقیقات

شائع هودی جی سے معاوم هرا که هلکاتی هودی اور سرتکز حالت میں کهافوں پر اس کا کچهه برا اثر نہیں هو تا اور یه آ بله انگیز بهی فہیں هے ۔ یه معلوم هونے ؟، به اس کر آزمایا گیا ۔ ایک فی صدی محلول کی طاقت نے دوقع کے جراثیم چو بیس گهندہ تک هلاک کئے ۔ بعد ازاں سلم ۱۹۰۳ ع میں رائدل (Reidel) نے معاوم کیا که اگر دوقع کو ح درجه مئی تک کرم کریں اور اس میں ہو کرام هائدروجی پر آکسائد شامل کیا جائے اور پہر دوق کو 8 ح 10 دوق کو 8 جائے اور پہر دوق کو 8 دوق اللہ جائے اور پہر دوق کو 8 دوق اللہ کو 8 دوق کو تو تہا میں ختم پہر دوقا کو 8 دوق کو

هوجاتے هيں \_ هوده کي نو عهت تبديل نهيں هو تي اور اس کو ايک ماہ تک بند ہرتی میں بغیر خراب هو ئے رکھا جاسکتا ہے --

ھائدروجی پر آکسائد کا غرارہ - زخبوں کی صفا ٹی اور چھڑ کئے وغیرہ کے کام سیں آتا ہے اس کے اور نام بھی دیں جو باعتبار ارتکاز کے دیں اس کے تیس فی صدی معلول کو پر ها گذرول ( Perhydrol ) کہتے هیں -ها تُدرزون ( Hydrozone ) ألائي كوزون ( Glycozone ) پائروزون ( Hydrozone ھرو زل ( Prozols ) آمیزہ کے نام ھیں جو دیگر مائع تعدید اشیاء کے ساتھد اس کے مختلف تلاسب میں ملانے سے ہلتے هیں -

بعد از اں فوریگر اور فلپ ( Foregger . Philipp ) نے معلوم کیا که هوده کو صات کر نے میں عقلم ( Sterigised ) کیلسیم پر آکساند کااثر هائد روجن پر آکسائڈ کے اثر سے بھی دیر پا ہے - پانی کو صات کرنے کے واسطے میگنیسیم پرا کسائد اور سترک ترشه کی گولهاں سفید هیں۔ پارک کی تحقیقات نے ثابت کیا کہ اس پر آکسائڈ کا اء گرام ایک سو پھاس مکعب سمر پائی میں تائی فائد کے دو ملین ( ۲۰ لاکھه ) جراثیم کو تیس ملت میں ختم کردیتا ہے ۔ یہی اثر ۲ء گرام سے ایک منت میں حاصل ہوا ۔ مقدار کا سوال بھی زیر بحث ہے ۔ بعض کا خیال ہے کہ ١٧ء - ١١ گرام تک کی مقدار صاف کرنے کے واسطے کافی ہے - بعض کا خیال ہے کہ اس سے یانیم گئی مقدار هوئی چاهئے --

نائترک ترشه اور نائتروجی ا نائترک ترشه چونکه جلانے والا هے اس لئے اس کے آکسائڈ ا کا استعبال مناسب نہیں - سنہ ۱۷۸۰ م مهن - هم - سي - اسهتهه في اس كو بههار استعمال كيا - ايك سرتبه انگو پزی بیرا تائی اس (Typhus) بخار میں مبتلا هوا اس کی دهونی بهت

مفید ثابت هوا ہے -

مغید قابت ہوئی پیرس میں ایک محاصرہ کے دوران میں چند کمرونکا تعدید نائلروجن پر آکسائد سے دور کیا گیا - ۴۸ کھنٹه لکے اور خرچ بہت هوا -اس گیس میں سانس لیلے سے کئی آنمی بھی مرگئے - معمل میں جراثیم کے مارنے کے کام میں اب بھی اس کو استعبال کیا جاتا ھے ۔ مگر چونکه یه ضرو رساں کے لہذا اب اس کی جگه غیر مضر اشیا نے لے لی ہے \_\_ درختوں پر اس کا برادہ چھڑکا جاتا ہے جس سے ان پر کے جراثیم كندك ھلاک ھو جاتے ھیں وجہ یہ ھے که رفقہ رفقہ اس کا سفلرس ترشه بن جاتا ہے اور وہ ان جراثیم کو ختم کردیتا ہے - جسم انسانی میں پہونچکر یه سفلریآیة هائةروجی میں منتقل هو جاتی 🕳 جو که الدرونی كيرون كا خاتمه كر ديتى د كيلسيم پالى سلفائد كا مصلول جو دود يا چونا اوز گلدک کو جوه دینے سے عاصل هوتا ہے وہ بھی جراثیم کے مارنے میں

أس كيس سے بھى كام ليا كيا - چونكه طريقه استعمال سلفر دائي آکسائد مناسب نہیں تھا اس لئے اس ہے کچھ نقصان ہوا۔

اس کا مسئله ابھی تک حل نہیں ہوا ہے مگر اتنا ضرور ہے کہ اس سے تضبک خقم نہیں هوتے - خشک حالت میں اس گیس کا اثر نہیی هوتا سکر جوٹیں سر جاتی ھیں پھھپھڑوں کے واسطے یہ کیس مضر ھے۔ اگر اس کی مقدار پانچ فیصدی بهی هوگی تو مهلک ثابت هوای - نهصمی مقدار ضرور ہرداشت کی جاسکتی ہے - اگر ایک کبرہ میں جو کہ ایک هزار مربح فت هو ایک پاوند گندک جلائی جائے تو هوا میں ۱۰۱۵ فیصدی هو جائیکی اس گیس میں نفوز کرنے کی صلاءیت نہیں ہوتی ہے اس لئے صرف خالی كبرة مين اس كا سلانا بهتر هوكا - بستو وغيرة نكال لينے چاهئين اور أن كو

دهوپ میں سکھانا چاھئے ۔

سلفرس ترشہ اور اید تخبیر ( Fermentation ) روکئے کے کام میں آتا ہے۔ ہائی سلفائتس اغذید کو خراب ہوئے سے بچاتے ہیں۔ ان کی زیادہ تر مقدار اسی کام میں لائی جاتی ہے ۔

سیلفورک ترشه ایمض صورتوں میں ۱۰ م فیصد ی ترشد هیضه کے جراثیم کو ۱۵ منت میں ختم کردیتا ہے ۔ ۷ م فیصدی کی مقدار پانی کو صات کردیتی ہے ۔ فیصدی کی مقدار پانی کو صات کردیتی ہے ۔ فیصدی کی مقدار پانی کو صات کردیتی ہے ۔ فیصدی کائی فائد کے جراثیم کو پندرہ منت میں هلاک کردیتی ہے ۔ سودیم بائی سلفائت میں استعمال جنگوں کے وقت بھی اس کو پانی صات کرنے میں استعمال

کیا گیا ہے یورپ کی لڑائیوں کے مواقع پر اور جنوبی افریقہ اور روسی جاپانی لڑائیوں کے مواقع پر اور جنوبی افریقہ اور روسی جاپانی لڑائیوں کے وقت اس کو پھین پیدا کرنے والی ( Effervescent ) گولیوں کی شکل میں کامیابی کے ساتھہ استعبال کیا گیا ہے \_\_

ہورک ترشہ اگرچہ یہ سائع تعدید نہیں ہے لیکن اِس میں جراثیم کے افزائش ہورک ترشہ کو روکئے کی طاقت ضرور ہے ۔۔ رائڈل ( Reidel ) وغیرہ نے سعارم کیا کہ اگر دودہ کے دو ہزار حصوب میں قلبی سہاکہ ( Borox ) کا ایک حصہ شامل کردیا جائے تو دودہ چواییس گہنڈہ تک میڈھا رہتا ہے اور ہاضہہ میں کوئی خرابی پیدا نہیں کرتا اس وجہ ہے انگلستان کی ایک مجلس نے اعلان کیا ہے کہ ہالائی ۔ مکہن ۔ مار گرون میں بورک ترشہ یا سہا گہ اور بورک ترشہ کا آمیرہ شامل کیا جا سکتا ہے ۔۔

حل پذیر ہوریتس کھاہ میں استعبال کئے جاتے ھیں ۔ کھیت ہور یتس کے کیروں کو ختم کردیتے ھیں فصل پر کسی قسم کا اثر ان کی

موجود کی سے نہیں پرتا ۔

لونجن کلورین ( Chlorine ) بروسین ( Bromine ) آیوتین ( lodine ) مانع تعد ید او نجن المیاتی ماده کے ساتھ ملکو

ہیفینی اشیا ( Albuminous Substances ) کی ترسیب کردیتے ھیں ۔۔۔ کلورین اورھاپدُوکلورائٹس سند ۱۹۰۵ ع میں لئکول ( Lincoln ) میں و با پھیلی

تو پائی کو سودیم هائپو کلورائد سے صات کیا گیا ۔

سنه ۱۹۱۰ ع میں تارندو ( Torento ) میں کلورائد آت لائم \_ پانی صات كها كيا أور بهت مفيد ثابت هوا - ١١٥ عصه في ملين ( دس لاكهم ) كافي هوا کیمیرم میں اس کا ایک حصه چارتا آتهه ملین پائی کے حصوں کے واسطے کافی هوا - اس قدر قلیل مقدار سے ۹۱ تا ۹۸ فیصدی جراثیم ختم هوگئے اس پانی میں نامیاتی ماده بالکل نه تها - أمریکه میں شہر جرسی ( Jercy ) کا یانی سله ۱۹۰۹ ع سے اسی سے صات کہا جاتا ھے۔ ۲ ء حصد فی ملین کی مقدار استعبال کی جاتی ہے دس مکعب سینڈی میڈر پای کی جانی کونے کے بعد معلوم هوا که اس میں جراثیم بالکل نه تھے - حال میں ہائی صاف کرتے کے واسطے کیس کلورین سے کام لیا جارہا ہے - ایک خاص قسم کے آله سے پائی میں کیس گزاری جاتی ہے - تیرنے کے تالابوں پانی صاف کرنے میں سوتيم هائيو كاور ائتَ بهت مغيد ثا بت هو اهـ- آشله ( Algae ) سهاروز یا فطر [ Fungus ] اور دیگر جراثیم بالکل ختم هو جاتے هیں -وسیع بیہانہ پر یانی کی صفائی کے واسطے کلورین کے علاوہ اوزوں Ozone ) بھی مغید ھے فرق اتنا ھے که کلورین آب رواں کے واسطے زیادہ بہتر مے اور اوزوں پینے کے پانی کے واسطے -

کلوریں اور ھائیو کلورائٹس کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ اُس سے

حاصلات بدل بلتے هیں جو که قاتل جراثیم هیں - مثلاً کلورا میں ( Chloroproteid ) وغیر الله حالت را زین ( Hydrazine ) کلورو پراٹیڈ ( Chloroproteid ) وغیر الله حسم کے کلورامیں کی آزمائش تی - ایچ - تیکن نے کی هے خاص خاص کے نام حسب نیل هیں - کلورامین - تی ( Chloromine - T ) تائی کلورامین نام حسب نیل هیں - کلورامین - تی ( Chloromine - T ) تائی کلورامین چیر را میں انچ کلا زیاف جہتر ہیر وم امین ( Bromamine ) نیفتلین - کلورامین یه سب کے سب قاتل جراثیم هیں -

برومین (Bromine) یه زهردست مانع تعد یه هے لیکن خالی از خطر تا نهیں برومین (Bromine) یے برومین او ر پوتا شیم برومائق کا محلول تیا ر کیا ، پائی صاف کرنے کے واسطے اس نے برومین کے چالیس حصے نی ملین استعبال کئے - محلول سے برومین کی زیادتی امونیا سے دور کردی گئی لیکن اس محلول میں دو خرا بیال تهیں - اول تو یه که مقدار بہت زیادت توی - دوسری بات یہیں کہ پوتا شیم کا نبک مناسب نه یه تها - بریتبه ویت (BraithWaite) یہ برومائق برومیت اور سے برومائق برومیت اور میں بو قاشیم برومائق برومیت اور سوتیم بائی سافائت کا آمیزت تها یه نبی کی صوحود گی میں بو و میں کو آزاد کر دیتا ہے —

آیودین ( lodine ) وجہ سے هیں شکم اور تبت کی مہم کے مرقعہ پر آیودین اور بعض مواقعات پر تنکچر کی صورت میں پانی صاف کرنے کے واسطے استعبال کی گئی اسکے درمئت بعد سودیم سلفائی سے وهی پانی صاف کیا نسفیلڈ ( Nesfield ) نے قرص ثلاثی ( Triple Tabloids ) کی بہت تعریف کی ہے ۔ اسکی اجزا حسب ذیل هیں (۱) آیودیت

(٢) آيودائد (٣) سآرك ياداردرك ترهد ال كوليون كي دوملت بعد سرديم سلاالت مليا فسفیلڈ کا بیاں ہے کہ اگر آزاد آیودیں کے ۱۸۳ تا ۵ حصے فی ملین شامل هوں تو ولا هیضه اور تائفائد کے جراثیم کو ختم کردیتے هیں --

ا مکونان لاگن با خ Van Langen Bach) نے چیر پہاڑ کے وقت ہا تھوں ایوین قدّرا کی کلورائد اور آلات کی صفائی کے واسطے اسعتبال کیا - اس کے پچاس حصے نی ملین پانی تائفائد کے جراثیم کو ۳۰ منت میں ختم کردیتے هیں .--

آیودین - برومهن - کلورین بحیثیت جماعت جراثیم کی افزائش و پیدائش کو ووکتی هیں اور بعض صورتوں میں ان کے واسطے مہاک هیں - کلور و فارم سے خراب هونے والی اشیا بھائی جاتی هیں- ناریل اور هولس ( Forrel and Howels ) کا بھای ہے که کاربی آیڈرا کلورائد ( Carbon tetra Chloride ) تائی ذائد کے جراثیم کو ختم کردیتا ہے لیکی خالص کاور و فارم کا کچھہ اثر نہیں ہوتا مگر اس کا ۹۲ ء فیصلی پانی کا معلول جراثیم کو نصف گھنٹہ میں ختم کردیتا ہے ۔

آیودو فارم بھی بہت سے مرکبات ھیں جو کام میں لاے جاتے ھیں ۔ اس میں \_ بہت سے ایسے هیں جی سے سوزش نہیں پیدا هوتی لیکن ان کی جراثیم هلاک کرنے والی طاقت عناصر کے هلکے معلواوں سے نسبتاً کم هے - نامیاتی آیودینی مرکبات (Organs Iodo Compounds) کی جراثیم کش قوت اس وجہ سے فی که ای مرکبات کی آیو دین کو زخم کی قلوی رطوبت رفتہ رفتہ آزاد کردیدی ہے اس جماعت کے بہت سے مركبات هيل ليكن خاص خاص حسب ذيل هيل -

- ( الف) (۱) هیکسامیتهلیس تقرامین کے مرکبات ( Heza methylene tetramine
  - (۲) کراگی سو قارم ( Chrysoform )
  - ( س ) ايودو فارس ( lodoformin )

- (ب) (۱) فينول اور متجانس حاصلات ( Homeligues )
  - ( Aristol ) ارستول ( Aristol )
  - ( P ) آيو دراني سول ( lodoanisol )
    - ( ۱۶ ) آگی سو قوی ( Isophon )
    - ( o ) تراو میتول ( Trau matol )

فلورائدز بھی بور<sup>ک</sup> ترشہ کی طرح جراثیم کی پیدائش و افزائش کو افزائش کو روکتے ھیں یہ مہلک تو نہیں ھیں لیکی غذا کی حفاظت ان ۔ کرنا مناسب نہیں ۔

کرہونک ترشہ افرا پائی مثلاً سودا واتر وغیرہ ( Acarated ) جراثیم سے پاک

صات پایا گیا - کاربن دائی آکسالد دہاؤ کے تحت غذا کی مفاظت کرتی ہے ۔

سیانوجی اور ہائدرو اید جراثیم کے مقابلہ میں پتنگوں کے واسطے مہلک ہے سیانک ترشه کی دھونی امریکہ میں درختوں کو دی

جاتی ہے دھونی چھڑکلے سے زیادہ مقید ثابت ھوتی ہے ۔۔۔

جیکآریا کی پیدائش کے واسطے مضر ہیں تجربات سے معلوم ہوا ہے ترشے (Acids) کہ جراثیم تائی نوسس کی بالیدگی سریشی مادہ یا کسی اور ملاوی چیزمیں حسب ذیل مقدار سے بالکل کجانے ہے۔۔

سلفر تائی آکسائق ... ... ... ۲۸ فی صد هائق رو کلورک اور فائقرک ترشه ... ۲۸ و " سلفیورک ترشه ... ... ... ۸۰ و " فاسفورک ایسقک کا ربولک کی فارسک کزیلک نیکقک ترشه میگلیت و پرمیگنیت کے استعبال کونتی کے لعل و سبز سیالوں کو در پرمیگنیت و اشیاء زیافه مغید نہیں اس لئے که حراثیم پر حبله آور هونے سے قبل هی نامیا تی ماده ان کو ختم کردیتا ہے۔ اور اس سے تعدید مکبل طور پر دور نہیں هو تا ، دوسری خرابی یہ بھی ہے که اس عبل میں صرف زیافه هو تا ہے۔ روزنیاو (Rosenau) خراب پانی کو مال میں صرف زیافه هو تا ہے۔ روزنیاو (Rosenau) خراب پانی کو مال کرنے کے متعلق یہ هدایت کوتا ہے۔ که پر میگنیت کو قطرہ تطرب کو کے ...

قالو یہاں تک که رنگ گلابی هوجاے اور ۲۴ گھنٹہ تک قائم رہے ۔۔

هینکنگ (Han King) نے هند رستان میں هیضه کے ز مانه میں پر میگذیت کا استعمال شروع کیا - هیضه زمیلنے سے قبل تمام کنو وں میں پر میگذیت جس کو عوام لال یو یه کے نام سے موسوم کرتے ہیں تالی جاتی م یه خیال هے که اس م آمام جراثیم ختم هو جاتے هیں حالانکه زیادہ من تک یه صحیم نهیں - جہاں تک نامیاتی مادی کا تعاق ہے وہ ضرور تکسید پاکر ختم هوجاتا هـ ١٠ س وقت بهی پرمیگفیت مختلف شکلو س میں پافی كو صات كرنے كے واسطے استعمال كيا جاتا هے -

کرومک ترشه استعبال میں کئی خرابیاں هیں اول تو صرت زیادہ ا هوتا هے دوسرے زهریلا ہے اور تیسری خرابی یه هے که اس سے زخم پڑ جاتے ہیں اور اس وجه سے اس کو اس فہرست سے می فکال ہ یا گیا ھے ۔۔

سنکھیا معاولوں میں استعبال کیا جاتا ہے مگر اس کا اثر چور تے کیڑے اور جراثیم کی نسبت بڑے جانداروں پر زیادہ دوتا ہے اس کے مرکبات کے خاص خاص نام حسب ذيل هين -

ا پھرس گرین[Paris Green Aceto Arscnite] ) فرخترں پر چاؤکئے کے واسطے کام میں آتا ہے ۳ ـ سالورسن ( Salvarsan ) آتشک اور دیگر بیمار یونکی عفونت دور کرتے کے واسطے مغید ہے ۔

٣ - ايتاكسل يا سو ديم الينو فينا ئل آرمنيت Atoxyl :Sodium aminophenyl - arsenate )

(ع) ايسى قل يام كرى أميدر المائل أرسايت) Asyphil: Murauryaminophenylarsenate

٥- ارهنيل يا ميتهل دائى سود يم أرسليت ( Arrhenal: Methyldisodium ) هـ ارهنيل يا ميتهل دائى

Arsacetin: P-acetyl اسيقائل امينو فغائل سوتام آرسنيت Arsacetin: P-acetyl - ارساسيقى يا پا اسيقائل امينو فغائل سوتام آرسنيت

3, 3 diamino 4, 4)

يعنى دَائى هَائدَ ر اكسى آرسينو بنزين مهتهينل سلفوزائى المِتَ ( Dihyroxy arseno banzene methanal sulpho xylate )

بعض ماتیں آزاد مالت میں جراثیم کو ختم کردیتی ہیں۔ تائورت (Divert) کا بیان ہے کہ اگر کسی مائع میں جراثیم تا ٹی فوسس ہوں اور اس میں جست کا ایک تکرا تال کر ہلایا جا ہے تو وہ ختم ہوجاتے ہیں لوہا بھی جراثیم کش ہے ہلدوں کی پرانی کتابوں میں ہے کہ پانی کو تانہے کے برتنوں میں رکھو - جدید محققین نگیلی' کال کو تی' کلنگ مان' اسرائیل میں رکھو - جدید محققین نگیلی' کال کو تی' کلنگ مان' اسرائیل اسرائیل سے کہ پانی رکینے سے اس کا سیاس ہے کہ پانی رکینے سے اس کا بیاس ہے کہ پانی رکینے سے اس کا کس ونتی (Colloidal) محلول بن جاتا ہے جو بہت سے العبی اور جراثیم کے واسطے زہر کا کام کرتا ہے - کریبر (Kremer) نے خانہ داری کے پانی کو صاف واسطے زہر کا کام کرتا ہے - کریبر (Kremer) نے خانہ داری کے پانی کو صاف ان کے کانہ داری کے پانی کو صاف ان کی بنا پر ہدایت کی ہے کہ تانبے کے سے سربح انہے کے تکرے چھہ گھنٹے ہے آ تھہ گھنٹے ہے آ تھہ گھنٹے ہے آ تھہ گھنٹے کی بنی میں تربے رہنے چاہئی۔

تا نہے کے نبک بھی الجی (Algae) وغیرہ کی موسبی روگید کی کو

روکتے هیں - کرانک ( Kronel.e ) کا بیان هے که کیو پر س کلوراڈت سب سے زیادہ طاقتور میر تا نیے کے نبک زراعتی کیزوں کے سار نے میں بھی کام آتے ھیں۔ آلو کی بیماری کے جراثیم مارنے کے واسطے بھی مغید عرب ان کے علاولا زنگار ( Verdigris ) بھی مفید ھے

بورةو ( Bcrdeaux ) كا معاول كا مبر سلفيت ٣ ياونة قازه ١- جلا هو ا یے بجھا دونا س پارند ۔ اِ پائی دس گیلن ) انگور کی بیل کے کیڑے سارنے کے واسطے مفید پا یا گیا ھے - دھاتی اجزاء کو تھوس شکل میں ہا رسوب کی حالت میں استعمال کرنا زیادہ بہتر ہرتا ہے اس صورت میں درختوں یا پودوں پر اسی قسم کا زهر یلا اثر نہیں هو تا - ان کی باهری سطح پر جہاں جراثیم تخمک هوتے هیں ته اگ جاتی هے اور ان کو ختم کر دیتے هیں. معلول حالت من يه بات حاصل نهيي هو تي -

مرکیور کاوراڈت (کرا۔و۔بلیبیت) زبرہ ست مانع تعدیہ ھے لیکن اس میں کئی خرابیاں هیں -

- (١) برے درخترں اور جانوروں پر اس کا زهريلا اثر هوانا هے -
- (١) بهت سي چيزول کي يه ترسيب کر ديتا هي مثلًا بها ري پائي ( Hard water ) قلو مي اشياء فهك - دهائين - سلفائدز اور بهت سي فسیا ہے چان جو اس کے اثر سیں تبدیلی پیدا کردیتی ھیں ـــ
  - (٣) یه اشر جر ثیم بر ایک قسم کی جهلی چوها دیتے هیں -
  - (m) تھوک اور دوسری اسی قسم کی اشیاء کے واسطے نافع نہیں --

مرکیورک آیر تائد جب یہ پو تا شیم آیرتائد کے ساتھہ حل کیا جاتا ہے أ تو مائع تعدیه کا اثر رکهنا هے کلورائد سے کم سوزش پیما کرنے والا ھے اور اس کو اس صابی میں جو تعدید دور کرنے کے واسطے بنایا جاتا ہے ملاتے ھیں – سبلیمن یا سرکری ایتہلین اس میں پارہ ۴۳ فی صدی ہوتا ہے یہ آسائی سے آلی امین سلفیت اس میں پارہ ۴۳ فی صدی ہوتا ہے یہ آسائی سے پانی میں حل ہو جاتا ہے - سرکیو ک کلورادُت نے مقابلہ میں کچھہ بھی سوزش پہدا نہیں کرتا - بیفینی اشیاء کے مطاولوں کی بستگی اس سے نہیں ہو تی ہاتھوں کے واسطے بہت ہی عہدہ مانع تعدید ہے ۔۔۔

سلور فائتریت اس میں بھی وہی خرابیاں ھیں بلکہ ایک اور اضافہ ھے اور وہ یہ کلوراتز سے اس کی ترسیب ھوجاتی ھے اس کے بہت سے مرکبات استعمال کئے جاتے ھیں سے

- ( ) اترول ( Itrol Citrate ) یہ سوزھی پیدا نہیں کرتا مانع عقو نت
- ( ٢ ) اکتول ( Actel Lactate ) اس کے تیکے عاد نت دور کرنے کے واسطے لگا اُر جاتے هیں ۔۔
- (۳) قیکی اول (Tachicl: Silver Fluoride) آسانی سے حل پذیر ہے سہیت اس میں بالکل نہیں لیکن قاتل جراثیم ہے یہ بالخصوص پیشاب کی فالی صات کرنے میں المتعمال ہوتا ہے پائرنو سگولانی (Paterno & Cigclani) نے پانی صات کرنے کے پالی اس کا ایک حصد فی ہزار اور فی پانچ ہزار مغید بتا یا ہے ۔ چا ندی کے اور بھی بہت سے سو کیات میں جو دوا کے کام میں آتے ہیں ۔
  - ( Argentamine: Ethylene Diamins ترجنية مين ايته لين دائل احين سلور فاحفيت Silver phosphate

آ ر جونین ( Argonice ) یه مرکب کیمین کے ساتھه ملکر بنتا هـ

- ( ۱ ) آرجیورل ( Argyrol ) یه سرکب کلوتی کے ساتھه سلکر بنتا ہے
- ( v ) الرجن ( Largin ) یه مرکب انبوسی کے ساتھ ملکر تیار هوتا ه
- ( ۸ ) پروتارگل ( Protargal ) یه سرنب پرائین کے ساتھه ملکر بنتا ہے

ید مرکبات امراض چشم میں مغید اور سوزاک کے جراثیم کے واسطے مہلک ھیں

(ب) نامیاتی سرکبات ید عرصه سے معلوم تها که چوبی روح هراب (woodspirit ) ید عرصه سے معلوم تها که چوبی روح هراب (Wirgia ) اور زیافه صات (Crude ) میتهل الکوهل کا پانچ فیصدی محلول کیرتونکو اور فیگو خوردبینی حشرات کو هلاک کرسکتاهے ورجن (Anthrax ) وغیره نے میتهل ایتهل - بیوتل اور ایومل ایاکوهل کو جموع (Anthrax ) وغیره کی تعنیک پر آزمایا اوریه نتیجه نکالا که ای کی تعدیه کو رکنے والی طاقت کم هے مگر وزی ساله کے نوهنے سے زیادہ هوتی جاتی ہے - ارتکاز کا بھی کچه هخل ہے گلسبر و ل کا ۱۲ فیصدی محلول عفونت کو روکتاهے لیکی جب ارتکاز کا موتل ہے تو بالیدگی جراثیم میں مدد دیتا ہے ۔

فارمل ترهائتا اسکے چالیس فیصدی محلول کو فارملین اور فارمول ( Formalian, Formal ) کہا جاتا ہے یہ مانع عفرنت ہے اور جراثیم کش بھی ہے اگر فارملین کو ہ س گلا اور هلکایا جائے تو اس فعشوں کے لگائے اورمحفوظ رکھنے کے کام میں آتا ہے جو چار پھاڑ کے لئے رکھی جاتی ہیں - عفونت کے روکئے کے راسطے اور بھی ہلکا محلول کائی ہوتا ہے - نسبیر سنہ ۱۹۰۹ م میں محکول (نیس محکیم زراعت نے اعلان کیا کہ اگر پھلوں کو ا اولی میں محلول (نیس پائٹی ) میں وکھنے کے بعد خشک کر لیا جائے تو پائٹیت فار ملین + + ا گیلن پائی ) میں وکھنے کے بعد خشک کر لیا جائے تو بہت زیاف عرصہ تک بغیر خراب ہوئے قائم رہیں گے - ایس - ریڈیل اور بہت زیاف عرصہ تک بغیر خراب ہوئے قائم رہیں گے - ایس - ریڈیل اور بہت زیاف عرصہ تک بغیر خراب ہوئے قائم رہیں گے - ایس - ریڈیل اور بہت زیاف

ا ایک حصد فی پہاس هزار اور بیس هزار دوده کے حصوں کو موسم گرما میں ۱۴ گھنڈہ تک میں تھا رکھتا ہے اور خوبی یہ ہے کہ دودہ حصت کے واسطے مضر نہیں هوتا ئیکی جب زیادہ مقدار پر تجر بے کئے گئے تو اشیاء کی غذائیت میں فرق آگیا اور اس کا استعبال تسفظ ما کو لات اور مشروبات میں بند کردیا گیا - فار مل تی هائت بہت مفید چیز ہے اور اس کی خاص خوبیاں حسب فیل هیں —

- ( 1 ) یه گیسی حالت میں بہت آسائی کے ساتھه دهوئیمیں کام میں لایا جاسکتا ھے ۔
- (۱) سائع حالت میں یہ چھڑکلے دھرتے اور چیزوں کو تبو کر د ھوتے کے کام میں آتا ہے زیادہ ھلکا کی ھوٹی صورت میں عفو نت کو روکتا ہے ۔ اس کا وہ ارتکاز کائی ہے جو سوزش نہ پید ا کر ے اور زھریلا نہ ہو ۔
  - (٣) دهاتوں پر اس کا خراب اثر نہیں هوتا ــ
- (۳) جن مقامات میں هیضہ پلیگ پھیلا هوا هو تو وهاں کی پیداوار پھل تو کاریاں اور اخروت وغیرہ کی صفائی کے واسطے قار ملین کا پانیج قی صدی محلول کائی هوگا ۔

کبرہ کا تعدید صرف قار مل تی ھا گت کے اڑا دینے سے دور قہیں کیا جاسکتا اس لئے کہ اس کا کچھہ حصہ اڑ جاتا ھے اور باتی مائدہ حصہ متضاعف ( Polymens ) اشیاء ( وہ اشیاء جن کی ساخت جداگانہ ھو لیکن ترکیب قیصدی ایک ھی ھو ) میں تبدیل ھوکر تھوس رہ جا تا ہے ، کبرہ کی صفائی کے واسطے یہ بھی ضروری ہے کہ بہت سی گیس پیدا ھو اور یہ کام سختلف الات سے لیا جاتا ہے گیسی دا لت کا ھونا ضروری ہے تاکہ گیس سوراخوں وغیرہ میں داخل ھو سکے اگر محلول کی شکل میں ھوکا تو دروازوں وغیرہ

میں نہیں پہلیے کا ۔ اور وہ نا صات رهیں کے ۔ تاکثر میکنزی کا تجربه یہ که ایک فی صدی معلول کافی هوتا هے یا چار اونس فارملین فی گیلن اور ه اونس کلهسرول فی کیان شامل کرلینا زیاده بهتر هو کا - اس کی موجودگی کی وجه سے اثر جلدی زائل نه هوکا اور ارتے میں هیر لگے گی - جب تک اس کا اثر ہے اس وقت تک کمرے کو استعمال نہیں کرنا جا ملئے ۔ اگر جلسی هو تو معلول کا اثر امونیا کے آوا دینے سے زائل کیا جا سکتا ہے ۔۔

فارسل تی هائد سے پاخانہ کی غلاظت بھی صات کی جاسکتی 🚣 ایک بلد ہرتی میں رکھہ کر م ۔۔ ہ فی صدی معاول هوگا ۔ یه کرم کش ضرور 🕳 لهکن سلفر دائی آکسائد سے نسبتاً کم مے اس سے مکھیاں - کھتہل رغیرہ مرجاتے هیں تعفن دور کرنے کے واسطے بہت هی اچھی چیز هے -

یه عفونت کو دور کرنے والی نہایت اچھی چیز ہے۔ اس کا دع فی صدی معلول قائی فوسس کے جراثیم کو در منت میں ختم كو ديتا هے اگر ارتكاز كم كر ديا جائے تو اور زياده وقت لكتا هے چنا نهم ا ء فی صدی معاول میں نصف گھندّہ لکتا ہے ۔

رها هے دراثیم قرائم ( B. Coli ) اس کے پانچ فی صد ی معلول ■ ٥ منت ميں ختم هو جاتے هيں - ٢٠٥ سے پندر و منت ميں أور ١٩ - ٥٥ فی صدی سے چالیس منت تک زندہ رمتے هیں -

پروپیانک \_ بیوترک - اور ویلرک ترشه اس قدر طاقتور نهیس هیس -جتائے استیک اور فارک ترش

نها تاتی ترشه مسآرک معنی ترشه لیمو ( Citric Acid ) - تارقرک سکسنک (Succinic Acid) (Vegetable Acids) اور میلک ترشه جراثیم کی با لید کی

کو روکتے .. ایس --

خوص ہو دار ترشہ اگر بنزین کے مرکزہ ( Nucleus ) میں ( Cooh ) مجموعہ ( Aromatic Acids ) مجموعہ ( Aromatic Acids ) داخل کیا جائے تو ان ہے جو ترشہ حاصل ہو کا ان میں عفونت دور کرنے والی طاقت کم ہو تی ہے لیکن وزن سالمہ کے برتھنے سے اس کی طاقت برہ جاتی ہے ۔

معلول اور دخان کی حالت مین یه زبردست ما نع عفو نت فبزؤك ترشه ھے حل یدیو نہکوں کی شکل موس نسبتاً کچھہ کم ھے اس کے حل ہونے کے واسطے تھندے پانی کے چار سو مصرں کی ضرورت ہے - اس کا سپر شدی معلول ( Saturated Solutiou ) جراثیم تائی فوسس کو چند ملت میں ختم کر دیتا ہے۔ جب که سالهی توازن میں سودیم بنز, پت ۲۱ء فی صدی پوتاشیم بنزرنت ۲۹-۶ نی صدی اور بنزوآک ترشه ۲۲۰۶ نی صدی کو علصه علمه دوده میں شامل کیا جائے تو یہ سب چیزیں دوده کو کھتا ھونے سے روکتی ھیں - اس ترشه کا اثر اس کے نمکوں کے مقابله میں زیادہ اور ہور پا مے اور غیر نامیاتی نہکوں مثلاً فلورائدز کے مقاباہ میں بہت کم مے -چونکه یه ترشه زهریلا نهیں هے اس لئے محافظ اغذیه هے اور اس کام کے وأسطے بہت زیادہ استعمال هوتا هے ۔ خاص کو ان مما لک میں جہاں سیلیساک قرشه ( Salieylic Acid ) کی مہا نعت ہے ۔ ریاستہاے اسریکہ کے محکمہ زراعت کے کارکنان کی رائے کے مطابق بنزوئت کی ٥٥ گرام کی مقدار مضر صحت نبهی - اور چار گرام یوسید بهی زهر نهیں اس کو مد نظر رکھتے هوئے محکهه زراعت کی طرف سے ایک رسالہ سنہ ۱۹۰۹ م میں شایع هوا جس میں اعلان کھا گیا که خوردائی اشهاء کی حفاظت کے واسطے سودیم بنزودک کا استعمال قابلگزشت فهیں بشرطیکه لیبل پر اس کی مقدار اور موجودگی تحریر هو ...

أشیاء مانع علونت و تعدیه سالانس جلوری ۳۲ ع

نبزندی ها د اور کروے باداموں کا تیل ان پودوں کا تاتل فیزندی هادد مادد مادد مادد کی هادد کی مادد کی ما

-[ Parasiticide ] هين

سیلسلک ترشه ( Salicylic Acid ) اس کی زیادہ مقدار کی مہا نعت ہے لیمن اگرین فی پاؤنڈ تھوس غذا میں اور اگزین فی پاؤنڈ تھوس غذا میں یا ۱۱۴ – ۱۴۰ فی صدی استعبال کیا جا سکتا ہے پھپوندی اور خہیر کے واسطے او فی صدی کافی هوکا - اغذیه میں اس کا استعبال فرانس و آسٹریا اور دیگر مہالک میں سنج ہے - جب اس کو بورک ترشه کے ساتھه همؤزن ملا دیا جاتا ہے تو سرهم پٹی وغیرہ میں کام آتا ہے اور اس کو بورسل [ Borsul ] کے نام سے تعبیر کرتے ھیں ۔

سیلول یا اسی تائل سیلیلیت اندرونی اعضاء کی عفونت کو دا و ر کر تا هه Solol Acelyl Salicylate اثنا عشری [ Duodeunm ] میں پہنچ کو نینول

اور سیلیسلک ترشه میں مستحیل هو جاتا هے -

سنیبک ترشه یعلی ترشهٔ دار چیلی اس کا دو نی صدی بیتیریا کی [Ciunamic Acid] بائید گی کو روکتا ہے ۔۔

اگر فینول کے مرکز ۳ میں ایلیفتک طرفی زنجیره فینول اور فینولاگذز [ Aliphatic side chain ] کا اضافہ کیا جائے تو جراثیم کش طاقت بوت جاتی ہے۔ آرتبو اور پارا مجبوعے کا به نسبت متیا کے زیادہ اثر ہوتا ہے۔ معبولی چیزیں تعدید دور کرنے کے واسطے مائع کولاار اشیاء استعمال کی جاتی ہیں جی کے اجزاء فینول سے ملتے جاتے ہیں۔ یہ سیا ۷ رنگ کی کارہی چیزیں ہوتی ہیں جی میں کول تار کی ہو آتی سے ان کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے [۴] پانی سے مال کر جی کے

11

[ Emulsion ] عاصل هو \_

پہلے گروپ میں تصبین شدہ تار کے ترشہ [ Saponified ter Acids ]

هوتے هیں۔ اس میں پوتاف صابی اور اا صاحت کیرنرول کے برابر حصص هوتے هیں ان کو گرم کیا جاتا ہے۔ مائع هونے کے واسطے پوتاف صابی گلیسرول الکوهل اور دوسری چهزیں ملائی جا تی هیں تاکه پانی میں حل پذیری برہ جاے۔ دوسرے گروپ میں زیادہ تر حل نا پذیر اجزاء هوتے هیں اُن کو سوتا۔ صابی۔ لاکھہ۔ تعدیلی تیل وغیرہ کی مدد سے شیرہ کی شکل میں تید بلی جاتا ہے۔

أكول [ Okol ] يه فينو لائدّز اور زائى اواز كا شير عد اس سے مليريا كے جراثيم ختم هوجاتے هيں --

ریسار سی ول یه متیا تائی ها گذراکسی بینزین [Resorcinol] یه زبر دست مانع عفونت هے - اس کا ایک فی صدی محلول المحت محراثیم کو ختم کر دیتا هے - اندیرس ارشن (Indeers lotion) میں ایک اونس پانی میں حو گرین حل کئے جاتے هیں - کوئی نول یا پارا تائی هائد راکسی بنزین [Qunial: p-di hydroxy benzene] اور بھی زیادہ طاقتور مانع عفونت هے تائی فائد کے جراثیم هلاک کرنے کے واسطے صرت گرین ۸ – س

کیٹی شول [ Catechol ] ارتہو مرکب نے اور مانع عفونت ہے ۔

یہ قرائی ہاگتر اکسی بنزین ہے۔ مانع عفونت ہے۔ اس کا تین فی صدی جراثیم کے مار نے مین ا

پائرو گيلول [Pyrogallol]

گوا کول یا مقهل کیتی شول ما نبع عفونت نے اور جراثیم کش نے یہ مرض یق میں مفید ہے اس کا — فیصدی معلول دق Guaiacol: Methyl Catechol

## کے کیروں کو دو گھنتہ میں ختم کردیتا ہے -

اس كى خوراك ٣- ١٠ كرين هم - يه تا تُهفا كُدّ بانيفتهول[B - naphthol] اور هیضه میں استعمال کیا جاتا ھے۔ اس کے استعمال ا نسان اس امرانی سے بچا ر هتا هے۔ اشنیتدر کا بیاں مے که نیفتهولوں کا جب قلوی کاربوئی آوں کے ساتھہ عبل ہوتا ہے تو ان کی قوت مانع تعدید ید نسبت قلوی نیفتهیلیترن [ Naphtholates ] کے زیادہ هو جاتی ہے۔ یه موهبوں میں استعبال هوتا هے۔ اس کی ۱۰ – ۱۵ فی صدی مقدار خارش وغهره میں مغید ھے۔ اس کے بہت سے حل پذیر موکدات استامال کئے جاتے میں ۔

- ا م اسپرول یا ابرسترل [ Asaprol, Abrastol ] یه کیلسیم نے ساتھه لی کو سرگب تیار هوتا ھے ۔۔
- ۲ الومينول [ Aluminol ] يه الومينم مل كر تيار هوتا يه هيلبنگ [Helbing] کا بھاں ہے کہ الومیٹول کا ایک حصد ۲٥ حصد پائی میں ھر ایک قسم کے جراثیم کی بالیدگی کو روکتا ھے اور بالعصوص جراثیم سوزاک وریم اور اسی طرح کے دوسرے جراثیم کی بالید کی نہیں هونے دیتا --

اگر مرکزہ میں NH2 مجہوعہ شامل ہوتو حاصل کے جراثهم اميد د ما صلات کش خواس کم هوجاتے هیں ــ

ہمت سے رنگ جراثیم کش ھیں ۔ ایک نیصد ی محلول (Dyestuffs) جراثیم کی نشو و نما کو روکدیتا ہے اور ایک حصّہ فی پانچسو دو تا چار ھزار حصہ بالیدگی کو روکئے کے واسطے کافی ہے خاص خاص دنگوں کے نام یہ ھیں ۔

- ( Methylene ) سيتهلين ( ۱ )
- (۲) سیفرانین (Safranine) جراحی اور ملیریا میں
  - (٣) جنتن وائی ایت (Gentian Violet) استعمال هوتے هیں
    - ( Methyl Violet ) ميقهل وائى ليت ( Methyl Violet )
      - ( Toluidine Blue ) قائمو تدين باپيو ( Toluidine Blue )
- مالا کائت گرین ( Malachite Green ) س کا تیکه ۴۸ گینتے سیس دراثیم ترائی پانو سما ( Trypanosomo ) کو ختم کردیتا ہے -
- (۱) \_ ایکری تین ( Acridina ) کے حاصلات ذاص کر ایکری فلارین (۱) \_ ایکری تین ( Acriflavin : 3 . 6 diamino , 10 . methyl acridinium sulphate ) اس کو سب سے قبل براوئنگ نے زخبوں کے بھرنے کے واسطے بہت کامہابی کے ساتھہ استعبال کیا تھا \_\_
- (۸) = پروفلاوین ( Proflavin: 3 6 diamino a cridins sulphate ) یه سرخی ماثل ا بادامی رنگ کا قلبی سفوت هے زخبوں کی مرهم پتی کے کام میں لایا جاتا ہے ۔

خوشہو دار نائٹرو اور مثلاً نائٹر و بنزین مگر یہ زهریلے خواس – اور لونجنی به لی حاصلات کم حل پذیر هونے کی وجه سے اس فہرست سے مسلمه کردیا گیا هے ۔۔

تراثی کاور فینول یه مر تعز کار بولک ترشه سے ۲۵ گلا زیدہ طاقتور ہے۔

(۱) پتروئیم کرم کش ہے (۱) جلے ہوے حصص اور زخبوں مائقتور کارلینس کی حفاظت کے واسطے پرافین دوم اور دہنی روشن مفید ہوتے ہیں (۲) نیفتھیلین - کہزور مانع عفونت ہے - مانع تعدید نہیں مگر اینی ہو کی وجہ سے گھر کے کیروں کو بھکا دیتی ہے ۔

خوشہوعار تیل اور کافور اس میں تو پین اور اُس کے تکسید یا قتم (Essential oils & Comphor) خوشہود ار داملات شامل هیں - مثلاً کافور میں میٹھول تہائی مول - یوکلیپتول - ید سب پانی! میں مشکل سے حل پذیر هیں مگر ان میں اپنا اثر پیدا کردیتے هیں - نہائی مول کا سیر شدہ محلول جس میں پیپر منت - منتہول میٹھین شامل هوتے هیں بہت مفید جیز ف

یه ما نع امرانی هے - لیکن اسکے بغار هوا کو صاف کر نے کے واسطے کا فور کافی نہیں هو تے - هیضه اور دستق میں مختلف اجزا کے ساتهه ملا کو استعبال کیا جا تا هے—

ید کرم کش ہے۔ اس سے ٹائفائڈ کے جراثیم اور ٹیپرر سل یوکلپیٹول (کدو دانہ) دور ہو جاتے ہیں —

پائریدین اور کهرنولین وغیری ایست کرم کش بهی هے اسکی بو بهت قاخوهگوار اور ناقابل برداشت هوتی هے تبهاکو میں جو مانع عفونت قوت هے وہ نکو تین کی وجہ سے نہیں هے بلکہ پائریدین اور اُسکے منتجا نتس اشیاء (Homologue) کی وجہ سے نہیں ہے جی میں نکوتین گرس کی وجہ سے عکست هوجا تی ہے اسی و جہ سے حقہ کش اور تبها کو پینے والے اشخاص نسپتا بیہا وی سے بھی لیکی یا ثریدین کو سونگهنے میں بیہا وی سے بھی رهتے هیں لیکی یا ثریدین کو سونگهنے میں

بہت اجلیاط کی شرورت ہے اس لگے کہ اس سے دردوفیرہ کی شکایت کا اندیشہ

AD

رهما ہے - دل پر بھی اس کا اثر برا پر تا ہے -

چیئو سول Chinosol: C o H o No - Oso 3 K. Potassium Oxy پید ایک زرد رنگ کا سفوت ہے۔ پانی میں حل پذیر (Guinoliue Sulphonate ) پد ایک زرد رنگ کا سفوت ہے۔ پانی میں مہک ہوتی ہے جو که رکبے رہنے میں مستقل ہو جاتی ہے۔ یہ زهریلا بھی نہیں ہے - مانع تعدید اور مانع عفونت بھی ہے ۔ کلائی نے اس کا اور کار بولک ترشه کا مقابلِه کرکے معلوم کیا کہ کار بولک ترشه کا ایک حصد ۲۰ حصوں میں جراثیم کولائی اور اینتہواس کو تا منت میں ختم کر دیتا ہے لیکن اس کا ۱۰۰ حصوں میں ایک حصد کا مقابلہ میں ایک حصد کانی ہوتا ہے ۔

اس میں کیونولین کا مرکزہ شامل ہے - دانع بخار ہے - یہ وصف اس کے مانع تعدید هونیکی وجدسے ہے دهاتوں کے نہک- قلوی ده توں کے مرکبات اتنے تبزاثر

نہیں ہوتے جتدی کہ وہ شے آزاہ حالت میں ہوتی ہے ۔ الومنیم قبض اور کسل کو دور کرنے کے واسطے استعمال ہوتا ہے ۔ جست ۔ تانیا – جاندی ۔ پارا – جراثیم کش میں –

لهكن يمواضع رهے كه ان كے اثرات دونوں كے علمان علمان اثرات ہے كم هوتے هيں ۔

بهای سرکبات بهای سے آیو دین کے ساتھہ ملکر تیار هوتے (Substituted Compounds)

اس وقت بعث صرت معدودے چلد مائع تعدید و عفونت اشیا کے متعلق کی گئی ھے اور سب کو قلبیلد کرنا کوئی آسان کام نہیں ھے - اس کے واسطے دفتر کے دفتر ھوں تب کہیں ان کے متعلق کچھد بیان کیا

جا سکتا ہے مگر اس وجہ سے تاکہ مضبون طویل نہ هو جائے هم صرت ان هی پر اکتفا کرتے هیں - ذیل کی سطور میں خاس خاس بیہاریوں کے متعلق کہاں کیا جا ٹیکا تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ کن کی اشہاء کا استعبال بہتر هوگا —

سرخ بخار المن پر کسی تیل کی مالش هو جس میں فینول کی Scarlet Fever )

اہمت کم مقدار شامل هونا چاهئے۔ کبرے میں فیاول کا معلول چھڑکنا چاهئیے۔دهوبی کو کپڑے تاکید کرکے دینا چاهئے کہ وہ ان کو علصدہ دهو وے 
اماتیہ اور جبوہ کو پرمیگنیت کے محلول سے دهونا چاهئے۔ تہوک چیچک اور منهہ کی رطوبت کے جراثیم مار نے کے واسطے فینول مفید هوگا ۔

بدن پر کسی تیل کا استعمال مفید هوکا - بلغم کے جرا ثیم فسرہ ( Measles ) مارنے کے واسطے چست اور الومینیم کے کلورائڈز مفید هولگے \_\_

تائی فس کا تعدید نہیں ہونا چاہئیں ہریات ضرورت ہے ۔ کبرے میں قسم کا تعدید نہیں ہونا چاہئیں ۔ مریض کے کپڑے اور بستر بہت صات ستہرے ہوئے چاہئیں کبرہ میں اگر نائڈرس ڈرشے کے دخان نہیں ہوشیاری سے اُڑائے جائیں تو زیادہ بہتر ہوگا ۔۔

ٹائی فائڈ اس مرض میں پاخاند کی خاص احتیاط رکھنی لازم ہے اس لئے کہ اس سے یہ مرض پھیلٹا ہے ۔ پاخاند میں جست ۔ تانبی اور لوہے کے کلورائڈز اور سلغیت شامل کئے جائیں اور بعدہ اس کو کسی جگھہ دیا دیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا بستر کا تعدید بھی دور کرنا بہت ضروری ہے ۔۔

الکبرہ میں کلورین اڑائی جائے اور پاخانہ کے متعلق وہی عمل کرنا مستر

والمثييم جيسا كه تائي نائد كي تحت بهاي دير كيا ...

آتشک اور سوزاک ایست کے مختلف ارتکاز کے معلول استعبال کرفا بهتر هو کا ۔ ان تهام اسران میں کہر کا تعدہ یہ داور کرنا

ضروری ھے ۔ اس کے واسطے یہ بہتر ہوکا کہ کبرہ کے دروازے اور کھڑکھاں بند کرکے گندگ سلگائی جائے -

اگر کسی جگھه کوئی آدمی مرکیا ہے تو وہاں کے کہری کی صفائی اائترس ایست کے دخان سے زیادہ بہتر هوسکتی هے - تولیه اور کپرے ایسے یانی میں جوش دئے جائیں جس میں سوتا ملا هو اور پھر ایسے یانی میں دهوئے جائیں جس میں کاربولک ایست شامل هو -

یہ تہام بحث مانع تعدید اشیاء اور خاس خاس امراض کے متعلق جن میں ایسی چیزوں کا استعبال کیا جاتا ھے ختم کی جاتی ھے لیکن اگر اس موقعه پر هم یه بیان که کریں که پانی ـ خذا اور دوده وغیره کو کس طریقه سے احتیاط و حفاظت سے رکھا جاتا ھے تو ایک حد تک بیجا ھوکا ۔ اس لئے کہ تعدید زیادہ تر انہی چیزوں سے ہوتا نے اورا یہی وہ چیزیں ھیں جو ممدحیات ھیں - قیام صحت اور بقائے کیات ان ھی کے ہم قدم رسے وابستہ ھے ۔ لہذا ذیل کی سطور میں بہت ھی مختصراً ان کے متعلق ن كر كيا جائيكا -

یه فارت کا بهترین عطیه هے - کوئی شخص ایسا نهیں جو اس نعبت غیر مترتبه سے معروم هو ۔ حات پائی مغرم فات ھے ۔ ملک کی اموات کا بہت کچھہ اقتصار اس پر ھے صات یائی سے افوال کی صحت اجھی رایکی اور وا عبر ' طبعی ا کو پہونچیں کے ۔ لیکن نا مان یائی همیشه قیے - دست اور بخار کا پیش خهمه هے - اس لئے ان اموانی کے جراثیم اس میں موجود رهتے هیں اور جب جراثیم بھرا پانی بیا جائیہ

تو طافر ہے کہ کیا نتیجہ فوگا – بالکل جراثیم سے پاک پانی کسی قدرتی مضرج سے حاصل کرنا تقریباً فامیکن ہے – اس لئے کہ تھوڑے سے بکیٹزیا تو ھبیشہ موجود رہتے ہیں مگر یہ نقصان نہیں پہونھاتے مگر جب ان کی تعداد معبولی سے غیر معبولی ہو جا تی ہے تو وہ پانی پینے کے کام کا نہیں رہتا – پینے کے پانی میں نہ تو جراثیم زیادہ ہونے چاھگیں اور نہ فامیاتی مادہ – عام طور پر ناصات پانی میں جراثیم گائی فو سس پیس کے ما وغیرہ پائے جاتے ھیں لیکن جب اس میں غلیظ پانی ھامل ہوتا ہے تو جرا ثیم کو لائی – لکیاتس ایرو جینس وغیرہ بھی پیش میں ایرو جینس وغیرہ بھی پیش ہوتا ہے تو جرا ثیم کو لائی – لکیاتس ایرو جینس وغیرہ بھی

خوالا پائی بہتا ہوا ہو یا قائم ہو نطرت اس کو مختلف طریقوں سے صاب کوتی ہے۔ کچھہ کٹائتیں تہ نشین ہوکر دور ہوجاتی ہیں ، جراثیم تھوس ذرات سے چہت جاتے ہیں اور تلچھت کے ساتھہ نیچے بیٹھ جاتے ہیں ، اس طریقہ سے ایک ته کے اوپر دوسری ته لگجاتی ہے ، اور بالاً خر یه جراثیم سب ہلاک ہوجاتے ہیں ، دوشنی اور پائی کے پودے بھی صفائی میں سدہ دیتے ہیں ، مضر بیکٹھریا کو تعفینی ( Protozoa ) بیکٹیریا اور پرو توزوا ( Protozoa )

عام طور پر کٹوئیں کا پائی صات ہوتا ہے ہشرطیکہ اس میں کسی پیز کی باخر سے آمیزش نہ ہو لہذا غلیظ پائی اور غلاظت کٹوئیں کے آویب نہیں جبح کرنا چاہئیں اگر ایسا ہوکا تو جاس کی سلامتی مشکل ہے ، دوسری احتیاط یہ کرنا چاہئیے کہ کبھی کبھی یا موسم خزاں کے بعد کٹوئین کو صاف کوائا بہتر ہے ۔ نامیاتی ما دی پوڈا شیم پرمیگئیت سے دور کیا جا سکتا ہے ۔ بہتر ہے دامیاتی ما دی پہاڑرین طریقہ یہ ہے کہ پائی کو جومی دیا جائے اور

اس کی کافذی چھتے سے تقطیر کرئی جائے ااور پوٹاشیم پرمھکلیت سے اس کی کٹا فقوں کی تکسید کردی جائے ۔ لیکی اس عبل میں قیف وغیرہ کو وقتاً فوقتاً جُوه د يا جا ئے تا كه جو جراثهم اس سے لكے هوں وه دور هو جا ثيں -

ا هؤا سین بهی بیکتریا و دیگر جراثیم موجود هین جیسا که اوپر ا لکھا جا چکا نے ان میں ۔ خاص خاص حسب ڈیل تھی سار سیٹا لوٹیا ( Sarcina Luten ) سار سينا اور أنا تياكا ( Sarcina auranatiaca ) مالكروكاكس اوريس (Micrococcus aureus) و البس (M. Albus) و البس وبهسیلس ولکوس ( B. Vilgarus ) وغیری یه جراثیم هوا میں ان جراثیم س چیتے رہتے ہیں جو کہ کرہ ہوائی میں موجود رہتے ہیں اور ایک جگہہ سے دوسری جگہہ سنتقل هوتے رهتے هیں جب هوا ساکن هوتی ہے تو زمین ہر بیٹھ جاتے ہیں - ہوا کے جراثیم دور کرنے کا قدرت نے روشلی - خشکی و گرمی سے انتظام کیا ہے کہروں سے گرد و غبار درر کرنا چاهئے - نرشوں کو همونا چاهئے بستر اور دیگر اغیاء دهوپ میں سکھانا بہتر هوكا -

ا دوده میں بہت سی چیزیں هیں جو پائی میں عل هیں خاس خاس حسب ذيل هيي ــ

( Fatty Matter ) اجزاء ( Fatty Matter ) ( ۲ ) لعبی اجزاء ( Proteids )

(Casein) wants (F) ( Milk Sugar ) هکر شهر ( Milk Sugar )

( Salts ) نیک ( ۱۹ ) ( Albumin ) البوس ( ا

( Galactase ) گیلیکیتز ( v ) ( Oxidases ) آئسي ڏيزز ( ۸ )

( 9 ) حیاتین اور دوسرے قسم کے اجزاء ( Vitamins )

تازی دودی اگر تهوری دیر تک رکها ره تو خراب نهیں هو تا جب تک که زیاده د پر تک نه رکها رهے وجه یه هے که دوده میں قوت جراثیم کھی ہے گرم کرنے یا جوھی دینے سے یہ قوت زائل ھو جاتی ھے جب کہ ھودہ کے بہت زیادہ دیر تک رکھا رھتا ہے تو کھٹا ھو جاتا ھے - وجہ یہ ہے دودہ کے جراثیم ارسپورا لیکٹس ( Oospora Lactis ) شکر شیر کو لبنی ترشہ ( Lactic Acid ) سکر شیر کو لبنی ترشہ ( Actic Acid ) میں منتقل کرکے ختم کر دیتے ھیں بعدہ تعفینی بیکٹیریا داخل ھوتے ھیں اور اس کو مختلف اجزاء میں تحلیل کردیتے ھیں —

دوده میں جراثیم کا بہت جلدی اثر ہوتا ہے بلکہ وہ جانوروں کے تھنوں میں بھی داخل ہو حاتے ہیں چنا نبید شروع میں جو ہودہ تکلتا ہے اس میں جراثیم پائے جاتے ہیں مگر تھاوں میں سے اتنے جراثیم داخل نہیں هوتے جتنے که باهر سے - لهذا جانوروں کو کثیف حالت میں - کثیف برتنوں میں - کثیف هاتھوں سے اور کثیف جگهد پر نہیں د هذا چا هئے \_ کثیف موں میں دست پیچش اور دق وغیرہ کے جراثیم کا بھی اثر ہوتا فے ان بیماریوں کے علاوہ اس سے ہاتھہ - منہ - پیر کے امرانی ہوجاتے ہیں اور مالتا بخار بھی ہوجاتا ہے - زیادہ تر بھے اسی کثیف دودہ کی وجہ سے سپرد اہل کردئے جاتے ہیں زراہ کوئی رجہ سبجہہ میں نہیں آتی کہ جس قدر بھے یہاں مرتے هیں اسی قدر مغربی ممالک میں زندہ رہتے هیں دودہ سے بہتر کوگی فلا نہیں ۔ کسی مذہب میں اس کے پینے کی مہانعت نہیں سائنس داں بھی موافق ھیں - لہذا ایسی عبدہ چیز کو ضرور استعبال کر نا چا ھئے اگر جراثیم کی موجودگی کا خیال نے تو دودہ کو ۱۰ درجه مئی تک گرم کرکے جلسی سے تھندا کرلینا چاھئے ۔ اس عبل کو اصطلاح میں پستوری عبل ( Pasteuri Zation ) کہتے دیں - مکانوں پر بھی ید عمل کیا جا سکتا ہے - ایک ہوتن کو پانی بھر کو آهسته آهسته گرم کرو اور اس برتن کے اوہر دوسرا وہ برتی رکھو جس میں دودہ ہے ۔ پانی سے جو بخار انھیںگے اس سے دودہ کرم هوجائیکا

پانی کو آبالنے کی ضرورت نہیں۔ اس عبل سے تقریباً تہام مضر جراثیم ختم هو جا تے هیں یہاں تک که دق کے بھی باقی نہیں رهتے ۔ اس جگهه اگر هم روز نیاؤ ( Rosenau ) کے نئیجہ کو جو کہ اُس نے تجربات کی بنا پر اخذ کیا ہے بیاں کریں تو بیجانہ هرکا ان وانواء سے جو سرجود هیں فم اغل کرتے هیں که دوده کو اگر ۱۰ درجه مئی تک بیس منت تک گرم کیا جائے تو تہا م مضر خورہ بیلی جراثیم ختم هو جاتے هیں لیکن دوده کی ترکیب - قسم - اور أس كی غذائیت میں کو ئی زیادہ فرق نہیں آتا " یہ دودہ ڈائقہ میں مثل تازہ کے هوتا ہے اور هاضمه میں کسی قسم کی خرابی نہیں تالقا -

ایسی غذا جس میں جراثیم مطلق ذه هوں ملذا مشکل مے لیکن اگر تهیک طر یقه سے پک جائے تو مضر بیکڈیر یا ختم هو جاتے هیں مگر بعض سر تبه فائقه اور غذا ئيت سيل فرق آ جانا هـ ـ بعض جوا ثيم سفيد بهي هیں - چنا نچه چا ئے - قہوہ - مکھی - پنیر کا عہدہ ڈایٹم ایسے جرا ثیم کی وجه سے هو تا هے - تازی غذا کا استعمال کو دی زیادی مشکل ہات نہیں لیکن جب اس کا تصفظ منظور هوتاهے تو ذیل کی عماوں سے کام لیا جاتا ہے -(١) تَهِندًا كرنا (٢) خشك كرنا (٣) معافظ أشياء كا استمهال كرفا (۴) گوم کونا

(الف) \_ ++ درجمتک کرم کر کے تھدتا کرنا یعنی عبل پستور ی ( Pasteurization )

(ب) ب ازالة تعد يه و تصفيه عفونت يعنى عبل تعقيم ( sterilisation )

کسی چیز کو اگر صفر درجد سے منفی پائیج درجه (+ تا ٥) تهنته نحرنا تک تهدتا کیا جائے تو وہ خراب نہیں هو تی اس درجهٔ مرارب پر جراثیم نہیں برهنے پاتے اور?بہت سی سخمر معاؤں هضم اشیاء (ferments) جيوں کی تيوں رهتي هيں - ھر ایک چھڑ میں تھوڑا بہت پائی ھوٹا ھے بہت سی کھائے (1) پیلے کی چیزوں میں اسی کی وجد سے جراثیم ہوھتے بھیں ایکی جبکه یانی کم هوتا هے بیکتیریا کی بالهدگی کم هو جاتی هے - ایبذا اگر

کسی چیز کا پائی اوا کر یا سکھا کر کم کر دیا جائے تو وہ خواب ہوئے سے بھ جاتی ہے۔

(٣) مصِافظ اشهاء كا استعمال أن كا ذكر بهى بهت كافى كيا جا جكا هـ--

(٩) (١) عمل پستوری اس کو بهی بیان کیا چا هے —

اس کو مطلف طریقوں پر کیا جاتا ھے خاص خاص (٥) (ب) ميل تعليم عمل حسب ڏيل هيي --

(۱) گرم هوا یا خشک گرمی

(۲) بھاپ یا نم کرسی

(٣) بهاپ

( ۴ ) بهاپ زیاده د باؤ پر

( ٥ ) كم فرجه حرارت

( ۲ ) کیبیاوی اههاء

( ∨ ) تقطیر

( ۸ ) روهنی

اس طریقه کا انصصار اس شے پر دے - جس کو جراثیم سے پاک (۱) خشک گرمی کیا جاتا ہے ، چہتی ' پلاتینم کی سوئی - یا سلائد واپر کے جراثیم شعله میں رکهه کر ختم کئے جا سکتے هیں۔ صراحیاں ، فلهلی ا اوو اور دوسری چیزیں اگر هوائی تنور میں ۱۲۰ درجه پر رکھی جاگیں تے اس کے جراثیم ختم هو جائیں گے . معبولی دهات کے برتنوں کے لئے اتنا کانی د

که أن كو دهو كر تهوري دير تك كرم كر ليالا جاهات --

پائی کو جوش دے کر صاحب کیا جاتا ہے۔ بعض آلاحہ کو بھی پانی میں جوش دے کو صاب کیا جا سکتا ہے صرب ہدد ملت کافی هوتے هیں

اس کا اصول یہ ھے کہ جس چیز کو صاب کردا ھوتا ھے اُس کو (٢) بها ټ دیرہ گھلتہ بھاپ سے گرم کیا جاتا ہے اس سے تھام بے تخمک جراثهم ختم هو جاتے هيں مكر تشبكى نہيں هوتے بعد ازاں يه تشبكي جواثيم جو که موجوده ماعول میں تخبکی نہیں رہے هیں ختم هو جاتے هیں فرشکه یه عمل برابر داهرایا جاتا هے تارقتیکہ چیز بالکل جراثیم سے پاک فہ هو جائے -اس عبل کو ۱۱۵ –۱۲۰ درجه تک حرارت پر کیا (م) بهاپ زیاءه دباؤ پر جاتا ھے - وقت کی کھی زیادتی اس شے پر ھے جس کو صاف کونا ہوتا ہے۔ یہ عبل اس وقت بہت کارآ۔ی ہے جبکہ بہاتر اور مثر وَفَيرٍ کو دَبون ميں بهر كر ايك عرصه تك ركها جاتا هـ

جبکه خون وغیره سے جراثیم دور کرنا هوتے هیں تو اس (٥) کم درجهٔ حرارت عبل کو ۱۵ درجه پر کیا جاتا هے بغض سرتبه یه عبل يار بار دهرا كر تكهيل كو پيلهايا جاتا هـ ــــ

( الله على الله ( Serum ) وغيره كو جراثيم سے پاک صاحب كريے كے للبي ايسى اعيام استعبال كرت ديس جيسي كلوروفارم وفهره استعبال سے قبل کلوروفارم فکال دیا جاتا ہے اور مصل کو ۱۵ دار مد بتک گرم كيا جايًا هـ) ليكن هبيشه يه طريقه مناسب لهين --

۱س عهل کے واسطے چیهیر لیدت برکفیلڈ اور زائڈس Chan ber land) Berkfild and Scitz) کے معلقے استعبال هوتے هيں پينے كے

ہائی کو بھی اِن سے صاحت کیا جا سکتا ہے۔ رقِتاً فوقِتِاً اِن کی حیاتی کی ایک کی ایک کی ایک کور ہو جاتے ہیں صور ہو جاتیں سے فیرورت نے تاکہ جراثیم جو اُن پار جبح ہو جاتے ہیں قائل جراثیم جیں ، اور بالا یا فیص همائیں قائل جراثیم جیں ، اور بالا یا فیص همائیں قائل جراثیم جیں ، یائی کو رسیح پہائہ پر صاحت کرنے کے راسطے کوپر جھوت کا سخمالی بھاری گھا جا سکتا ہے ۔۔۔ کہا جا سکتا ہے ۔۔۔ کہا جا سکتا ہے ۔۔۔

جو کھود مطقص معلومات مضيون هلا ميں حوالد قلم کي کلي هے وہ یورپ اور امریکہ کے سائلس ہاں اور محققیں کی سالہا سال کی دہائی کاوهوں اور ڈھٹی کوعشوں کا نتیجہ ھیں اور اِن تحقیقات کی بہا پر جو اصول و قوانهی حفظان صحت مرتب کئے کئے هیں اُنہی پر کار بدہ هولے کی وجه سے وہ خوص نصیب سمالک آج ترقی پر بَطِر آ رہے ھیں۔ آس کی ساری صافی - جسمانی - اغلانی - فعلی - اِیتمادی اور علبی پرکتوں کا راز اس میں مغیر ہے ۔ ایشیائی سالک میں مغائی اور جفظان صحت کے جو اصول مرتب كئے كئے تھ كو وہ قصليقات جديدہ يہ بيت پيچھ تھ تاهم جو كھهديوں تے هم أن كو يعى بهلا بهتھ جس طرح معض اچے اچے كهافوں كے ذكر سے کسی بھوکے کا پہت نہیں بھر سکتا یا معنی طبیب سے کافلنی نسخه لیلے ہے ( بغير دوا پهيئے ) إزاله موس فيس هو سبكتا - اس طرح يه معلومات بنهو عبل کِلے کھید مغید نہیں ہو سکتیں ، میں ابلے اس سیتمر وقت کا جو اس معلومات کو پیلک کے سامنے ہیم پیوٹھائے میں صرت هوا پہتریں معارضہ عہی سهجهتا هوں که فاظرین ان بعلوبات کا عملی تجربه کرکے فائدہ آتھائھی اور الله ميگر يواموان رکي يعي مستنبيش کري -

## انكهم اور بصارت

31

﴿ جَفَابَ يروفينس عنهم منهاج الدين صابقت ايم ايش سن ا ) اسلاملية كالنج يشاور

افسان کے اعضا میں سے آٹکہہ ایک نہایت مجیب اور کار آمد عضو سے میں اس کے دریعے مختلف چیزوں کی شاخت کرسکتے ہیں ۔ آئ کے جھوٹا ہوا ہوئے کا اندازہ کرسکتے ہیں ۔ آن کے مختلف رناوں میں تموز کرسکتے ہیں ، یہ سب کہتے روفای کی شعاعوں کے پردہ اول ہو پولے سے ظہور میں آتا ہے ۔ ہردہ ان شعاعوں کے اثر کو محسوس کرتا ہے اور خاس نظام کے دریعے یہ احساس دماغ تک پہلچ جاتا ہے ، اس احساس کا فام رویت یا بصارت ہے ۔

میں اس مفہوں میں آنکھہ کے متعلق مندرجه ذیل باتیں بھاں کرونا

ا ۔ آلکھد کی ساخت

۲ \_ آفکهه ۲ نظام مناظری

٣- يرده اول ير معاموں كا اثر

٣ - أفكهه كے مطلف نقائص اور أن كا-هلاج

أفكهه كي ساخت

الكهد ايك مقاظري ألد هـ -جس كي ساخت عكسالد يا قولو كوافي كي

کیبرا [ Camera ] سے ملتی جلتی ھے - رہ ایک کروں گواں کے مانقد ھے جو اپنے ددتہ میں ھر طرت گردش کرسکتی ھے اُس کے اجزا حسب ڈیل ھیں ۔ اور اس کی حصہ '' ملتعہہ کہلات ھے - یہ پردہ غیر شفاف - سطت اور موتا ھوتا ھے - اور اس کا جو حصہ مرکاں کے درمیان دکھائی دیتا ہے - اُسے آلکھہ کی سفیدی کہتے ھیں ۔۔۔

ا - ملتعبه کا پیهلا حصه خبدار عضلات [ Ciliary musclet ] اور چشم خانه کی هذیوں کے ساتھہ ملا هوا هے - اسی سے آنکھه کا تھیلا چشم خانه میں قائم رهتا هے - اس حصه کو پردا طبیع کہتے هیں --

۳ - پرد ا ملتمهم کے سانے کا حصم ق شفت هوتا هے - اس حصم کو قرنید [ cornea ] کہتے هیں - قرنید کی کرویت ملتمهم کی کرویت سے زیادہ هوتی هے —



ع۔ ملتعہہ سے ملحق افدر کی طرت ایک اور پردہ ن ہوتا ہے۔ جسے مشیہیہ کہتے ہیں۔ اس میں سیاہ رنگ کے خلیے بکثرت ہوتے ہیں۔ جن کی وجہ سے یہ

سیالا هودا ہے ۔۔

0 - آئکھہ کے سامنے کے حصد میں جہاں قرنیہ ھوڈا ھے - مشیبید کی شکل حلقہ نہا پردہ کی سی ھوٹی ھے - اس پردہ (ع) کو عنبید یا عنب [ Iyis ] کہتے ھیں - عرب عام میں اس کا نام آنکھہ کی سیاھی ھے - انسانی کی آنکھہ کا رنگ بھی اسی پردہ کے رنگ سے تعبیر کرتے ھیں - مثلاً یہ کہا شخص سیاہ چشم ہے اور فلاں ارزق چشم —

۱ عنب فی وسط میں چھوٹا سا گول سوراخ ہوٹا ہے۔ جسے تقبۂ عنبیہ یا آفکھہ کی پتلی [ Pupil ] کہتے ہیں۔ عنبیہ میں پھیلئے اور سکوئے کی قابلیت ہوتی ہے۔ چنافچہ تیز روشنی میں پتلی چھوٹی ہو جاتی ہے اور مدھم روشنی میں پھیل جاتی ہے۔ یہ حرکتیں بلا ارادہ ہوتی رهتی ہیں۔۔
۱ حرکتیں بلا ارادہ ہوتی ہے۔ جو محدب ایک شفات چیز ہوتی ہے۔ جو محدب عدسیہ ل کی صورت میں قائم رهتی ہے۔ اسے عدسہ بلوری کہتے ہیں۔
عدسیہ ل کی صورت میں قائم رهتی ہے۔ اسے عدسہ بلوری کہتے ہیں۔
عدسہ خیدار عضلہ کے ذریعے آنکھہ کے ساتھہ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ اور اس سے آنکھہ دو حصوں میں منقسم ہو جاتی ہے۔

۸ - عدسه اور قرنیه کے درمیان پانی کی شفات رطوبت ا بھری هوتی ...

هے - اسے رطوبت آبی [ Aqueous Humour ] کہتے هیں —

و ۔ عدسه کے پیچھے جو ہزا خانہ هوتا ھے ۔ اُس میں کثیف رطوبت ز بھوی رھتی ھے ۔ جسے رطوبت زجاجیہ [ Vitreous Humour ] کہتے ہیں ۔۔۔ در تا ہور عدسه کے سرکزوں میں سے گزرتا ہوا خط مستقیم چشم کا مفاوی مصور کہلاتا ھے ۔۔۔

ا - رطوبت زجاجید کے گردا گرد ایک نیم شفات جھلی در ہوتی ہے۔ جو ریشہ نہا رگوں کی بلی ہوئی ہوتی ہے - اس جھلی کو آنکھد کا پردہ اول یا پردہ شبکید گہتے ہیں - اس پردہ میں بینائی کا احساس ہوتا ہے - اس بردہ میں بینائی کا احساس ہوتا ہے - اس بردہ شبکید گہتے ہیں - اس پردہ میں بینائی کا احساس ہوتا ہے - اس بردہ میں بینائی کا احساس عصبۂ نظر [Opticnerve] ط کے ذریعے دساع کو منتقل ہوتا ہے - ا

## آنكهه كا نظام مناظري

آئکھہ کا عبل انعطات (Refraction) شعاع پر منعصر انعطات کا انعطات کا انعطات ہے۔ اس لئے پہلے یہ جانثا ضروری نے کہ عدسہ میں

شعاعوں کا اُنْعطات کس طرح هُودًا هُـ -

شَمَّا مِ نُور مستَقْيَمُ هُوتِي هِي ليكي جب ايك واسطه سي دوسري واسطُّه سُين الْكُارِتِي فِي وَ أَنْوُ أَس كَيْ سَوْتُ بِثُالَ جَاتِي فِي حَبِ تَرَيَّهِي شَعَاعِ لطيك واسطَّتُ [ هُوا ] سَ كُلُيَّف وأسطَے [شيشے] نين كُذرتى هـ ، تو وَلا عَبُولُه كى طُرِن مَلْسُونَ هُوَتَى هِيْ . يَعَلَى أَسَ كَا تَرَجَّهُمَّا بِن كُمْ هُو جَادًا هِيَ . ليكن جب ولا عيشے سے هوا ميں گذرتى هے تو ولا عبود سے هك جاتى تھے اور أس كا تُرجها في زيادُهُ هو جادًا في شُعَاع كي اس طرح مر جاني كو العظات شعاع كبيت فين -" عدسه يا آتشي شيهه " شيشے كا "تكوا هُودًا هَد - بس كي سطحيَّي عُلْمَ طُورٌ پر کُروی هُوتی هیں ، اس کی دو قسیّیں هیں - ایک معدب عدسه اور دوسری مقعر عدسه - معدب عدسه درمیان میں سے موت هوتا ہے اور أس نے کفارٹے پتلے ہؤتے ہیں - مقعر عدسه کی کروی سطعوں کے مرکز باہر کی طرت هوتے هيئ - اس لئے أس ك كفارے موتے هوتے هيى اور درميان پتلا هوتا هـ -محضّب عدسه کا خاصه یه چه که اگر نور کی متوازی شعاعین آس پر پوین - تو وه سب کی سب ایک نقطه پر جمع هو جاتی هین - مثلاً اگر معدب عدسه آفتاب کی شعادی کے ساملے رکھا جائے اور دوسری طرب ایک اغذ رکیا جائے تو شعامیں عدسه میں سے گذر کر کاغذ پر پریی گیں۔ پہر اگر ۲ غذ کو آگے بیچے کیا جائے تو ایک مقام ایسا آئے کا جہاں شعامی ایک

الفط الله من المر الوثي هوثلي فظر المالي كل - [ شكل فيبر ١] المكل فيبر ١] "م" كو عدسه المسكه (Focula) المالية هوي الرز فاصله " ع م " كو

خُلُول مُشْكُهُ ( Focal longth ) مدسه جلال يُللا هُوكا أثلا هي أس يا طول ماسكه

زيام مولا أور متنا مولا أتناهي طول سليك كم هولا -

اگر ایک یتی لیکر معدب میسه ب بہت دور رکھیں اور دوسوں طرت کافذہ مسکه کے قریب رکھیں تو کا فذ پر بتی کی چھوٹی سی شبیه یا خیال ( Image ) بی مسکه کے قریب رکھیں تو کا فذ پر بتی کی چھوٹی سی شبیه یا خیال ( Image ) بین مسکه کے قریب لاتے جائیں میں جو اللہ ہوگا [ شکل فیبر ۳ ] اگر بتی کو هداسه کے قریب لاتے جائیں

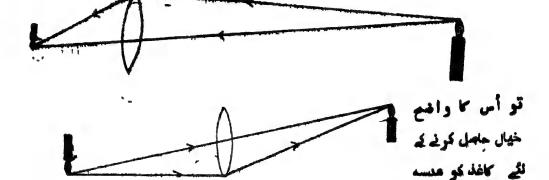

س دور ہدانا پڑے کا - حتی کہ جب بتی عدسہ سے طول ماسکہ سے دوگیے فاصلے پر ہوگا - پر ہوگا - پر ہوگا - این خیال بھی داوسری طرف عدسہ سے اُتینے کی فاصلہ پر ہوگا - [ شکل فہبر ۴ ] یہ خیال جساست میں بتی کے برابر ہوگا —

اب اِگر بتی کو اور قریب لائیں کے تو خیال اور بھی دور جاتما جائے۔ کا - اور بڑا ہوتا جائے کا جبال کے اور بڑا ہوتا جائے کا جبال مدسه سے بہت زیادہ فاصلے پر ہوکا اور اُلتا ہوگا۔۔۔

مذکورہ بالا صورتوں میں بتی کا خیال کاغذ ہو ہوتا ہے۔ اِس پھے اُسے مقیقی شبید یا خیال ( Realimage ) کیتے حیں۔ اس کے بقیاتی بد بات اِن کے قابل ہے۔ کہ عدسہ سے خیال کا قابلہ چیز کے قابلہ ہو ملیمور ہوتا ہے۔ اور چیز کے قابلہ پر ملیمور ہوتا ہے۔ اور چیز کے قزدیک آپے ہو خیال عدسہ سے جور ہو چاتا ہے۔ اور چیز کے قردیک آپے ہو خیال عدسہ سے جور ہو چاتا ہے۔ اُنہیں کی جیمہ ہے کی تربیب ہو تو اُس کی جیمہ کا فی تربیب

آتر سکتی - بلکہ دوسری طرب سے دیکھلے کی بتی کا خیال نظر آئے کا جو بتی کا خیال نظر آئے کا جو بتی سے بڑا ہوگا - چؤنکہ یہ خیال کا غذیر نہیں پڑ سکتا اس لئے اسے "مجازی خیال ( Virtual ) کہتے کی سے

مُعْمَر عَدُسه پر متوازی شعاعیں پڑیں ، تو وہ اُس میں ہے گذر کو



اهمر آوه هر پهيل جاتى هين اور ايسا معلوم هيون آهي - كه ايك بقطه سر آرهى هين ( شكل نهبر ٥) يه نقطه مقعر عدسه كا السكه كهلاتا هي

معقر عدسه کے سلامے موم بتی رکھیں تو اُس کا معازی خیال دوسوی طوب اُسے نظر آتا ہے - ملام عدسه کے ذریعے حقیقی شبیه بن هی نہیں سکتی ---

اگر الیک موتا محدب عدسه سورج کی شه عوں کے سامئے رکھا جائے تو تداعیں اُسی کے ماسکه پر (Converge) مستدی هوں گی۔ اور پھر اگر اُس عدسه کے ساتھہ ایک ایسا مقعر عدسه ملا دیا جائے جس کے کفارے بہت موتے لا هوں۔ تو محدب غدسه پر جو شعاعیں مقعر عدسه سے گذر کر پڑی گی وہ متوازی نه هوں گی۔ بلکه وہ مقعر عدسه کے ماسکه سے آ رهی هوں گی وہ متوب عدسه کے ماسکه سے آ رهی هوں گی اصدب عدسه این شعاعوں کو بھی لایک نقطه پر مستدی کرے کا لیکی عدسه سے اُس نقطه کا فاصله محدب عدسه کے طول ماسکه سے زیادہ هوگا۔ یا گوں کہو که محدب عدسه کے ساته مقعر عدسه ملا هوا هو تو مجبوعه یا طول ماسکه بے زیادہ هوتا ہے۔ اُسی طرح ایک محدب عدسه کے ساته ایک محدب عدسه کے طول ماسکه هر ایک عدسه کے طول ماسکه سے کم هوتا ہے ، آئکہه کے مفاظری نظام کا سهجها کچهه مشکل تہیں ۔

ہے جاتی ہے --

واسد أورفی میں افعاد شعاع افترانی معلب عدسه هوتا ہے - اس کی افترانی میں افعاد شعاع سے زیادہ افترانی ہے - اور اُس کی کشاف بھی یکساں فہیں هوتی - بلکه کشاروں کے قریب مجلسه کی کشافت مرکزی حصه کے مقابله مهی گم هوتی ہے - اس کا برا فاقدہ به ہے - که متوزای شعاهیں کشاروں اور مرکز کے قریب سے منصرت هوکو تقریباً ایک هی مقام پر جمع هوتی هیں - اگر یکساں کشافت کا عدسه هو تو کشاروں کے قریب شعاهوں کا افترات کسی قدر زیادہ هو جاتا ہے - جس کا گشروں کے قریب شعاهوں کا افترات کسی قدر زیادہ هو جاتا ہے - جس کا گشروں کے قریب شعاهوں کا افترات کسی قدر زیادہ هو جاتا ہے - جس کا گشروں کے قریب شعاهوں کا افترات کسی قدر زیادہ ہو جاتا ہے - جس کا کہا تھی کروں ضلالت (Spherical Aberration) کہلاتا ہے - عدسه بطوریں کی سامیت ایسی هوتی ہے کہ اُس میں کروی ضلالت فسبتاً بہت قلیل هوتی ہے — جب روشلی کی شامیں آفکہہ میں داخل هوتی هیں - تو قرفیہ کی سطع پر اُن میں تھوتا سا افترات هوتا ہے - بھر وہ عدسه میں منعطف هوکر آفکہہ اُن میں تھوتا سا افترات هوتا ہے - بھر وہ عدسه میں منعطف هوکر آفکہہ گی شدی اور پردہ اول پر بیرونی شے کی اُنتی شبید

شبکل طہبر ۱ میں اللہ ب فے فہ اور ع د أس كى ع هبيد هــــ

آفکھہ کے پاردہ شبکیہ پر معروں شبیہ بلتی ہے اس کے بارجوہ طہیں اشیا سیدھی نظر آتی ھیں - اس کی وجہ یہی ھو سکتی ہے کہ جو خیال طبقہ شبکیہ پر بلتا ہے - دماع میں اُس کا احساس بالعکس ھوتا ہے - گویا پردہ اُول پر معکوس خیال کا احساس دماع میں معروس کا اُلت یعلی سیدھا ھوکر پہلچتا ہے -

اگر هم کسی قرکیب سے شبکید پر کسی چیز کا سید ها خیال پیدا کریں قو دساغ میں اس کا احساس اللّا هوکا - مثلًا اگر ایک باریک سووانع آفکهه سے ایک الّب دور رکھا جائے - اور سورانے سیں سے لبپ کے گلوب کا معاقدہ کھا جائے - پھر ایک سوگئی آفکهه کے قریب اس طرح رکبی جائے گئا کہ اس کی قوک نیسے کی طرف ہو تو سورانے میں سرئی کا انتا خیال نظر آئے کا ۔

چوفکه آذکهه کے عدسه کا طول ما سکه تقریبا ایک انبج هوتا ہے ۔
اس لئے سوراخ آذکهه کے ماسکہ پر ہے - اس لئے جو شعاعیں سوراخ سے آتی 
هیں - وہ آذکهه میں داخل هو کو متوازی هو جاتی هیے - پس سوئی کا 
سید ها ساید آذکهه کے پردی اول پر پرتا ہے - اس سیدھے سایہ کا احساس 
دماغ میں اللہ هوتا ہے \_\_

آنکهه کی طاقت توفیق پر واتع هو تا ہے - اور اگر آنکیه طبعی عالمت میں ہو - تو متوازی شعاعیں عدمہ سیں سے گئر کر شبکیه پر ستری هر جاتی هیں - اس وجه سے بہت دور کی چیزوں کے خیال غیاکیه پر وضاحت کے ساتھه بلتے هیں - لیکن اگر کسی چیز کا فاصله بہت زیادہ نه هو تو اس کا خیال شبکیه پر بتے کی بجائے عدمہ سے زیادہ فاصلے پر بنے کا ، اور وہ چیز صاب نظر نه آئے کی - پس اگر آنکهه هییشه اپنی طبعی خالت میں رہے تو اس کے ذریعے صرب بہت دور کی اشیا واضع نظر آئیں گی — عکسی تصویر کشی کے کیبرا میں کسی واضع چیز کا خیال سی شیشه پر ڈاللاا عکسی تصویر کشی کے کیبرا میں کسی واضع چیز کا خیال سی شیشه پر ڈاللاا عکسی تصویر کشی کے عدمہ کو آگے پیچھے کرتے هیں - آنکهه کا عدمہ ایسی مقصود هو - تو هم اس کے عدمہ کو آگے پیچھے کرتے هیں - آنکهه کا عدمہ ایسی

حرکت تو نہیں کر سکتا ۔ لیکی اس کی ایک سطع کا انعدا کرورت کے

مطلبھ خود بخود بدلتا ردتا ہے ۔ پس جب کسی نزدیک کی چھڑ کو دیکھاا ھوتا۔ ھے ۔ تو عدسہ کی کرویت ہوت جا تی ھے اور کرویت کے بو ھئے سے طول ما سكه گهت جاتا هي - جس كا نقهجه يه هوتا هي كه چيز كا راضع خيال آنکھہ کے شبکیہ پر بی جاتا ہے ۔ آنکہم کی اس طاقت کو طاقت تولیق ( Power of Accomodation ) کہتے ھیں -

سطم عدسه کے انصنا کی تبدیلی خیلدار عضله کے دریعیے هوتی هے -جس سیں سکونے کی طاقت ہوتی ہے - جب خیلدار عفلہ سکو تا ہے تو عصمه کی کورویت ہوت جاتی ہے - تجربہ سے معلوم هوا ہے که عدسه کی سطم پهشهی کا نصف قطر انحدًا جو طبعی حالت میں ۱۰ ملی میدر هودا ہے - نزدیک کی اشها کو دیکھتے وقت ۱ ملی میٹر تِک هو جاتا هے -

آنکهه مختلف فاصلوں پر رکہی هوئی چیزوں کو وضاحت رويت واضعكا ناصله سے اس لئے دیکھہ سکتی ہے کہ عداسہ بارویں کا افسا ضرووت کے مطابق بہت جاتا ھے۔ لیکن عداسه کے انسنا کی تبدیلی غیر معدود نهیں هوتی - أنكهم كى طبعي حالت میں دور كى چيزيں واضع نظر اتى هیں جوں جوں کوئی چیز آنکھہ کے قریب لائی جاتی ہے - عداسہ کا انصا برھقا جاتا ہے - اور اس چیز کی راضع شہیه پرده اول پر پرتی وهتی ہد. - لیکن چھنے ۱۰ انچ سے کم فاصلے پر رکھی جائے تو صات نظر نہیں آتی - اس کی وجدید هے که عدد سد، کا انعنا اور قرین برتا سکا ۔ اس اللے ١٠ انبع سے کم فاصلہ پر رکھی هوئی چيزوں کا واضع خيال پرده بصر پر نهيي پرسکتا -يس صعيم أنكهه كي بصارت مين دس أنبع س كم فا صله پر وضاعيت فهوں هو تی - إس قاصله كو رويت راضع كا قاصله ( Distance of Distinct Vision ) کہتے ھیں ۔ اگر کسی چین کو اچھی طرح سے دیکھٹا ھو تو اس

رویت واضع کے فاصلہ پر رکھنا چاہئے - اس سے کم فاصلہ پر رکھیں گے تو وہ صاب صاب نظر نہ آئے کی اور داور نے جا ٹھی گے تو شبکھ، پر اس کا خیال نسیتا چھوٹا بنے کا - اور چھو ٹی فظر آنے کی وجہ سے وہ اتنی واضع نہ ہوگی جتنی رویت واضع کے فاصلہ پر ہوتی ہے —

موسه کی کرری و لوئی ضلالت کے اختلات کی وجہ سے اس میں کروی ضلالت بہت کم ہوتی - عدسہ کے کثارے بہت کم ہوتی ہے ۔ لیکن وہ بالکل معدوم نہیں ہوتی - عدسہ کے کثارے مثاباتاً اتلے لطیف ہوتے ہیں کہ ان میں عماموں کا انحرات مرکزی حصہ سے بھی کم ہوتا ہے - ہر خلات عیشے کے عد سہ کے جس کے کثارے و سطی حصہ کے مثابلے میں شاعوں کو زیادہ منصرت کرتے ہیں ۔

اگر کتاب کا صفحہ رویت واضع کے قاصلہ سے کسی قدہ رکم قاصلے پر رکھاجائے تو وہ باتال صات نظر قد آئے کا ۔ لیکن اگر ایک کافلہ جس مہی ہاریک سوارخ ہو کتاب اور آنکہہ کے درسیان آنکہہ کے بالکل قریب رکھہ دیا جا ئے ۔ تو سوارخ میں سے الفاظ واضع نظر آئیں گے ۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو شعاعیں عدے کے سرکز کے پاس سے گذر کر پردہ چھم پر پرتی ہیں اس کا انسرات زیادہ ہاوتا ہے ۔

" لوقی خلالت " عد ۔۔ میں مختلف رنگوں کی و هلی کا اقسرات براہر قبهی هوتا ۔ اس وجہ سے بعض رنگوں کی شبید نسبتاً نزدیک بنتی ہے اور بعض کی دور ۔ شبید کی وضاحت میں جو نقص اس سبب سے هو تا ہے۔ اسے لوقی ضلالت ( Chromatic Abewation ) کہتے هیں ۔ آفکهد کے عدت میں کئی رفکوں کا اقسرات برابر هوتا ہے ۔ لیکن طیف کے کناروں یعلی میں خور فیلے رنگوں کا اقسرات بالکل برابر قبیں هوتا ۔۔

اكر ايك عهد كو بالك أكسائل لا رنك ٥ يا هوا هو . [ كو بالك أكسائلة رسر م اور لیلے رفاوں کے سواے سب ونگوں کی روعایی جارب کرلیتا ہے'] اور آس میں سے کسی روشن لبپ کا دور سے مشاہدہ کیا جانے ، لو ایک سرم عمله نظر آے کا اور أس کے اود کرد فیلکوں عالد هوکا --

اگر کتاب کے صفحہ کو اس طرح رنگ دیا جانے کہ آ س میں کھڑی صرن اور نہلی نا هاریاں یکے ہمد نا یکرے واقع هوں · تو کتا یب کے پوهنے مهی کسی قدر فاقت محسوس هوائی ہے۔ اس کی وجد ید ہے کہ آ لکھہ سرم س نهل اور نهل س سرم ر اگ کی طر ت ملتقل هو تی ر دانی هـ - اور رویت واذم کے لئے عد سه کا انصاا بار یار به للا ہوتا ہے . جس میں دائت هوتی هـ --

پردهٔ علید کا عبل ا جی کی مدہ سے پتلی چہوٹی بڑی هوسکتی ہے۔ روشانی تھز ھو تو پتلی چھو آں ھو جاتی ہے اور مدھم ھو تو پتلی ہوں ھو جاتی ھے۔ پس عنبیہ کی مدن سے آنکہہ میں داخل ہونے والی روشنی کی مقبار مناسب عدود کے اقدر رہتی ہے ۔

بعض جانوروں کی پتلیا ں سوراخوں کی بنیا ہے جھریاں، هو تی دیں -جو تهز ووهای میں بالکل تنگ هو جاتی هیں۔ اور تاریکی میں خوب پهپلتی هیں۔ بلی کی آنکهیں اس قسم کی هوتی هیں۔ یہی و جه هے گھ ہلی کی قوت باصرہ بہت تیز ہوتی ہے۔ اور أے رات کے اندھیرے ہیں بھی چھڑیں اچھی طرح نظر آتی دیں ۔۔۔

يتلي أه صرت تهز ووغالي مهن سكوتي هه. بلكه جب نزديك باهها كو هوڻو آفكهون سے بغو ر ان يكهفا هو تو ابهى ولا سكر جاتى هـ - فهز الكوتهين Nicotine J و فهر = دراؤں کے ۱ ثر سے بھی پتلی سکہ جا تی ہے . نزدیک أهها كو د يكهتم واحد بتلى كے سكر نے كا يه فائد، هوتا هے كه شعامهى عیسه کے محور منافاری کے قریب قریب گذرتی هیں اس لئے کروں شلالت بھی هوتی اور خیال راضم بنتا ہے --

اسی طرح پتلی ماهرجه ذیل صورتوں میں پھیاتی ہے ۔۔ ا ـ مدهم روشلی هو - ۲ ـ دور کی اشیا کو دیکها هو- ۳ ـ سائس میں دوقت هو - ایتروپیں [ Atropin ] وغیرا ادوید کے اثر سے

## هرى شبكية بر شعاعول كا اثر

ورقة هبكيه ايك نها يت نازك جهاى هوتى في - جو چشم كي ا نه ر بجهلی طوتِ آنکهه کا ۔ حصد گهیوے رهتی هے. نی الواقع یه جهلی ریشه نها رکوں کا باریک جال ۔ ا هوتا هے۔ يه ريشے ايک، بڑی رک سے نكلتے هيں -جس كا قام عمية نظر هـ- اور نهايت جهو تّع چهو تّع احسام س ملسق هوتم هیں - جنهیں سلاخیں [ rads ] اور مخروط [ cones ] کم تنے هیں- روشنی پہلے ان اجسام ہو عبل کرتی ہے۔ اور ان سے احساب شبکید کی تہوں میں سے هویا هوا عصبه نظر کو پہنچتا ہے ۔

پوهه اول کي روهلي جب هم دهوپ سے أتهه كر كبرے ميں آتے هيں - تو کے ساتید مطابقت کھید دیر تک چھزیی صاب نظر نہیں آتیں۔ اسی طورم جي وات كو لهي ك سامنے سر أتهدكو با هر جاتے هيں تو بالكل اقد هیرا "هوتا هے - لیکن تهوری د پر میں چیزیں صاب نظر آئے لگتی هیں-ا سر کی ایک وجع آو ید ف که پتای مدهم روشلی میں پیول جاتی ہے۔ لیکن المجدر وجه یه ه کد پرده شبکیه کی حساسیت برته جاتی ہے۔ اگر آ نکهه

برهکس اس کے اگر قاریک کہرے سے دھوپ دیے جائیں کو آ انہوں کے چند ھیا جاتی ھیں۔ اُس کی وجد یہ ھے کہ آنکید اُس وقت بہت عساس الاوقی اُس اُور قیر روشنی کی متصول نہیں ھو سکتی الیکن رفتہ رفتہ وہ قیر روشنی سے مافوس ھو جاتی ھے۔ اور اُس کی حساسیت میں کہی واقع تعوجاتی ہے۔ قیر وسنی کے سط بق ھوجاتے کو ' مطابقت نور'' کہتے ھیں جد

پیہ ڈش کرنے سے معارم ہرا ہے کہ نہایت مداہم روشنی میں آگاہہ کی حساسیت کے مقا بلتہ میں کئی ہڑار گائی حساسیت کے مقا بلتہ میں کئی ہڑار گائی ہوتی ہے ۔۔۔

فاليب هو جاتے هيں -

ا بر بعقیقت یم هے که نہایت مدھم روشنی میں رویت تیز روشنی کی رویت سے مطلق هوتی هے - تیز روشنی میں کسی چیز کو وضاعت کے ساتھه دیکھنا هو تو اُس کی طرعا سینھا دیکھنا چاہئے لیکن متھم روشنی میں آنکھه کوکسی قدر ترچهاکرنے سے چیز زیادہ روشن فظر آئے گی - ثریا کی طرعا رخ کر کے دیکھیں تو اُس کے چار یا پائچ ستارے فظر آئیں گے لیکن اگر فقطۂ فظر ثریا کے قریب کسی مدھم ستارے کو بلایا جائے تو ثریا کے ایک دو اور مدھم ستارے فظر آ حائیں گے - فرافس کے سائنس داں اراگو ( Arago ) کے اُس کے متعلق کیا خوب کہا ہے کہ اگر نہایت هی مدھم چیز گو دیکھیا هو تو اُس کی طرب ست دیکھو —

ی در آدمن کی آلکهه کو مدهم روغلی کے مطابق هوئے میں کچهه له کچهه وقت تکتا هے - ایکی بهض اوگوں کی آلکه یں بہت دیر تک روشلی کے مطابق نہیں هوتیں - اور بعض آلامیوں کی آلکهیں مطابقت طابت کے قابل نہیں هوتیں - یه آدمی شب کور [ رات الدهے ] هرتے هیں - مدهم روشلی مهتی وہ الکل نہیں دیکهه سکتے —

پردہ اف کے سب حصوں کی حساسی ہراہر فہیں ھوگی زرد داغ ہاوریں کے مقابل ایک زرد داع ھوگا ھے اور اُس داع کے سرکز ہی

> پرداہ میں کسی قدر قشیب هوتا هے - جسے مرکز شیکیه کہتے هیں-شکل قیابر ۷ میں م مرکز هبکیه هے 4 مرکز هبکیه پرداہ اول کے سب حصوں بنے زیادہ حساس هوتا

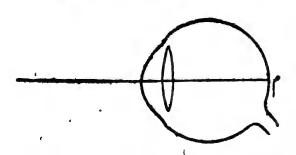

ہے آؤا آئی کی رویس کامل ہوتی ہے اس اللہ جب کسی پہیز کو جاکھا

\*

مقصود هوتا ہے۔ تو آفکھہ کو اس طرح رکھتے ھیں کہ اُس چیز کی شبیہ مرکز شبکیم پر بنے۔ اُس چیز کے علاوہ اور چیزوں کا خیال اور شبکیم کے لور حصوں پر پرتا ہے۔ اس لئے وہ بہت واضع نظر نہیں آتیں —

البتہ مدھم روشنی میں مرکز شبکیہ کے مقابلہ میں اور حصے زیادہ نئی حس ھو جاتے ھیں۔ یہی وجہ سے کہ مدھم روشنی میں جس چیز کو دیکولما ھو اُسے سیدھا دیکھلے کی بجائے ترچھا دیکھتے ھیں —

سیالا داغ پردلا چشم کا ولا حصد جہاں عصبۂ ذظر آنکھد میں داخل ہوتی ہے سیالا داغ الکل فی حس نہیں ہوتا - کیوں کہ وہاں مخروط اور سلاخیں نہیں ہوتیں - اس داغ کو سیالا داغ کہتے ہیں - یہ زرد داغ سے کسی قدر اندر کی طرف واقع ہوتا ہے - اور اتنا بڑا ہوتا ہے کہ آنکھد ہے دس انبج کے فاصلے پر ایک انبج قطر کی چیز ہو تو اُس میں غائب ہو جاتی ہے - اور در گز فاصلے سے دیکھنے پر انسان کا تہام جسم اُس کے اندر غائب ہوتا ہے ۔ یہ معلوم کونے کے نئے کہ

واقعی آنکھہ میں سیاہ داع موجود ہے - ہاڈیں آنکھہ بند کر کے داڈیں آنکھہ

ستارے کے قریب رکھنی چاھئے اور اُس سے ستارے کو سیدھا دیکھنا چاھئے گول داغ بھی نظر آنے کا [ شکل نہبر ۸ ] پھر اگر آنکھہ کو آھستہ آھستہ پیچھے ھٹایا جائے تو کچھہ دور جاکر گول داغ غائب ھو جائے کا - اُس وقت گول داغ کی شعاعیں آنکھہ کے سیالا داغ پر پڑتی ھیں - آنکھہ کو اور پیچھے لے جانے پر گول داغ پھر نظر آ جائے کا - کیوں کہ اُس کا خیال گول داغ کی بجائے کہی اور حصہ پر پڑے کا -

شاید یه خیال هو که سیالا داغ کی وجه سے اشیا کے دیکھنے میں کچھه دقت واقع هوتی هوگی - مگر حقیقت یه هے که اس کی موجودگی کا علم بھی نہیں هوتا - صرت تجربه سے پته چلتا هے که آنکهه میں سیالا داغ بھی هے —

سیاہ داغ کے علاوہ پردہ اول پر اور چہو آئے چھوآئے نقطے بھی ہوتے ہیں ۔ جہاں روشنی کا اثر نہیں ہوتا ۔ یہ نقطے وہ مقامات ہوتے ہیں ۔ جہاں خون کے خلیبے پردہ کو قطع کرتے ہیں ۔۔

بیرونی اشیا کی تصویر اس کا صرت محدود حصہ زرد داغ پر پرتا ہے ۔ اس حصہ کی رویت کامل ہوتی ہے ۔ لیکن باقی حصے صات صات نظر نہیں آتے ۔ بلکہ جس حصہ کا خیاں سیالا داغ پر طوتا ہے ولا بالکل غایب ہوتا ہے ۔ گویا جب بلکہ جس حصہ کا خیاں سیالا داغ پر طوتا ہے ولا بالکل غایب ہوتا ہے ۔ گویا جب ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو اس کا صرت ولا حصہ جس کی طرت نظر سیمنھی ہوتی ہے ۔ پوری وضاحت کے ساتھہ نظر آتا ہے ۔ باقی حصے مدھم ہوتے ہیں ۔ ہوتی ہے ایک ساتھہ واضع نظر نہ آنے سے کچھہ نقصان نہیں ۔ کیونگہ آسانی سے ایک ساتھہ واضع نظر نہ آنے سے کچھہ نقصان نہیں ۔ کیونگہ آسانی سے ایک سبت سے دوسری سبت کو گھوم سکتی ہے ۔ اور جس حصہ ای طرف ہم نگالا کرتے ہیں ۔ وہی حصہ اس وقت دیکھنا مطلوب ہوتا ہے ۔ باقی چیز حیسی بھی نظر آ ے ۔ اس مطلب کے لئے کافی ہے کہ جس حصہ پر

پردہ شبکیہ پر نقش کا اسبترار شبید اس پر بنتی ھے - تو چیز کو ہتا لینے پردہ شبید کا اثر نوراً زائل نہیں ہوتا - بلکہ - ثانیہ سے لے کر - ثانیہ تک قائم رہتا ھے - بالفاظ دیگر چیز کے سامنے سے ہتنے کے بعد بھی آنکھہ میں

فکالا جھی ہوڈی ہے ولا کہاں واقع ہے ۔

اس کا احساس هوتا رهتا ہے - اس خاصیت کو رویت کا استبرار — (Persistence of Vision)

رویت کے ثبات کی بہت سی مثالیں ھیں - مثلاً اگر ایک لکڑی کے سرے کو روشن کر کے جلد جلد دائر سیں گھہائیں - تر ھمیں روشن حصد جگم بدلتا نظر نم آے کا - بلکہ ایک روشنی کا حلقہ دکھائی دے کا ــ

اگر موتا کاغذ لے کر اس کے ایک پہلو پر پرندے کی تصویر بنادیں اور دوسرے پہلو پر پنجرے کی شکل ہو ۔ اور پھر دونو سروں پر رسیاں باندہ کر کاغذ کو گھمائیں ۔ تو پرندہ پنجرے کے اندر نظر آئے کا ۔ پہلے پرندے کی شبیہ پردہ چشم پر بنتی ہے اور اس کا اثر دور ہونے نہیں پاتا ۔ کہ پنجرے کا خیال پر جاتا ہے ۔ اور اس کے بعد پھر پرندے کا عکس پرتا ہے ۔ پس پرندہ اور پنجرا ساتھہ ساتھہ نظر نے رہتے ہیں ۔

سینہا ( Cinema ) کی تصاویر بھی رویت نے استہرار کی وجہ سے متصوک فظر آتی ھیں - فیالحقیقت ایک لمبی فلم ( Film ) بر بہت سی چھوتی چھوتی تصویریں یکے بعد دیگرے عکاسی کے ذریعے کھینچی جاتی ھیں - اس فلم کو ظل افداز ( Projector ) میں لگا کر تیز رفتار کے ساتھہ چلادیتے ھیں - اس کی قصویروں کی شبید یکے بعد دیگرے پردہ پر پرتی جاتی ہے - ھیں - اس کی وجہ سے وہ تصویریں الگ الگ نظر نہیں آتیں ۔ بلکہ ایسا معلوم ھوتا ھے - کہ مسلسل حرکات ھو رھی ھیں ۔

پردہ اول کی تکان پردہ جھم کے کسی حصہ پر روهنی پردہ اول کی تکان پردہ ایک حساسیت کم هو جاتی ہے - مثلاً اگر ایک تیز روشن چیز کو کچھ دیر تک دیکھتے رهیں اور پھر ایک معمولی روشن سطم کی طرت رخ کریں - تو اس سطم پر تیز روهن چیز کا

تاریک خیال نظر آئے کا۔ اس کی وجہ یہ ھے کہ پردی چشم کے جس حصہ پر روشن چیز کا خیال بنا ہوا تھا وہ تھک گیا۔ اور اُس کی حسا سیت میں کہی واقع ہو گئی۔

اسی طرح اگر ایک لمپ کو چند سیکنة تک دیکھتے رهیں۔ اور پھر آنکھیں بند کر کے اُنھیں تھائپ لیں۔ تو ڈرا سی دیر تک رویت کے استبرار کی وجه سے لمپ کی تصویر نظر آتی رهیگی لیکن اُس کے بعد لمپ کی روشن ' تصویر غایب هو کر اُس کی بجائے سیالا تصویر نظر آئے گی۔ یه پردلا شبگیر کے اُس حصه کی تکان کی وجه سے هے جہاں لمپ کا خیال بنا تھا۔

ایک سرخ شعله کو دیکهه کر سفید بردی کی طرف رخ کیا جائے۔
تو سرخ شعله کی شعل کا نیلا سا شعله نظر آئے کا۔ اس کی وجه یه هے که
آنکهه سرخ شعله سے تهک جاتی هے تو سفید روشنی میں سے مقا بلتا نیلے
رنگ کی روشنی کا احساس بہترکرتی هے۔

رنگوں کا احساس ایکی بعض آئکہہ ہیف کے رنگوں میں بخوبی تبیز کر سکتی ہے۔

ایکی بعض آئمیوں کی آنکہیں سرخ اور سبز رنگ میں تبیز نہیں کر سکتیں۔ اور بعض آئمیوں میں سرخ رنگ کو محسوس کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی۔ آئھیں رنگ کور یا رنگوں کے اند ہے ۔

[ Colour Blind ] کہتے ہیں۔

یه مسئله که رنگ کیا هیں اور أن کی رویت کس طرح هو تی هم تغصیل طلب هم اور اسے انشاالنه الگ مضبون کی شکل میں سائنس کی کسی آگنه اشاعت میں پیش کیا جائے کا —



اهراق الشكل و مين دو برابر طول عرض کے مر بع هیں۔ ایک مر بع سیالا ھے جو سفید کاغذ پر کھنیا ہوا ھے اور د وسرا مربح سفید ہے اور سیا ازمین پربذاھے -

شکل کو آنکهه سے کچه، دور رکھنے پر سفید مربع سیالا مربع سے بڑا نظر آئے کا - اس مظہر کو اشراق (Irradiation) کہتے ہیں - اس کی وجه یه معلوم ہو تی ہے که روشن چیز کی جو شبیه پر ۱۰ اول پر بنتی ہے۔ اُس سے منعکس ہو کر کبھھ روشنی ارد گرد کے مخروطوں اور سلاخوں کو پہلیے جا تی ھے - جس سے ولا بھی روشن ھو جاتے ھیں --

جب چاند کی رویمت هلال کی سی هو تی هے ۔ تو اُس کا تاریک حصم بھی مد ھم سا نظر آتا ہے اُس وقت ایسا معلوم ھوتا ھے کہ ھلال کا دائرہ چاند کے دائرہ سے کسی قدر ہڑا ہے ۔

اشیا کے فاصلوں کا اندزہ سے ہو تا ہے ۔

- ا جب کوئی چیز قریب آتی ہے تو أسے واضع طور پر دیکھنے کے لئے عد ،، کی تصدیب برهانی پرتی هے - چیز جملی قریب هو کی اُتنا آهی عدسه کی تحد یب زیادہ هو کی ۔ عد سه کو محدب کر نے میں جو طاقع لگتی ھے ۔ اُس سے فاصلہ کا اندازہ هو جاتا ھے ۔
- ٣ ـ كسى چيز كو ديكهتے وقت آنكوں كے مناظر ي معور اس طرح ركهنے یہ تے ہیں که وہ چیز دونو آنکھوں سے ایک ھی نظر آئے ۔ معرزوں کے دارسیاں زاویہ چیز کے فاصلہ پر مقعصر ہوتا ہے پس جب کسی جسم کا فاصلہ کم هو ۔ تو أسے دیکھنے کے لئے محوروں کے درمیا ب زاویہ برهانا

پریکا ۔ اور اس کے لئے جو دہاؤ آنکھوں پر تالا جائے کا ۔ اُس سے فاصلہ کا اندازہ هو کا ۔۔

جب فاصلہ ایک معیں حد سے متجاوز هو جاتا هے - تو عدسہ اپنی اصلی حالت میں أسے تھیک دیکھتا هے - أس سے زیادہ فاصلہ هونے سے عدسہ کی تحدیب میں فرق نہیں اتا - اور فاصلہ کے زیادہ هونے کی وجہہ سے آفکھوں کے محور بھی تقریباً متوازی هوتے هیں - اس لئے دور کی چیزوں کے ابعاد کا صحیح اندازہ مشکل هے - أن کے فاصلہ معلوم کرنے کا طریقہ یہ هے کہ اگر کسی جسم کی جساست معلوم هو تو اس کی جساست کا کسی قریب رکہی هوئی چیز کی جساست کے ساتھہ مقابلہ کریں - اگر قریب کی چیز دور کے جسم کو تھانپ لے - تو دونوں گی جسامتیں فاصلوں کے متناسب هونگیں - نزدیک کی چیز کا فاصلہ معلوم هے - اس سے بعید جسم کا فاصلہ نکل سکتا ہے -

فاصلے کے صحیم اندازہ کے لئے تجربہ کی ہتری ضرورت ہے - چھوتے بہہ کو فاصلے کا مطلق تصور نہیں ہوتا - اس لئے کوئی شخص تریب کھتا ہو تو وہ اُس بہبت ہتا تصور کرتا ہے - اور جب وہ شخص دور چلا جائے - تو وہ اُس بہبت ہتا ہے - دور کی اہیا کو عام طور پر ہم قریب تصور کرتے ہیں - اور اسی وجہہ سے اُن سے چھوتا سبھجتے ہیں - پہاتروں کا فاصلہ ہارے خہال میں ہبیشہ اُن کے اصلی فاصلہ سے کم ہوتا ہے - سورج اور چاند جب بلند ہوں تو ہبیں چھوتے نظر آتے ہیں - لیکی اُفق کے پاس بتے داکھائی میتے ہیں - اُس کی وجہہ یہ ہے کہ اُفق میں ہوں تو ہبارے قیاس کے مطابق اُن کا فاصلہ زیادہ ہوتا ہے - اور بلند ہوں تو ہمارے قیاس کے مطابق اُن کا فاصلہ زیادہ ہوتا ہے - اور بلند ہوں تو ہم اُنھیں قریب تصور کرتے ہیں -

دونوں آنکھوں سے ایک جب هم کسی چھوٹی چیز کو دیکھتے هیں - تو اُس چیز دکھائی دینا چیز کی شبیم درنوں آنکھوں کے پردوں پر ہنتی هے -

اس لئے دونوں آنکھوں کے محور مناظری اُس چیز کی سبت میں رکھنے پرتے ھیں اور جیسا کہ اوپر بیان ھوا محوروں کی سبت بدلئے کے لئے جو قوت لکانی پرتی ھے ۔ اُس سے فاعلم کا اندازہ ھو جاتا ھے ۔

ا شکل دوبور ۱۰)

فرض کرو که ا ایک شے

ه - اور " ب " اور " ج " دو
آنکھیں هیں - " ا د "
ایک آذکھه کا مناظری معور

ه اور " ار دوسری ور آنکھه کا
دونوں معورا پر ایک دوسرے
کو قطع کرتے هیں ا کے خیال
دونوں آنکھوں میں متہاثل

بنتے ھیں ۔ اس لئے ایک شئے کے بعینہ ستباثل نقش دھن کو منتقل ھوتے ھیں ۔ یعنی ایک چیز نظر آتی ہے ۔ اگر ھم ایک آنکھہ کو دباکر اُس کے محور کی سبت بدل دیں ۔ تو ایک ایک چیز کی بجا۔ دو دو نظر آئیں گی ، اسی طری اگر آنکھہ کا کرلا کسی قدر ترچہا ھو ۔ کہ محوروں کو درست نہ ھونے دے ۔ تو ھر ایک چیز کی بجاے دو دو نظر آئیں گی ۔ بھینگی آنکھوں والے کو ایک چیز کی بجاے دو دو دیکھائی دیتی ھیں ۔

دونوں آنکھوں سے دیکیئے کا برا فائدہ یہ نے کہ میں اجسام کی شکلوں کا صحیح اندازہ ہو جاتا ہے ۔ اگر ہم بہت سے اجسام ایک آنکھہ سے بیکھیں تو منظر ایسا ہوگا جیسا کہ اُن اجسام کے فوتو کا ہوتا ہے ۔ دونوں

اندازه هوتا نے ۔

آفکھوں مے دیکھه کر همیں اجسام کی گهرائی کا بھی افعازی هوتا ہے -دونوں آفکھوں کے عمل کو سہجھنے کے لئے پہلے تو یہ جاننا چاھئے کہ هر ایک پردا چشم پر علمده تصویر أترتی هے - ماد دماغ کو ایک هی اثر پہلچتا ہے - ایک آذکہہ کے پردے کے در نقطے کے مطابق دوسرے آذکہہ کے پردے کا بھی ایک نقطه هو تا ہے - جب کسی چیز کے خیال دونو پردوں پر پرتے ھیں - اور اس چیز کے ہر ایک حصہ کا خیال دونو آنکھوں کے مطابق نقطوں پر بنتا ہے۔ تو اثر ایک ہو کر دسان کو منتقل ہوتا ہے ۔ لیکن چونکه دونو آنکهیں بالکل ایک هی مقام پر واقع نہیں هو تیں ۔ اس لئے چیز کا نقش دونو پر بالکل یکسان نهین هوتا - مثلاً اگر ایک مکعب کو تھیک ناک کی سیدہ میں رکھا جائے ۔ تو دائیں آنکھہ 🕳 دیکھنے ہر ساملے کا حصد اور تھوڑا سا دایاں پہلو نظر آئے کا ۔ اور بائیں آئکھہ سے سامئے کا حصہ اور تھوڑا سا بایاں پہلو دکھائی دے کا - جو خیال دونو آنکھوں میں بنتے ھیں - ان پر غور کرنے سے ھمیں جسم کی ھئیت اور جسامت کا اندازی هو جاتا هے - حقیقت میں خیالوں کا مقابلہ خود بخود هو جاتا ہے ۔ اور داماغ کے احساس سے همیں اجسام کی گہرائی یا اصلی هیت کا

ادراک بصری میں ماحول کا بھی بہت ہوا (Opticalillusions) فریب نظر (Opticalillusions) اثر هو تا هے - مندرجہ ذیل مثالوں سے واضع هو کا - که چیزوں کے متعلق هما رے احسا سات فریت نظر سے کہاں تک اثر پذیر هو تے هیں —

(**-**)

شکل قیبر ۱۱ ( ا ) میں دو ہراہر لہبے خط هیں ۔ لیکی ایک کے سروں پر جهوتے چهوتے خط اندر کو کھیے هوئے هیں اور دوسرے کے سروں پر با هر کو . دوسرا خط پہلے سے بڑا نظر آتا ہے --شکلنهبر ۱۱ (ب) سین دو برابر خط هیں - جن میں سے ایک انتصابی هے اور ( ح ) کُ دوسرا افقی - انتصابی افقی م برا نظرا آنا هے -

شمل نبير ١١ (ج) مين تين متوزاي خط هين - جن ير خاص ترتيب ص جهوتے جهوتے خط کھینے گئے هیں۔ خط ستوازی نظر نہیں آتے ، جو جگه بمری ہوئی ہو اتنی ہی بڑی ذالی جگه سے بڑی نظر آتی ہے اسی طرح شکل سبت فاصلے اور حرکات میں فریب نظر کی لاتعداد مثالین هیں . سبج تو یه هے که آنکهه کا حساسی نظام اتنا پیچیده هے که أس کی بهمت سی خاصیتیں حیطہ تشریم سے باہر ھیں ۔۔

## أنكهم كے نقائص اور ان كا علاج

صعیم آنکهه جب طبعی حالت میں هوتی ہے۔ تو بعید اجسام کی شبید اس کے پردی اول پر بنتی ہے - البته اگر چیز بہت دور هوگی - تو كو اس کا خیال واضع هو کا - لیکن بوجه چهوتا هونے کے اس کے هر ایک جزو کی شفاخت نه هو سکے گی - بہت دور فاملے سے لے کو آفاہه سے دس انبح کے فاصلے تک عد سه کی کرویت کے بدلنے سے چیز کی واضع تصویر آنکھه کے پردی پر اتر آتی ھے پس اگر کو ٹی اَنکھه ان حدود کے درمهان اشها کو بوضاعت دیکھنے کے لئے درست لد کر سکے ۔ تو ہمارت کو ضعیف سہجہنا ہاھئے ۔ ہمارت میں مندرجہ ذیل نقص دوسکتے ہیں ۔۔۔

- (۲) ''کوتاہ فظری'' [ Myopia ] اگر متوازی شعاعیں عدسہ میں ہے گزر کر پردہ ف شبکیہ پر پہنچنے سے پہلے ماسکہ پر آجاتی ہوں تو چشم کوتاہ نظر ہوتی ہے۔ ایسی چشم دور کی اشیا کو رضاحت کے ساتھہ نہیں دیکھہ سکتی —
- (۳) "لا مرکزیت یا مبہم ماسکیت" [ Astigmatism ] بعض آنکھوں کے قرنیہ کا آنسنا بے قاعدہ ہوتا ہے اس لئے ان میں مختلف سبتوں میں شعاعوں کا انصرات مختلف ہوتا ہے اس نقص کو مبہم ماسکیت کہتے ہیں —
- (م) "افاکید" [ Aphakia ] اس سیس عدسه باوربن آنکهه سی سے نکلا هوا مون نے آنکهه کی معدب سطح هون نے آنکهه کا مناظری نظام اس حالت سیس صرت قرنیه کی معدب سطح هوتی نے جو آنکهه عدسه نکالنے سے پہلے بالکل تهیک هوگی ولا عدسه نکالنے کے بعد دراز نظر هوجاے گی جو کوتالا نظری حد سے برتا جاے تو عدسه کا نکالنا مفید هوتا نے -
- ( ۱۰ ) "دور نظری" [ Preobyopia ] یه نقص طاقت توذیق کے نقصان سے هرتا ہے۔
  دور نظر آنکهه دور کی اشیا کو واضع دیکھتی ہے۔ گر نزدیک کی اشیا کو
  دیکھنے کے لئے اس کے عدست کی کرویت زیادہ نہیں ہڑہ سکتی۔ اس لئے
  نزدیک کی اشیا وضاعت کے ساتھہ نظر نہیں آتیں۔ گویا ایسی آنکھہ کا
  عدسہ طبعی حالت میں صحیح آنکھہ کے عدست کی ماند ہوتا ہے۔ لیکن اس
  میں توذیق کی طاقت نہیں ہوتی۔

ہراز نظری کی وجہ عبوماً یہ هوتی ہے کہ آنکھہ کا دراز نظری اور اس کا علاج \_\_\_\_ تھیلا چھوٹا ھوتا ھے اور عدسہ سے پردہ شبکیہ کا فاصلہ

عدسه کے طول ماسکہ سے کم هوتا هے اس لئے جب متوازی شعاعیں عدسه پر ہوتی هیں۔ تو وہ پردہ کے پیچے مقام "م" پر جمع هوتی هیں

[شكل نهبر ١٣]

پس اگر آفکهه طبعی حالت میں هو تو دور کی چیزوں کے خیال پردہ اول کے پیچھے بنتے هیں . اور انهیں شبکیه پر لانے کے لئے ک طاقت توفیق کے استعمال م عدمه کا طول

ماسکه کم کرنا پڑتا ہے ۔ اس طرح سے عدسه کی تصدیب بڑھاکر دراز نظر آدمی دور کی اشیا کو وضاحت کے ساتھہ دیکھہ سکتا ہے -

اکر کوئی چیز دور سے رفتہ رفتہ آنکھہ کے قریب لائی جاے تو عدسه کی قعدیب اور برهتی جاے گی - لیکن چوفکه عدمه کی طاقت توفیق غیر معدوه نہیں ہوتی- اس لئے جب چیز ایک معین فاصلے پر پہنچ جاے گی تو واضح نظر آے گی مگر اور قریب لائے پر اس کا واضح خیال شهکیه پر نه بن سکے کا - کسی جسم کا نزدیک سے نزدیک مقام جہاں وہ واضع نظر آتا ہے۔ انکھے کا نقطهٔ قریب کہلاتا ہے ۔ ظاهر مے که دراز نظر آنکهه کا نقطة قریب صعیم آنکهه کے رویت واضم کے فاصله ( ۱+ انج ) سے زیادہ ہوگا - یہی وجہ ہے کہ دراز نظر آدمی کتاب کو آنکھہ سے بہت دور رکھہ کر مطالعہ کرتے ہیں ۔۔۔

اگر بھیں میں یہ نقص هوجائے - تو اس کاعبوماً پته نہیں چلتا - اس کی وجه یه مے که طاقت تونیق زیادی هوتی هے اس لئے نزدیک اشیا بھی وضاحت کے ساتھ دیکھی جاسكتى هيں - ايكن چونكه طاقت توفيق پر بهت دباؤ پرتا ھے - اس لئے عام طور پر پیشانی اور سر میں درد کی شکایت پیدا هوجاتی ہے ۔

سائدس جدوري سله ۱۴ م

پہلے بھان ہوچکا ہے ۔ کہ اگر محدب عدسہ کے ساتھہ ایک اور محدب عدسہ علام علام اللہ ہوان ہوچکا ہے ۔ کہ اگر محدب عدسہ عدسہ محدب ہو اللہ علیہ جائے تو مجہوعہ کا طول ماسکہ کم ہوتا ہے ۔ اس لئے دراز نظر آدمی کی آنکھہ کے لئے ایسی عینک تجویز کرتے ہیں ۔ جس کا عدسہ محدب ہو اور عدسہ کی تحدیب اتنی ہو کہ عدسہ بلوریں کے ساتھہ مل کر متوازی شعاعوں کو پردہ اول پر لے آے ۔ پس دراز نظر آنکھہ کے لئے مناسب طول ماسکہ کا محدب عدسہ درکار ہوتا ہے ۔

ف کل نهبر ۱۳

ھکل نہبر ۱۳ سے ظاہر ہے کہ متوازی ھعاعیں جو عدسہ بلوریں میں سے نقطہ ''م" کی طرف مستدی ہوتی ہیں - معموب ''ش' عدسہ 'ع' کے استعبال سے 'م' کی بجائے 'ش' کی طرف رجوع کرتی ہیں

عینک سازوں کی اصطلاح میں عدسہ کی طاقت اس سے ناپتے عدسہ کی طاقت اس سے ناپتے عدسہ کی طاقت اس سے ناپتے

ھے - جو عدسہ متوازی شعاموں کو سو سنتی میتر یا ایک میتر کے فاصلہ پر جیع کری ہے - یعنی جس کا طول ماسکہ ایک میتر ہو اس کی طاقت اکائی ہوتی ہے - اور اسے بصریہ [ Dioptre ] کہتے ہیں - پس جس عدسہ کی طاقت دو بصریہ ہو - تو ولا متوازی شعاعوں میں دگنا انصرات پیدا کرے کا اور اس کا طول ماسکہ +0 سنتی میتر ہو گا۔

معد ب عد سه کی طاقت مثبت کہلاتی ہے اور مقعر عد سه کی ملفی اگر ایک مقعر عد سه کا طول ماسکه ۲۵ سنتی میتر هو تو اُس کی طاقت  $\stackrel{++1}{----}$  یا  $\stackrel{-}{--}$  ہمریہ هو گی  $\stackrel{-}{----}$ 

دو عد سوں کے مجہوعہ کی طاقت درنوں عد سوں کی طاقتوں کو جمع کرکے .

نکل آتی ہے۔ مثلاً اگر د و محد ب عد سوں کی طاقتیں ۵ اور ۱۰۵ ہوں ،

تو آن کے مجہوعہ کی طاقت ۲۰۵ ہوگی۔ اور اگر ایک محد ب عد اللہ کی طاقت تا ہو اور مقدر عد سه کی ۔ ۲ تو اُن کے مجبوعه کی طاقت تا ۱ یا ۳ ہوگی۔ ۔ ۔ ۔ کوراز نکاہ آنکہہ کے لئے محد ب عد سه استعمال کرتے ہیں ، جس سے ا

قراز دی افتہ کے لئے محد ب عدسہ استعبال فرے میں۔ جس سے عدسہ بلورین کی طاقت زیادہ ہوجاتی ہے اور شعاعوں کا انصرات ہوہ جاتا۔ ہے۔ اس لگے دور کی چیزوں گی شبیہ آنکہہ کی طبعی حالت میں پردہ شبکیہ پر بنتی ہے —

کوتاہ نظری اور اُس کا علاج کوتاہ نظر آن سی کو دور کی اشیا واضع نظر : کوتاہ نظری اور اُس کا علاج کی اُنہیں آتیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ

آفہه کا تھیلا بڑا ہوتا ہے۔ اور پردہ چشم عدست بلورین سے مقابلتہ دور ہوتا ہے۔ اس ائے دور کی چیز کی شبیه پردہ پر بللے کی بجا ہے۔ اُس کے ساملے مقام م پر بلتی ہے۔ اور چونکه طاقت توفیق کے کام میں اُس کے ساملے مقام م پر بلتی ہے۔ اور چونکه طاقت توفیق کے کام میں لانے سے عدسه کی تعدیب بڑہ سکتی ہے۔ مگر گھت نہیں سکتی۔ اس لئے اس طاقت کے دریعے بھی دور کی چیزوں کے واضح خیال پردہ اول پر نہیں ہے سکتے ۔۔

چو ذکہ چیز کے عدسہ کے قریب آپ کا خیال عدسہ سے دور ہوتا ش جاتا ہے۔ اس لئے جب کو ٹی شے ایک خاص فاصلے پر آ جاے گی تو اُس کی شکل فہبر ۱۴

واضع شہید پردہ اول پر بن جاے کی۔ اس حد پر آکر چیز صاف صاف دور د کہائی داینے لگے گی۔ کوتاہ نظر آنکہد کے لئے یہ حد " ح" دور سے دور

مقام هـ - عبان كو كى جسم واضع نظر آسكتا هـ - اسم آنكهه كا نقطة بعيد كنتي هين --

ظا هر هے کہ نقطۂ بعید پر آ ذکھہ چیز کو بلا تکلف واضع ک یکھتی هے ۔ لیکن اس سے کم فا صلہ پر آ نکھہ کی طاقت توفیق کو عبل میں لانا پرتا هے ۔ جوں جوں چیز نقطہ بعید سے کم فا صلے پر آتی جاتی هے ۔ آ نکھہ کی طاقت توفیق کے استعبال سے عدسہ کی تحدیب برهتی جا تی هے ۔ اور اس کا واضع خیال پردہ شبکیہ پر پرتا رهتا هے ۔ حتی کہ آفکھہ کا نقطہ تریب آ جاتا ہے ۔ اور تریب لانے پر طاقت توفیق جواب دے دیتی ہے ۔ اور تریب لانے پر طاقت توفیق جواب دے دیتی ہے ۔ اور تریب لانے پر طاقت توفیق جواب دے دیتی ہے ۔

چونکہ کوتاہ نظر آنکہہ کی طاقت تو فہق کا عبل ہجا ے دور دراز فاصلے کے نقطۂ ہمید سے شروع ہوتا ہے۔ اس لئے نقطۂ قریب رویت واضع کے فاصلے [+] انچ] سے عبوماً کم ہوتا ہے۔ یہی وجه ہے کہ کوتاہ نظر آدسی کتاب کو آنکہہ کے نزہ یک رکہہ کر مطالعہ کرتے ہیں —

علاج ۔ کوتاہ نظر آ ذکھہ کے عدسہ کا طول ماسکہ کم ہوتا ہے۔ اس لئے اُس کے لئے مناسب طاقت کا مقعر عدسہ تجویز کرتے ہیں۔ تاکہ اس کے ساتھہ مل کر عدسہ بلورین کا طول ماسکہ عددسہ اور پردہ شبکید کے ساتھہ مل کر عدسہ بلورین کا طول ماسکہ عددسہ اور پردہ شبکید کے دربیر ہو جاے۔ پس متوازی شعا عین مقعر عدسہ اور

عدسة آفکهہ میں سے گذار کو پردہ اول پر پوتی دیں - جو صحیح رویت کے لئے <del>-</del> خروری ہے--

شکل ٹیبر 10 سے ظاہر ہے کہ متوازی شکل ٹیبر 10 شعاعیی عدست م میں سے گذار کر متسع ہو جا تی ہیں اور ٹقطہ م سے آ تى هو ئى معاوم هو تى هيى - اكر م آ نكهه كا نقطة بعيد هو تو آ نكهه كي طبعى حالت مين شعاهين عدسه بلورين مين سے گذر كر هن [شهكيد] پر جبع هونکی -

اکثر نوجواں کوتا، نظر هوتے هیں جب وہ بڑے هوتے هیں تو آنکهه کی تعد یب کم هوتی جاتی هے جس سے یه نقص رفع هوت جاتا هے -

دور نظر اشخاص کو دور کی ۱ شیا عبوماً واضع دور نظری اور أس كا علا نظر آتی هیں - لیکن قریب کی چیزیں سات

ماب نهیی د کهائی د یتیں - اس کی وجه یه هونی هـ که آ ذکهه کی طاقت توفیق کم هرجاتی هے - یه نقص اکثر برهایے سیں هوتا هے --

عام طوو پر دور نظر آنکهه کےعدال کا طول ماسکه عدسه اور پردی اول کے دارمیانی فاصلہ کے برابر ہو تا ھے۔ ۱ س لئے جو چیز بہت مہور واقع هو آی هے أس كي واضم شهيه آفكهه كے پرداء اول پر پر تي هے. اور چیز صات نظر آتی ھے۔ لیکن بعض آن میوں کو ایک معین فاصله یعلی خاس مقام پر رکھی ہو ٹی چیز آنکھہ کی طبعی حالت مھی واضم د کہا گی د یتی ہے ۔ اور اگر عد سه بلورین کی طاقت توفیق بالكل ضائع هو چكى هو - تو صرت أسى مقام پر اشيا واضع نظر آئیں کی • اگر کوئی جسم أن سے زیادہ فاصلے پر هوکا تو اُس کا خیال عدسہ اور پودہ شبکیه کے درمیان هوکا - اور آے پردی پر لانے کے لئے مغاسب طاقت کا مقعر عدسه در اور دوگا - لیکن اگر کوئی چهز معین فاصله سے کم دور ہو گی اور اُسے پردہ اول پر دالنے کے لئے محدب عدسه کی ضرورت هوگی - یهی وجه هے که جب آنکهه میں یه کیزوری هو تو مطالعه کے لئے الگ عینک رکھنی پڑتی ہے - اور عام استعمال کے لئے الگ -

مبہم ماسکسیت اور ابعض آنکھوں کے قرفیہ کی شکل کروی نہیں ہوتی - بلکہ اُس اُس کا علاج التصابی تراش اُفقی تراش سے زیادہ سلمنی ہوتی ہے - اس نقص کو لا مرکزیت یا مبہم ماسکیت کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ جس آنکہہ میں یہ نقص ہو - اُسے ایک سبت میں کھینچے ہوئے خطوط اُس سے عبودی سبت کے خطوط سے زیادہ واضم نظر آتے ہیں - حقیقت میں اُکٹر آنکھیں لا مرکزی ہوتی ہیں - مگر عام طور پر یہ نقص اتا کم ہوتا ہے ۔ کہ اُس کا احساس بھی نہیں ہوتا —

یه معلوم کر نے کے لئے که آذکهه میں مبہم ماسکیت مے یا نہیں - ایک كاغذ پر چلك خط پاس پاس كهيدي جائيں - پهر كسى آدمى سے كها جائے ك کاغف کو چار پانچ گز کے فاصلہ پر لے جا کر آهسته آهسته گههائے اور داوسری آفکھه بند کو کے خطوں کو دیکھا جائے - اگر آفکھه میں سبہم ما سکیت هو گی تو خطوط عام حدود کے درمیان باکل غیر واضم نظر آئیں گے -اس نقص کو رفع کرنے کے لئے کروی عدد سے کار آمد نہیں ہؤتے - اس لئے أسترانه نها [Cylindical] عدس استعهال هر تے هيں - اُستوانه نها عدسوں كى سطحين بڑے بڑے اُستوانوں کے حصے هو تے هیں - جن کے معور ایک دوسرے کے متوازی تعوتے هیں - ایسے عدسه میں گذر کو شعاعیی ایک نقطه پر مجتمع هونے کی بعاق ترچهی هو جاتی هیں - اور اگر ایسا عدسه انتخاب کیا جائے - جو شعاعوں میں آنکھہ کے قرنیہ کے برابر کجی پیدا کر سکے - تو اُس کے استعبال سے آڈکھہ کی مبہم ماسکیت کا تدارک هو جا ئے گا۔ کیوں که آنکهه میں جو کجی پیدآ ھرگی وی أسے زائل كر دے كا اور پردئ چشم پر واضم تصوير بن جائے كى --

## ماں ہے کا جو ھر موجوں ا صدی کے آغاز میں

١ز

( جناب أنيس أحدد صاحب ، قائم گنج يويي. )

اس میں کچھہ شک نہیں ھے که ماده غیر قاریا مسلسل [ Continous معلوم ' هوتا هے! هو شخص جو ایک توده سنگ یا ایک پاره آهن کو دیکھے کا یہی تصور کریکا کہ اُن کا ایک ایک ذری آپس میں پورے طور پر وابسته و پیوسته هے اور اپنے هم جوار ذرات سے اچھی طرح ملتصی -آیز یہم که ان کے اجسام کے درریان نه کوئی فصل هے نه خلا - اسی طوح پانی بھی بظاهر مسلسل بالذات هی نظر آتا هے ' اور ایک رقت تو جے عرصهٔ دراز گذرا یه فرض کرنا هی یکسر نا مهکن تها که ولا چهرتّے چهوتّے ذرات سے مرکب ھے! پس مادے کے جوھری یا مغفصل زا ویڈ نکاہ کو عام تجربے کے ایک کثیرالهقدار مخالف هجوم میں سے اپنا راسته نکاللا پڑا ھے! حتی که ریاضیمین بھی ' جب که اپنے حسابات میں أس كا معامله بہتے ہوئے پانی سے ہوا کرتا ہے ' تو اس موقعہ پر وہ اُس چیز سے کام لیتے ھیں جسے وہ " مساوات " اتصال کی ترکیب سے تعبیر کرتے ھیں - جو بظاهر اسیبدیہی حقیقت کا ( ضبناً ) ایک اعلان ہے کہ یہ چیز (آب رواں ) ایک مسلمل و متصل انداز میں به رهی هے بدون فصل ، بدون انقطاع ، اور بدون کسی قسم کے عدم تسلسل کے! جب هم هوا اور گیسوں کو معرض فکر میں لاتے هیں تو یہاں بھی ایک مہاثل هی قسم کی مساوات کا استعبال کیا جاتا ہے ' اگر چه اس جگه حواس کی شہادت قرا کم نہایاں تسلیم کی جائے گی ۔ تا هم ریاضیئین یه بھی اچھی طرح جانتے هیں که اُن کا یہم مغروضة اتصال محض ایک تخیینی حیثیت رکھتا ہے اور یہم که ولا صرت اسی معنی میں صحیح قبول کر لیا گیا ہے که کسی قابل شہار و قطار حصة خلا کو گهیرنے والے قرات اپنی کثرت میں تقریباً لا تعداد واقع هوئے هیں ا

الغرض اس طرح هم ایک سبزہ زار یا ایک گیاہ پوھی میدان تیدس کو ا پغیر اُس کے ایک ایک انفرادی تنکے کا قصور کئے هوئے یا اُس کی طرف اپنی توجه سنعطف کئے هوئے - ایک سلسل قطعه گیاہ مان ۔۔کتے هیں! کہاس کا ایک انہار بھی اسی رنک میں ایک " اِکائی " هے!" اور یه هی حال ایک آشیانه سور " یا ایک " مجمع زنبور " کا هے - لیکی با ایں همه هم اس سے بھی بے خپر نہیں هیں که اگر هم چاهیں تو اُن جدا کانه اجزائے قر کیبی کا تصور بآسانی کرسکتے هیں جیسے که یہه مجموعے مرکب هوئے هیں ' اور یہه که همارے لئے صغیر تر اِکائیوں کی ایک کثیر تعداد میں اُن کو تحلیل یا تجزیه کر قالنا ہالکل مہکی ہے! ۔۔

لیکن ایک قطرہ پانی کے ' انفرائی جوهروں ( Atoms ) کے ساتھہ معاملہ کونا اتنا آسان نہیں ہے ' اس لئے کہ وہ اتنے چھوتے چھوتے اور اتنے کثیرالتعدان ہیں کہ قوی ترین خورد بین کی اعانت کے باوجود بھی ہمارے مو اس أن کے درمیان کے " ظاهری تسلسل " کے " واقعی انقطاع " کی نظر بازی کرنے سے قاصر ثابت ہونگے! الفرض یہہ انفرائی فردیات ہمارے ادراک کے

حواس سے ماوراء واقع هوے هيں! تاهم أن كا شهار ... كر ليا گيا هے! اور آج أن كا صحيم صحيم قد و قامت ههيں معلوم هے! جوهروں كى ولا تعداد بهى جو درزی کے ایک انگشتانے کے اندر آجاے کی ایک عظیم هندسه بناے کی! یہ شہار کم و بیش اُ س " میزان کل " سے تکر کھا ے کا جو تہا می روے زمین کے گھاس کے تنکوں کی هوگی!! شروع شروع میں یه بات کسی قد ر مستعد معلوم هو کی که جوهروں کو کس طرح قید شها ر میں لا یا جا سکتا هے ؟! ساحل بصر ذرات ریگ کی تعداد کا تضهینه بھی اسی طرح ایک کارے دارد کا معاملہ نظر آے کا - لیکن واقعہ یہ ھے کہ اِس کا اندازہ لگانے میں کوئی حقیقی اشکال همارے حائل نہیں هے، بشرطیکه همارے سامنے یه مقدمات موجود هوں که ساحل مذکور کا متعلقه معدود حصد کتنے میل لهبا هے ' کتنے گز چورا هے' اور کتنے فیت (اوسطاً) گہرا؟ اس اللہے که یہاں ھم کو یہی سیدھا سا حساب لکانا پڑے کا کہ مجہوعی مقدار ریک کتنے مکعب انبھوں پر حاوی ہے اور یہ کہ ایک مکعب انبے کے مثلاً ایک عشر میں کتنے ذرے آجاتے هیں؟ بلا شبه یه ایک ایسا حقیر کام هے جو ایک مبتدی طالب علم بھی باسانی تہام انجام دے لیکا ' اور سردان سائنس تو حقا تی فطرت کا مطالعه و انداز و اظهار کرنے کی خاطر کوئی مشقت و زحمت ایسی نہیں جو برداشت کرنے کے لئے بخوشی آسادہ نه هو ں! چنانچه اُنهوں نے سارے کرہ ارضی اس می سی سی سی سازے نظام شهسی ! اور هر مقدا ر سادی خوالا ولا کتنا ھی عظیم و حجیم ھو سب کے جوھروں کی تعداد معلوم کرنے کے طریقے اور رسائل معلوم کرائیے هیں!

لیکن یہاں سب سے پہلے شاید یه سوال کیا جاے گا که همیں سوے سے یہی بات کس طرح معلوم هوئی که مادی جوهری واقع هوا هے ؟ جب که

هم جوهروں کو دیکھہ هینہیں سکتے تو اُن کے وجود کا همیں کسطرے علم هوا همین یہ کیونکر یقین آے کہ پانی حقیقتاً متصل با لذات نہیں ہے؟ واضح هو که اِس معرکه آرا مسئلے پر قدیم الایام سے بر ی بر ی قیاس آرائیاں هوئی هیں ' لیکن ندامع و ما نع اور منضبط و منظم علم اس کی نسبت هدین کهین انیسوین صدى ميں جاكر حاصل هوا - جوهو يعنى ماده كى وه "إكائياں" جن كا ا لک ا لگ شهار هم اس طرح کر سکیں جس طرح که هم ایک مکان کی ا ینتو ن کا کو سکتنے هیں ا۔ اُن کے وجود کے د لا تُل کا اِستحکام کیہیاء کے بعض خاص حقاقق کے دریعے عمل میں آیا۔ اِن کیمیاوی مظاهر و وقائع کو فلمور معقق جان ' دیلتن ' نے اُنیسویں صدی کے اوائل میں معلوم کیا اور اسی،نے بیشتر اُن کو ایک باضابطه اُصول علمی کی شکل میں پیش کیا۔ ات یلتی اور یه دانیسپ حقیقت بے نقاب هوئی که کیهیاوی عناصر اپنی باههی ترکیب میں ایک بالکل قطعی عددی طریقے سے داخل ہوے ہیں امثلاً ها تُد روجي اور آکسيجي جب اپني استزاج سے 'پانی' کو وجود سيں لانے کے لئيے ملتے هيں. تو كسى من مانے انداز ميں نہيں ' بلكه اِس طوح كه آتهه حصنے ایک واحد حصة هائدروجن کے اور کیب عدا صو کا یہ جس طواح پانی کے معاملے میں ایک خاص قنا سب اجزاء رکھتا ہے اسی طوح قہام دیگو کیمیاوی موکبات میں بهی - یعنی هر انفرادی صورت میں عناصر الک الک معین تناسب میں ملی هیں ' اُن کی تعلیٰ ایک عداد کے ذریعے هوتی هے اور یه که ان اعمال ترکیبی میں داخل هونے والے اجزاء کا شہار هوسکتا هے ' کم از کم " اضافی " اعتبار سے! مثلاً همارا عام خوردنی نبک ۲۳ حصص ( وزن ) سوتیئم اور ٣٥ - حصص ( وزن ) كلوزين سے تركيب پزير هوا هے - ليكن اگرچه هر

شخص جائناً هے که معبولی نبک سوتینم کلورائن هی کا دوسرا زام هے الیکن الله است شائد هر کهه و مهه کو معلوم نه هو که نبک کے یه دونون عناصر سوتینم اور کلورین ساسی مخصوص و معین تناسب سے باهبیگر مل کر انبک ابنا سکتے هیں اورنه هر گز نہیں! اگر کسی جزء کی کوئی افزوئی هو گی تو ابنا سکتے هیں اورنه هر گز نہیں! اگر کسی جزء کی کوئی افزوئی هو گی تو او بطور "شے زائد" کے بوقت ترکیب پتی رہ جاے گی! الغرض ان مرکبات کے مقررہ اجزا میں نه کبھی کوئی کہی هو تی هے نه زیادتی!

یه قانون عام هے اور سنگ بنیاد هے "جوهری نظریة کیهیاوی" کا!

مادے کی منفرد اکائی — "جوهر — کو شهار و حساب میں پیش کرنے
کی اغراض کے لئے یہ اس ضروری تھا کہ هر جدا کا نہ قسم کے عنصر کو ایک
خاص وزن سے وابستہ کردیا جاے ' چہانچہ اسی بنا پر فرض کیا گیا ہے کہ
مثلاً هائتروجی کے جو هر کا کو ئی خاص وزن هونا چاهئے اور چونکہ آکسیجی کا
جوهر اس کے مقابلے میں ۱۱ گنا وزنی واقع هوا هے ' اس لئے نتیجہ یہ تکلا
کہ جب پانی بنا هوگا تو جیسا کہ قبل ازیی معلوم هو چکا ہے کہ هائتروجی کے
و جوهر آکسیجی کے ایک جوهر کے ساتھہ پیوست هوئے تھے پس هر دو اجزاے
ترکیبی کے درمیان اتھہ اور ایک کی اضافی نسبت قرار پائی ! یہ چونکہ ایک اطہینان بخش اور مستقل و غیر متزلزل اصول پایا گیا ہے اس لئے وہ منعیلہ
نوامیس فطرت کے ایک ناموس تسلیم کر لیا گیا ہے اس لئے وہ منعیلہ

لیکن یہاں تک یہ علم صرت اضافی تھا۔ یہ ھم کو اس قابل نہیں۔
بناتا کہ ھم خود جوھروں کا شہار معلوم کرسکیں! اس نے ھم کو اتنا ھی بتایا

لہ ھم ان کے ترکیبی تنا سب کو کس طرح متعین کر سکتے ھیں۔ لیکن

س دور کے بعد طبعیئین کی ایک جہاعت آئی جن کے سر فہرست پر لارت

کیلون کا نام نامی تھا، اور انہوں نے بعض ایسے طبعی افعال و خواص پر

توجه منعطف کرائی جنهوں نے یہ حقیقت منکشف کردی که سالهات اپنا ایک قطعی وزن اور قد رکہتے ھیں جن کا تعین کیا جاسکتا ھے! اس دریافت کا ایک طریقه گیسوں کے دبانے کے ذریعے هے هر شخص اپنے غیر فلی قیاس هی کی بنا پر یہ تسلیم کرنے کے لئے تیار هو کا که گیس ضرور جدا کانه ذرات سے مرکب هوتی هوکی ؛ جن کے درمیان خلا هوتا هو گا ؛ اس لئے که ولا دبنے کی ایسی غیر معمولی صلاحیت رکھتی ھے - جب ھوا (پچکائی) جاتی ھے ' مثلًا جس طوح که ایک پچکانے والے پہپ " کے ذریعے، تو ہوا کے ذرے زیادہ چاس چاس سهت آتے هیں اس لئے که ان کے درمیانی خلا کا ایک حصه " نچور کر" فكال ديا جاتا هے ليكن ياد رهے كه اس عمل ميں خود ذرات نہيں پچكا كرتے! \_ اں میں صوت مزید قربت پیدا هو جاتی هے! گیس کے " پچکاؤ " کے حدود بڑے کی وسیع کیں ایعنی یوں سہجھئے که والا اپنے حجم کے سوین (- ) حصے میں دب کر آجاتی ھے! لیکن پھر جلد یا بدیر اس پچکاؤ کی بھی ایک انتہا ہے! اسی عبل کی ذرا واضح مثال ید مے کد هم چلد ربر کے غباروں کو پچکا ٹیں۔ لیکن اگر هم اُنھیں برابر پچکا تے چلے جا تُهلكے تو تهور ی دیر کے بعد هم کو معسوس هو نے نگیکا که داہاؤ یا پچکاؤ کے خلات أن كى " مزاحمت ميں لمحه بلمحه ايك اضافه هوتا جا رها هے ـ يه ہات أس وقت پیش آتی هے جب كه أس كا عقیقی مواد تقریباً منجهد هو لے لكتا هـ - جس وقت كه هم ديكهتے هيں كه بلا غير معبولى قوت كے هم أنهيى اب بالكل نهين " فا سكتے تو أس وقت ربر كا يه ظرف " نا قابل فشار " هو جاتا هے ۔ اندر کی گیس اب بجا ئے گیس کے رقیق مواد میں تبدیل هو گئی ھے اُس کے جو هر اب اُس تعلق باهمی میں وابسه هو گئے هیں جسے اتصال كہتے هيں \_ گيس كى مختلف منازل ومدارج فشار ميں دباؤ كى جتنى توت کی ضرورت ہوا کرنی ہے اُس کی بنا پر خود اُس کے ذرات کے قد و قامت کے سختلف تضیینے کئے جاتے ہیں! اُس کے علاوہ جس قدر حجم اس فشار کے نتیجے میں کم ہو جاتا ہے وہ ابتدائی میسوط شکل میں گیس کے ذرات کے مابینی '' خلاؤں '' کی موجودگی کی غیاز ی بھی کر تا ہے اور اُن کی مقدار کی تعلین بھی! الغر ض بیشہار شہاد تیں اس بات کی موجود ہیں کہ ایک گیس بکثرت جدا کانہ ذرات ہے مرکب ہو تی ہے '

ولا ذرات جو ادهر أدهر أرت پهر تے هيں اور ستعلقه زير نظر گیس کے پور ے جسم کی شکل میں جو کچھہ هم دیکھتے هیں وی در اصل میز ان مے کرور ما اور سلکہا تعد اد کے درات کی او سط متحدہ یا سر گرمیوں کی ا ليكن اب ايكرقيق جسم كو ليجلُّم - سوال يدهم كه اس اسر كى كونسى شهادت موجود هے که ولا ایک " جوهری حلا " بھی رکھتا ہے " اور یه که اگر هم اسے کانی طور پر پہیلائیں ' اس طرح کہ تنہا ایک ایک قطرہ متعدد مربع گزوں کی سطم کو گھیرے تو اس نوبت بسط پر وہ اتنا باریک اور مہین ہوجائیکا کہ اب اس کے اذہر سزید پھیلاؤ کی مطلق گنجائش نہوگی! ایسے طریقے واقعتاً معلوم کر بھی لئے گئے ہیں جن سے ایک رقیق مین اس طرم بچھائی جاسکتی ہے - جب ایک قطری تیل کا ھائی کی ایک ماس سطم پر دالا جاتا ھے تو فی الفور وہ خود ھی پھیل کر ایک ہاریک جھلی کی شکل اختیار کر لیتا ھے۔ جب پانی میں صابی گھولا جاتا 🛦 تو اس کے بلہلے ارائے جاسکتے هیں ، اور صابی کے یه بلہلے صابی آمیخة یانی کی ایک باریک جهیلی هی کو اینی " جله بهن " بناتے هیں! مناظر ( Opfics ) کے بعض الدے نی آلات و آزمائشی تداہیر سے یہ سمکن هوگیا نے که اس جهلیوں کی دبازت کی پیہائش کر ایجائے - اس دبازت کا اندازہ اس رنگوں

کی مدہ سے بھی کیا جاتا ہے جو صابی کے بلبلے اپنے مختلف سواتب بسط پر دکھاتے ھیں! ایکن رنگین جھآئی باریکٹر ین سبکن جھآئی نہیں ھوتی! اگر ہم صابن کے ایک بلہلے کی مساسل ساخت وبا لیدگی کے عمل کا بغور ملاحظه کریں تو معلوم هوکا که وی رفقه رفقه یتلایه تا چلا جاتا هے اور قبل اس کے که اس کی جھلّی کا انوبت به نوبت باریک سے باریک هوتے هوے ا " شقاق " وقوم میں آئے ' هم بلبلے کی سطع پر ایک " پیونه " سا دیکھیں گے جو ہالکل بھرنگ ہوگا ' اور اتنا مہیں کہ تقریبا غیر سرئی -:اور یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے پس بشت رکھے هوڑے ایک سیاہ رنگ پردے کے ساملے ہالکل سہالا ھی نظر آتا ھے ۔ صابی کے بلیلے کی جہآی میں یہ سیالا دھیے والا حصد قریب قریب ولا لطیف ترین شے نے جو انسان ر کو معلوم هے! حال کی تجرباتی شہادت نے یہ حقیقت بے نقاب کی هے که یه جهای صابی کے " سالهات " کی ایک تعداد سے مرکب هوتی هے جو جهاتی بنانے کے ائمے اپنے کو پہلو به پہلو نہایت تنگی کے ساتھ مجتمع کرلیتے هیں - ان سالهات کی " جو لهبائی هوتی هے وہ جهلّی کی ساخت میں اُن کی نشست کی بنا ہر جہلی کی " دبازت " کے قائم مقام آهُو جا تی ہے ! اس کی مثال اس مزرعة گندم کی سی ہے جس میں که گیہوں کے پودے سے اپنی بالیوں کے عبودی شکل میں کھڑے ہوتے ہیں ' اور ' بظا هر آنکهه کے لئے ایک همجنس اور ایک ذات قسم کی چا در سی بناتے ھیں ' جو کہ فرق زمیں پر بڑی ھوی ھوتی ھے! یہاں گیہوں کا هر ایک تنه تقریباً ایک هی ارسط بلندی کا هوتا 🗻 اور یهی " بلندی " کاشت گلد م کی " سوتائی " بنجا تی ھے ' - یا که صابن کے بلدلے کی صورتیں اس کی جهلّی کی " هازت " ایه جهلی اینی انتها ئی مهین دبازت مهی بقدر ایک

" سالیہ " کے موتی واقع ہوئی ہے - لیکن صابن کا ایک سالیہ " ایک فر جن جوہو سے مرکب پایا گیا ہے " جو ایک ستون کی صورت میں یکے بعد دیکرے قائم ہوتے چلے جاتے ہیں - پس اگر ہم معلومہ جہلتی کی فہازت کا اندازہ لگا لیں تو اس کا بارہواں حصہ برا بر ہوگا ایک چوہر صابئی کے قد کے - اب جہلی کے رتبے اور اس کے وزن کو معلوم کرکے ہم اس کی دہازت کا حساب بھی لگا سکتے ہیں ، اگرچہ باضابطہ " کے طریقہ اس مقصد کے لئے بہترین ہیں - متعدد دیگر طریقوں سے صابی کی جہلی کی دہازت معلوم کی گئی ہے - اور اسی طریقوں سے صابی کی جہلی کی دہازت معلوم کی گئی ہے - اور اسی

صابی کی جھلی میں جو سیات دھبد نہوہار ھوا کرتا ھے اس کی " انتہائی " دیا زت " - یا یوں کہا چا ھئیے کہ اس کی " انتہائی باریکی " - سے ھم نے اس حیثیت سے بعث کی ھے کہ گو یا وہ ایک " پرت " فے سالمات کی جو اپنے پنجرں پر کھڑے ھوئے ھیں اور ھر ایک سالمہ ھوتا ھے مثل ایک تنتے کے جس کی لمبائی بارہ جوھروں کے اجتہاج سے بنتی ھے - آپ اس مثالی صورت میں جوھروں کا تصور اس طرح کیجئے کہ گویا وہ ایک درجن ننہے ننہے منعب جسم ھیں " یا بیعد چھوٹے کہ گویا وہ ایک درجن ننہے ننہے منعب جسم ھیں " یا بیعد چھوٹے چھوٹے کہ گویا وہ ایک درجن ننہے ننہے منہ دو سرے کی چوٹی پر بیعد چھوٹے چھوٹے چوٹ کے وسر کے مہرے " جو ایک دو سرے کی چوٹی پر بشکل ایک "سالمه" کے رکھنے ھوے ھیں اور پھر وھاں یہ لکھوکھا سالمات یا ستوں ھوتے ھیں جو ایک میز کی سطع پر مثل ایک میز پوھ کے یا ستوں ھوتے ھیں - یہ میز پوھ صابنی جھلی کا ایک ایسا قائم مقام ہے جسے بیعد و حساب طریقے سے "مکبر" کیا گیا ھے - چوسر کے مہرے جوھروں خیب بہنزلہ ھیں اور میز پوھ جھلی کے بالمقابل!

اب جھلی دہاؤت اور نتیجتا جوہر جابنی کے قد کی پیہائش کی جاتی ھے۔ لیکن الیک بالکل ہر معل سوال یہاں یہ پیدا هوتا ہے کہ کیا سارے جوہر ایک هی قد و قاست کے هوتے هیں ؟ جواب سِفتُهنے ! ولا ایک هي قد و قا سع کے تو انہیں ہوتے لیکن سارے جوہر ایک کی مقداری رزتیے کے کو تے کیں -اگرچه وزنی عناصر کے جوهر هلکے عناصر کے جوهروں سے خفیف طور سے هلکے هوتے هيں ( البته سالمات يعنى جوهروں كے مجموعے اپنے قد و قاست ميں بعض ارقات عظیم تفاوت وکهتے هیں عتول که أنهیں سے چند تو ایسے هیں جو سینکروں جوھروں کے حامل ھیں! جوھروں کی تدریجی قامتوں کے بارہے میں آج تک جتنا د نتر تیار هو چکا هے اُ س کی پوری ورن گردانی کے اللہے تو هم كو بهت زياده مو شكفانه تفهيلات مين جلا جانا پڑے كا ، بليكن علم بقهم زيان میں هم کید سکتے هیں که مختلف اقسام کے جوهروں کا درمیانی فرق کچهد ا یسا هی د جیسا که مجلف اقسام کے " ثق" " ( Nut ) کی نوع کے سخت پوست میوؤں کے درمیان ہوا کرتا ہے ا جو باختبات قسم مختیلف درجاج کے قل برکہتے ہیں ' اگرچه انہیں ہے کوئی سپاری ہے اور کوئی اخروت ! الغرض لینی موتی موتی عام اغراض کے لئے هم جانتے هیں که نت کے قبہ و قامت کے کیا معلی علی ؟ ۔ متر سے کچھ زیادہ اور اِنارنگی سے کچھہ کم!

جوھری قامت کی بزید تصریم ' تعلین بھی میکن ہے ' لیکن ہوہ سینت میں ہیں ہیں میکن ہے ' لیکن ہوہ سینت میں ہیں ہیں اس لئے کہ ان کی اطراب ' جوانب کی کثیر رتفصیلایت آ ج ھیارے ،دائرہ علم میں نے پس میں اپنی موجود یہ بعث جوھر کو سیر دست اسی منزل پر چھوڑتا ہوں جوھر کے متعلق اس بے زیامت کیا قبل از روقیت بھی ھو کا تا آنکہ ھم ہرت کے متعلق کیھہ نہ کھہ الیں '

ھئی مزکب ہوا ہے۔ جوہر کی اس ترکیب و کیٹیت کے باوے میں آم معلومات و اکشتافات کا ایک الار عظیم ہے جو ہمارے دفاتر سائنس میں جیخ ہو کیا ہے ۔۔۔

جو فرون کے تد و قامت کے اندازہ کرنے کے بیشہار دوسرے طریقے ہیں جو اهل سائٹس کے معلوم و معبول ہیں الیکی وہ صب کے سب ایک ہی قسم کے فتلیجے پر آکز ختم ہوتے ہیں - سائٹس کا اصول تصقیق یہ ہے کہ آزمائش و تجربه کے کسی ایک طریقے پو اعتباہ کلی نہ کر لیا جا ئے الیکی دنیا سائٹس کے گونا کوں طریقہائے تحقیق کی ایک ہی اقطاء ماسکہ پر آکر مرتکز هوئے والی ساوی شہاہت نے مہیں باآخر یہ کامل اطبیااں بہم پہاچا دیا کہ جوہر ایک خاص قامت رکہتے ہیں اور ایکخاص ورزی اور نیز یہ کہ ایک دی هوئی مقداومانہ میں ان کا شہار کیا جاسکتا ہے ۔

اور یہہ نقیجہ کھا ہے ؟ اس کا اظہار مختلف طویقوں سے کیا جاسکتا ہے ۔ مثلاً اگر مطبخ کے طابعین کے ۱۰۰ سو نشانات '' وقف لازم '' (Full-stóps ) علی الاتصال ایک مسلسل قطار میں رکھے جائیں تو اُن کی منجھومی لمبائی ایک انبج کے تک بھتک یا غالباً قصرے زیادہ ہوگی ، اگر ہم ابنے کو بھی اس تجربہ یا '' اختھار '' ( Experiment ) کے عمل میں لانے کا اہل بغا سکیں اور جونوروں کو اسنی طرح کی اور اتنی علی طویل ضف میں رکھیں تو اس غوض کے لئے ہم کو ۱۳۰ ماہی جوهروں کا خرور تبلد ہونا پڑیکا ! اس حساب سے ایک چائر آب کی ہر ایک مربع اگرور تبلد ہونا پڑیکا ! اس حساب سے ایک چائر آب کی ہر ایک مربع طورکی ! پھر ایک مکتب انج کے ظرت کو پر کرنے کے لئے یہی عبار اس موگی ! پھر ایک مکتب انج کے ظرت کو پر کرنے کے لئے یہی عبار اس میں بھیم بھی کہ بھی کہ ایکن یہہ اعداد ایسے مہیم بھی کہ سے بقدر ۱۵ ملین البضاعف ہوگا ! لیکن یہہ اعداد ایسے مہیم بھی کہ

ولا کوئی خاص واضع نقش ہمارے دماغ پر نہیں بناتے! ولا أن تمام هندسوں سے ماوراء واقع ہوے هیں جن سے که هم کو اپندی روزانه عملی زندگی میں سابقه پرتا ہے!

اُچھا آئیے ہم اس مقائق کو یانی کے اندر کی جزوی کثانت کی مقادیہ میں ظاہر کرنے کی کوشش کریں بہشکل کوئی دھاتیں ایسی ھوٹکی جلہیں سهندر کا یانی مطول شکل میں شامل نه رکهتا هو - چنانچه منجهله دوسری چیزوں کے وا ایک نہایت کی خفیف سقدار سونے کی بھی رکھتا ہے ' اور اس مقداری نسبت کا تخمید یہد هے که وا ایک تن پانی میں تقریباً ( \_ ) کرین هوتى هـ يعنى اتنى كم كه ولا معنت و صرفة استخراج كا نعماليدل نهيل هوسكتى! لیکن اگر ہم اسی معلومات کی بنیاد پر ایک قطوع آب کے جوہر طلا کی تعداد کو شہار کرنا چاهیں تو هم اتنی هی سی محدود گنجائش کے نفہے سے " آبگینے " (قطرے) کے اور جو هروں کی ایک عظیم تعداد سے دو چار هونگے۔ ٥٠ كرور سے زيادہ! اس لئے كه جواهر طلا كا شہار جو خود يانى كے اندو یایا جاتا هے اتفا زبردست هے که اُس کی آسیزش کا خفیف ترین قابل ادراک شائیہ - علی که وی پوری حجم آب کے ایک "ملین ملین" ( ۱۰۰۰-۱۰۰۰-۱۰۰۰-۱۰۰ دس کهرب ) حصوں میں کا بھی ایک حصه هو - ولا بھی جوهروں کی ایک خطیر تعداد پر مشتمهل هوکا ! ایک بلت یانی میں جتنے فردیات دوتے هیں وہ اُس سے زیادہ ہیں جتلے کہ دنیا کے سارے سمندروں میں یات ہیں! فطرس کی یہہ " دریا دلی " اور فیاضی ' کتنی مبہوت کن ھے ' باہی نظر کہ بہد ایک غهر مشتبد حقیقت هے که اُسی حقیر و نا چیز قدو قامت کے یہ جوهر هی هیں جو ساری دنهاے ارضی بلکه تهامی عالم مادی کے مایهٔ خهیر و سر ماید تعبهر هیں اا

جوهروں کی ای بیعد چہوتی چہوتی قامتوں ' اور اسی کے نتیجے میں أن كى عظهم تعداد ، كى تعلين كا دوسرا طريقه سر وليم كروكس ( Vacnum Bulbs ) نے ترتیب دیا تھا۔ وہ خلائی جونے ( Sir W. Crookes ) جو " لاسلكى " ميں استعبال كئے جاتے هيں ' اور بعض اوقات تا باں ( Incandescent ) لیمپیوں کے لئے بھی وہ اُس من تک هوا سے خارج هوتے هیں جس عد تک که همارے آلاتی رسائل اجازت دیتے هیں ' چنانچه أن كے اندر هوا كا بس ايك " تبرك " - - ا لاكبوين كسر مجبوعى مقدار کی ! ۔ هی باقی رہ جاتی هے ' تا هم وہ تعداد جواهر جو آب بھی اقدر ر الله کئی ہے ہوی ھی عظیم ہے! اگر ہم اس تصور کو فرض کریں کہ ان مذکورہ بالا ظروت کے اندر سے هوا کے اخراج کے عبل کو ایک نامیکن العبل عد تک پہنچا دیا گیا هو اس طرح که ایک ایک جوهر هوائی نکال دیا گیا هو ' اور پھر ان سارے خارج شدہ جوهووں کو اندر کی طرف بطور " یلغار داخل هوتے " کی اجازت دی جائے ۔ اور ایک ایسے خفیف سے رخفے سے جو اتکا هی تنگ هو که ۱۰ لاکهه فی سیکنت سے زیادہ أن کا گزر أس میں سے مبکن نه هو! -تو اس رخلے سے جو نتیجہ عبل میں آئے کا ولا سالہا سال تک بھی بہشکل مصسوس هوسکے کا! اس سعبولی اجہال کی حورت خوز تفصیل یہد ہے کہ اگر یہم نام نہان سوراخ ہاتی رہنے دیا جائے تو معلومہ رفتار آسد سے جس وقت سارے فردیات واپس آجائینگے اُس کا فکر ہمارے سامعہ کو ساکت کر تالیکا -يعنى سمعا صهيان! - تقريباً ويسا هي عرصة بعيد اور مدت مديد جو بالهقابل رکہی جاسکے اُس مدت کے جس بر ارضیات کی عبر دراز مبته هے !!

الغرض هبارا پہلا سبق ' جو ماحصل هے گذشته صدى كى تحقيقات و

الْكُشَافَاتُ كَا ، يَهُمْ عَلَى كَدَ مَاهُ مَ خَيَفَاتًا وَ مَعْلًا قَيْنِ مَعْصَلُ وَاقْتَ هَوَا هِ ، وَيَهْ كَهُ وَهُ مَعْلَمُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ ع

يَهُ مَكَاكُن واتَهُنَ حَقَائِق هِين ! - خَيَال آرائيان اور تَحَيَّل طُرَارِيانَ لَهُمَن ! يَهُن لَكُهُم ! وه تَوْ جَفَيْقُ الْعَهْف ساكنس كن اب بيش يا أَلْتُاده چيرين هين ! يَهْن جُوّالْتُر هَيْنَ جن سے كه هااڑے اجسام و ابدان تعبير هرَبُّ هُيں - نهاتاتی يا خيوائی جُسم كا ايك أيك "خلية " لائعداله و بيشهار نوفيات ركهما هے اور اس خليه كے خواش اللهے پيچيده هين اور فيكر مظاهر حيات اسدرجه يُراسُوارْ الله هائها ان مظهرالفجائب "كيسون " كى يه عظيم تعداله هي هي بيش هائور الله الله كي الله كي الله الله كي الله الله كي الله الله كي مشهؤره و قابليت بعشي ها!

السائی بقی مشتبان می ایک تعداد خلیات بو ، جو اگرچه بهت بوی فی ایکی بایله به ایک معید و مقرره تعداد فی ؛ اسی طرح هر ایک خلید حاوی هی ایک تعداد بو ایک خلید حاوی هی ایک تعداد جواهر پر اور ید بهی گو بهت هی غظیم می لیکن پهر ایک خلید شائر هی هی - جوهو کی قاست از روئے لایاس خلید کی تاست کی تاست کی تعدین کرتی هی اور خلید کی قاست سر پورے جسم کا سر ایا متناسب واقتے هوا هے - الغرض هه ارت اجسام ان جوهری اجزائے توکیبی سے هم رشته کی سر نی بی نی شد که وه مرکب فین اور کافی طاقت اور ساتهد دانی کائی د فعاتی کی کابلات و حرکت کی خاطر جو بهترین اور اقلهائی سازگار تک و قاست هوسکتا هی اس کا فیصله بلا شهد عبل ارتقاء هی نے کیا هے - اس میں هک نیشی که امن تعین خاص و خبخ کے تغاشلے ماتی زمینی کی کنفش بهتی ایک کار فرما

علصر رهی هے - اگر ایک درخت بہت بلقد و بالا هو تو اُس کی راوں کا غذارساں عرق سب سے اونچی شاخوں پر نه پہلچ سکے کا - یہی وجه هے که ایک درخت کی بلقدی معدرد هوتی هے اسی طرح اگر ایک جانور بہت زیادہ بھاری بھر کم مو تو آسانی سے وہ اِدهر اُدهر چل پھر نه سکیکا 'بشرطیکه اُسے ایک وهیل کی طرح پانی کے اذار لوتنے اور تیرنے کا موقع میسر نه هو جائے اسی اصولی قیاس کی بلا پر همارا البنا (انسانی) قد و قاست بھی وهی هے جو اس سیارۂ زمین پر هماری زندگی کی مقتضیات اور ضروریات سے بہترین طور پر مطابق تا بت هما اور یہی بات ہے که حضرت انسانی یہاں زندہ و سلاست موجود بھی - هم کانی نه ان اور کانی خوبھورت جسم رکھتے بھی اگرچہ بھی بھی بھی بھی اوقات وہ جہارے اللے کہ دی بھی جایا کرتا ہے - تا ہم کا بھیاری سکن اوضی پر مماری حسین حیاتی خیسات بجا لالے کے لئے جموماً کانی خیاری سکن اوضی پر مماری حسین حیاتی خیسات بجا لالے کے لئے جموماً کانی

#### دنیا کا سب سے بڑا موجد

اديسن

31

جناب محمد زكريا صاحب بهويال

طامس الفا الديسي ١١ فروري سله ١٨٥٧ ع كوشهر ميلانو ملك أوهيو ولايت متصده امریکه میں پیدا هوا یه هونهاز مولود ابھی دس سال کا بھی نه هوا تھا که اس میں تعقیق و تفعص کا ایک زہر دست جذبه پیدا هو گیا جس سے مجهور هوکر اتیس کو ایک چهو تی سی تجربه کاه الله هی گهر میں بنانا پڑی -مگر تہی دستی کو کیا کہئے جس کے ھاتھوں ادیسن کو بھی سجبور ھوگر تلاش رزق میں سر گردانی سے سابقہ پڑا ارر أس نےالنے والدین کے فقر و بے بے مائکی سے متاثر هوکر (۱۲) سال کی عبر میں گراند ترنک کبپنی کی ریلوں میں اخبارات بیچنے کا پیشہ اختیار کیا یہ رہلوے پورٹ ہاروں اور تارائے کے ماہیں جاری تھی - عجیب اتفاق هے که بعد میں اسی ریلوے کہپلی نے ادیسن کے ایجادات کی سب سے زیادہ قدر کی اور ان سے بہت سی برقی ضرورتیں پوری کیں -اتیسی فطرتاً غیور و هالی هبت تها و و اس قلیل معاوضه پر زیاده مدت تک قناعت نه کرسکا اور سنه ۱۸۹۲ ع کے ختم هوئے تک اخبار بهچنے کے بجائے اس نے خود اپنا ایک اغبار نکالا جس کا قام ویکلی هیر الد تھا -اتیس نے اخبار کے متعلق یہ انتظام کیا تھا که طبع کرنے کے بعد اسے ترین

میں فروخت کراتا تھا۔ چلتی ترین میں فروخت ہونے والا یہ پہلا اخبار تھا ۔

اسی سال اتیسی کے نصیب نے یاوری کی اور اسے اپنا شوق پررا کرنے ۔

کے اللّے تبوری فرصت مل گئی ۔ جس کی صورت یہ ہوئی کہ اتیسی نے ایک الرّکے کو اتفاقی سوت سے بچالیا جو اتیسی کی مدد کے بغیر بالکل لقبہ سرگ طوعاتا ' بعد میں معلوم ہوا کہ یہ لڑکا ماونت کلیہنس کے انسپکٹر آپ اسٹیشی کا لڑکا ہے جس کا نام میکنزی ہے ۔ میکنز، نے اتیسی کے اس احسان کا معاوضہ یہ کیا کہ اتیسی کو تار برقی کا فی سکھا دیا ۔

تار برقی کے اصول پر عبور پاتے ھی اتیسی نے پورت ھاروں کے استیشی اور قصبہ ڈک ایک تار برقی کا ایک سلملہ قائم کردیا جو یلوے استیشی اور مقامی دفاتر سرکاری کے ماچین حصول معلومات کا بہترین دریمہ ھو گیا اس کارگزاری کا اثر بہت اچھا ھوا اور اتیسی کا تقرر سلم ۱۸۹۳ م میں استرا فورت جنکشی کنیتا کے محکمۂ تار میں افسر اعلیٰ کے عہدہ پر ھو گیا اس کے بعد اتیسیٰ کے 5 سال اسی شغل میں گزرے کہ وقتاً فوقتاً ایک شہر سے دوسرے شہر میں منتقل ھوتا اور محکمہ تار کے فرائض انجام دیتا رھا - سگر اس دوران میں اتیسی نے صرت یہی نہیں کیا کہ تار کے فریمہ سے جانے آئے والے پہاموں کو ادھر اُدھر منتقل کرتا رھا ھو بلکہ تار کے فریمہ سے جانے آئے کافی توجہ اور کوشش کرتا رھا ھو بلکہ تار برقی کی مشیئوں پر کافی توجہ اور کوشش کرتا رھا کہ ان میں کوئی خاص خوبی پیدا کردے ۔ تار برقی کی صفحت میں اتیسن کو پوری کامیابی ھوٹی اور اس نے اپلی ایجاد کو پیٹنت کرانے کا اھتمام کیا چنانچہ اتیسن کی اس نوع کی ایجاد پہلی مرتبہ سنہ ۱۸۹۸ ع میں پیتنت ھوٹی سے

اس کے بعد ادیسن نے اپنی اس ملازست سے استعفا دے دیا تاکہ اطبینان کے ساتھہ فنی تحقیقات و ایجادات کا کام کر سکے ایکن اس دوران میں آمدنی

ناکانی هونے کی وجه سے اسکی اختراع کوئی معتدید فائدہ نه پہونها سکی اسلئے ایک سال کے بعد جب ادیسی نیویارک پہونچا تو ہالکل خالی ہاتھہ تھا ' اور قرض اور ضروریات کے فکر سے پریشان ۔ اب اس نے گولڈ و سٹوک تیلیگران کمپنی سے رجوع کیا ' اور سلازست کی خواهش کی ابھی کوئی جواب نه ملنے پایا تها که اتفاقاً ادیس کی موجو دیگی میں آله تار برقی توت گیا اور کسی کے درست کئے درست نہوا ' آخر کو ایڈیسن هی نے تھیک کیا ۔ کارگزاری کے اس بر وقت فہائش سے مالک کہپٹی بہت خوص ہوا اور اس نے اتیس کی اهلیت و مہاورت فی کے متعلق اِطبیدائی راے قائم کر کے ( ٣٠٠ ) دَالُو ماهانه تنظواه پر ايد يهان انسپكتر مقرر كو ليا - مگر اديسن نے یہاں بھی زیادہ وقت نہ گزارا اور جله هی اس کمپنی ہے سبکدوس هوکر فرنکلن بوب کے ساتھ، شرکت کرلی ـ اب دونوں نے ملکر بعض ہرقی آلات ایجان کئے - جس میں خاصه نفع هوا اور اتیسی کو ( ۱۴۰۰۰۰ ) تالر ملكئے یه اتیس كى ایجادات ا پهلا قابل ذكر ثهرا تها - اس روپیه کو صرت کرکے ادیسی نے اپنے لئے نیویارک میں ایک تجربه خانه بنایا ۔

اب ولا وقت آگیا تها که ادیسی کی قوت ایجاد الله کرشهے الههی طرم دکھا کر دنیا سے اپنا اوھا منوائے - چنانچہ اتیسی نے یے ہو یے بہت سی متنوع ایجادیں کی سنه ۱۸۷۱ ع میں تائب رائٹر کے موجد شولز کو اسداد دیکر سب سے پہلا عملی تائپ رائڈر نکالا ۔ تار برقی کی کئی مشینهی ایجان کیی جلکی بھولت اس فن کو بہت ترقی ہوگی ۔ سات ۱۸۷۹ م میں اتیسی نیویارک سے مناوبارک میں منتقل ہوا ' یہاں اسکی وہ عظیم الشاس ایجادیں روے کار آئیں جلهوں نے ادیسی کو تہام موجدوں سے آگے برهادیا اور ولا تهذیب جدید کا سب سے بوا خادم تسلیم کرلیا گیا ۔

اتیسی کی جو ایجادیں منلوبارک میں تکبیل کو پہونچیں ولا یہ هیں۔

خونوگرات ، برقی لیبپ جو آج کل گیر گیر رائیج نے ، تراموے برغیرلا جب یه

ایجادیں پوری طرح قابو میں آگئیں تو هنری فورت نے منلو بارک کو رتبام دنیا

ایجادیل قرار دیکر وهی اتیس کے نئے ایک زبردست عجائب خانه بدادیا 
جیسا که اکثر لوگ واقف هونگے ، اتیسی اور هنری فورت دونو آپس میں

سیے دوست تیے —

فونوگرات کی موجودہ ترقی یا فقہ صورت اتیسی هی کی مقواتر کوششوں کا نتیجہ هے 'جو روز ایجاد سے تکہیل ترقی تک برابر اسکی تصسین میں مصروت تھیں اسکے بعد اس صنعت کی انتہا یہ تھی کہ اتیسی نے فونوگرات اور سینہا کے دورمیا ی ایک تعلق محسوس کیا اور بہت جلد تاکی سینہا ایجاد کر کے دنیا میں پھیلا دیا - جو گذشتہ چلد سال سے روز افزوں ترقی کر رها ہے —

ہوتی لیہپ کی ایجات اس سے پہلے کی ہے یعای سلم ۱۸۷۹ ع میں پہلا برقی لیہپ روشن کیا جو ( ۴۰) گھنٹہ تک جلتا رہا - اس سے آدیسن کی یہ ایجان کامیاب ثابت ہوئی اور ادیسن نے اسکو ترقی دیتے دیتے سوجوہ مالت تک پہونچا دیا - بردی لیمپ کی ایجادکی تاریخ ادیسن نے ایک اسریکہ کے اخبار والے سے خود بیان کی تھی جسکا اقتباس نے یل میں ہر ج

" ھہیں پلاتینم اور ریدیم جیسی قیبتی کانوں کے ماہوں کا تجربه ھوا ھبنے ان سے لیبپ بنائے جو روشے ھوکربہت اچھے معلوم ہوتے تھے۔ مگر یدلیبپ تجارتی پہلو سے ناموزوں تھے کیونکہ انپر صرفہ بہت آتا تھا ' پھر بہت سے تجربات کے بعد میں نے سوت کو کاربن سے متاثر کرکے کام لینا چاھا مگر آخر

میر مجھے معاوم هواکه سوت سے مدعا حاصل نہیں هو سکتا بالآخر سند ۱۸۸۰ع میں مجھے .

ریشوں سے کرنت دور آئے میں کا میابی هوئی اور مینے جنوبی امریکہ اور جزائر غرب الهند و شرق اقصی سے ریشے بہترین قسم کے منگو اٹے -- اور اس پر محتلف تجر بات کر کے یہ لیہپوں کی معلوم کر لیا کہ سفید روشنی هی . أن كی برقی بنهاد هے جنهیں میں تیار كرنا چاهتا هوں " —

اتیسن نے اِس ایجاد میں کامیاب ہو کر ہر قی قو ت و حرارت کو تر قی دینے کے وسائل بہم ، پہو انہا ے دایوں کہئے کہ ایجاد کئے اور در قی لیبپو ں میں روشنی زیادہ پیدا کر دی ۔ پھر ۱۸۸۱ ع میں ہاریسوں میں ہر قی لیبپوں ،کے سب سے پہلی کار خانے کی بنیاد رکوی —

۱۸۸۰ ع و ۱۸۸۱ ع کے مابین در قی تائنا مو بنایا جس کو تر تی دیکر بر قی ریلو یا در قی دیکر بر قی ریلو ے لائن ایجاد کی جس سے مسافر اور سامان منتقل ہونے لگے۔ پہلے یه لائن صوف تین میل کی تھی بعد میں تین میل اور برهائي گئی لوگ جیسی حیرت و دهشت سے اس بر قی ریل کو دیکھتے تھے ویسے ہی زیادہ اس میں سفر بھی کرتے تھے۔

اتیسی کو معلوم تھا کہ ہوتی لیبپوں کا عام رواج اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ان کے لئے ایک مرکزی ہوتی اسٹیشن نہ بنایا جائے اس لئے وہ اس کوشش میں بواہر مصروت رہا یہاں تک کہ ۱۸۸۳ ع میں مقام سنبوری میں حسب منشاء ایک برتی مرکز قائم کر لیا —

اُس زمانے کے بعد کئی سال تک اتیسی کو سخت محلت کرنا پڑی اور بر قی حراوت ' و قوت اور روشنی کے وسا بُل سے جو ایجاد یں کی تھیں انھیں مکبل طور پر بہتر و کامیاب بنانے میں مصروت رھا۔ پھر خاطر خوالا کامیابی کے بعد انھیں ہنوں میں تقریباً ( ۳۰۰ ) ایجادیں اپنے لئے پیتنت کرائیں ۔

اگر هم اتیسی کے تما . اختراعوں کی تفصیل کرنا چاهیں تو مضمون بہت طویل ہو ما آیکا ' کبو نکہ یہ ایجاد بن تقریباً بے شمار ہیں۔ ہاں اجمالاً بعض ایجادوں کا تذکرہ ضروری معلوم هوتا نے -

اتبسی نے ساء ۱۸۸۱ و سند ۱۸۸۷ و کی دارمیائی ايتجادات كاأجهالي تذكره مدت میں چلتی تر ینوں اور اسٹیشنوں کے مابین لاساکی

ایجاد کیا \_ سنه ۱۸۹۱ ع موی متحرک تصاویر کا کیمرا بنایا - اس کے بعد حن چانیں تور نے کے لئے ایک هند سی طربقه (انجهنیر الک میتهذ) وضع کیا - سله ۱۹۰۰ م و سله ۱۹۱۰ ع کے مابھن ادیسن بیتر ی اخترام ونکھیل کی -سله ۱۹۰۰ ع و سله ۱۹۰۹ ع کے اندر سینت پور قلیند کا ایک زیردست کاوخاند بنا کر اس سہنت کے بنانے کے نئے اللے طریقے وضع کئے - سنہ ۱۹۰۳ع میں فو ٹو گرات کی صنعمت کو مزید ترقی و فوو ز ۱۹۰۵ سند ۱۹۰۵ ع میں تَاتُب وائتّر کے لیّے ایک ایسا اله ایجاد کیا جس کی بدوات تائب کرتے وقت عبارت کی آواز بھی مشین ہے پیدا ہو تی جا تی ہے اور ٹا نُپ کرنے والا اس عبارت کو سن کر غاطی کی اصلاح کر ایآا ہے۔ یہ ایجاد ابھی تہام سہالک میں عام نہیں ہو گی ہے - سلم ۱۹۱۰ ع لغایت سنہ ۱۹۱۴ ع میں فرنو کرات کے ریکارت بور نے کے ایسے طریقے ایجاد کئے جن کی رجہ سے آواز بجنسه بلاکسی تغیر کے سَعفو َظ هو جاتی هے - سنه ۱۹۱۲ع میں کینتوفون یا جولئے والا سینما ایجاد کر کے اس میں اُملاحی کیں یہاں تک که ولا موجوده صورت نک مکیل هو گیا - دور ان جنگ میں اسریکی مصنوعات و اغذید وذیر، کے ساملہ میں بہت ہے نئے طریقے معلوم کئے ، جن کی ضروریات کے ذیل موں بھی نئی نئی ایجادیی کیں جن سے اسریکہ کو بہت نفع ہوا۔ مثلاً آواز سے توپوں کی جله معلوم کر لیائے کا طریقه ' دوسری متسرک کشتیوں کی آواز سے غوطدخور کشتیوں کا یتم لکا نے کا قاعدہ ' کشتیو ہے

کو نہایت عجلت کے ساتھہ گردھ دینے اور پھیرنے کا اصول' بار برداری کی کھتیوں کو آبدرز کشتیوں ہے معنوظ رکہنے کی تدبیر' پانی و غیرہ میں تاریکی دور کرنے اور روش ہونے والے گولے وعیرہ وغھرہ —

ادیسی کے آخری چدہ سال رہر حاصل کر لے اور بنانے کے ندے طریقے ا یجاد کرنے میں صرف ہوت تاکہ ان ملکوں کی محتاجی جاتی و هے جہاں سے ربر اسریکہ پہونچنا ہے ' چنانچہ اس خصوص سیں خوده ١٠یسی کا قول هے که "ولایات متصده کو ربر کے ایک مستقل سنبع کی ضرورت ہے ۔ ہم کو اسید تو یہی ہے کہ اب دوسری جنگ نہ ھوگی ' لیکن اگر ھوڈی تو ھم پر کیا گزرے گئ جب ربر کے مخزن ھم سے بہت دار سمدار دار وہ جائیں دے - حال اور آئداہ کے لشکر سختلف ضرورتوں میں رہر کے معتاب ھیں بلکہ خود ھمارے بھی بہت سے کام رہر کے بغیر نہیں چلتے ' اس لئے اب میں نے وسیع پیہانہ پر فلوریدا میے تعقیقات کا کام جاری کردیا ہے آکہ اندروی سلک کافی مقدار سیں ربر فراہم کیا جاسکے" -یه تهی وی فرد فرید هستی جس مین بیسوس صدی کی تهام مدنیت و تهذیب جمع هوگئی تهی - جو افسوس هے که ۱۸۳ سال کی عمر میں ١٧ اکتوبر سنه ١٩٣١ ع کو هم سے هميشه کے لئے جدا هر گئی - سائنس اور ایجاد کی دنیا ایسے فقید المثال شخص کے انتقال پر جتنا بھی انم کرے بجا ھے -

#### معلو هات

از

[ اڌيٽر ]

ایک نئی گھڑی کی ایجاں ایجاں واقع امریکہ کے موجد نے ایک ایسی گھڑی ایک نئی گھڑی کی ایجاں ایجاں کی ہے جو گھنٹی کے فریعہ سے صبم کو بیدار کردیتی ہے کردیتی ہے ' ریڈیو کے تار وغیرہ تہیک کردیتی ہے جب گھڑی کا مالک بیدار ہوتا ہے تو سواے ناشتہ کرنے کے کو ٹی کام باقی نہیں رہتا ۔۔

موسیو شارتران فرانسیسی نے سفہ ۱۹۰۹ م میں جہازوں فہ توبنے الی کشتہ دوبنے الی کشتہ دو توبنے سے سعفوظ رکھنے کا ایک طریقہ ایجان کیا تھا مگر اس وقت پوری کامیابی نہ ہوئیتھی ۔ اور موسیو موصوف برابر تجربات کو وسعت دینے میں مصروف تھے ۔ اب انھیں اس ایجان پر خاطر خواہ قابو مل گیا ہے ۔ اور انھوں نے ایک کشتی تیار کرئے فرنچ ماہران فن کو تجربے کے نئے دی می ہے ۔ جو آزمادش پر موجد کے دعوے کے مطابق تھیک فکلی ۔ یہ کشتی کس اصول پر بنائی گئی ہے یا اس کی صنعت میں کیا راز ہے ؟ اس سے اب تک کسی کو مطلع نہیں کیا گیا ۔

مانیاں اور هیجونار دو فرنچ موجدوں نے فوتو ایک سیکنڈ میں دو هزار فوتو گرافی کا ایک نیا کیمرہ ایجاد کیا هے جس کے دریعہ سے ایک سیکند میں دو ہزار فوٹو سینما فوٹو گرافی کے اللے جاسکتے ہیں - موجدوں کا یہ خیال بھی ہے کہ جب اس ایجاد میں کافی تری ہوجائے گی تو ایک سیکند میں کئی ہزار فو ٹو لئے جا سکیں گے - مزید ترقی نہ ہو تو بھی اس ایجاد کی موجودہ صورت کچھہ کم حیرت انگیز نہیں —

خطرہ سے محفوظ رہنے والی ریل ایک نئی ریل ایجاد کی تھی جس میں یہ صفت وکھی تھی کہ ریل کی رفتار خواہ کتئی کئی ریل ایجاد کی تھی جس میں یہ صفت وکھی تھی کہ ریل کی رفتار خواہ کتئی کئی تیز ہوا اس کے پہلے پاتری سے نہ نکلنے پائٹی کے ۔ کٰیکی آئی وقت یہ ایجاد بعض وجوہ سے مگابول نہیں ہوئی اب موجد نے لُوی اُضافوں اور کامیاب تجربوں نے اس رواج دیا ہے ۔ اس ریل کی رفتار کی گھائتہ (۱۳۹۰) تھلو نیار ہے اور اس میں ایک ہی تبد ہے جو نو سو مسافروں کی کلجائش رکھتا ہے ۔

ربی کے ستوں کرتی ھیں - جس سے وہ ستوں قوت کر بیکار ھوجاتے ھیں - اس فقصاں سے بیٹنے کے لئے مونیم ( Munich ) کی نبونسپاتی نے معبولی ستونوں کے بیٹاے 'ربی کے ستوں بنواکر نصب کئے ھیں اب اگر کوئی موتر ان سے تکراتی ہے تو کی ساتوں گوئے کے بیٹاے می جاتے ھیں اور پھر سیقنے کر لئے جاتے ھیں ۔

ایک برقی ارکی امریکی نے ایک ارکی اس قسم کا ایجاد کیا ہے جس میں ایک برقی اور سے کام لیا ہے - اسر ارکی کی آواز بہت بلند اور پات دار ہے اور ریادیو کے قریعہ سے قضا میں منتشر ہوتی ہے — اسر ارکی کی تجربات سے یہ بات تلخ و شیریں اشیا کے اثرات اچھی طرح واضع ہوگئی ہے کہ اگر بھوک کے غلبہ کے وقت کوئی تاخ قائقہ کی چیز کھلادی جاے تو بھوک کم ہوجاے کی اور اس کا مقابلہ

آسانی سے کیا جاسکے کا - اسی طرح شیریں' چیز کھلانے سے بھوک اور بھری اللہے گی۔
اہل علم سے یہ حقیقت سخفی نہیں ہے کہ شیریں تلغ' ترمن' لمکین یہی چار سزے تہام ڈائقوں میں سرتاز ہیں - ان کے سواجو ڈائقے ہیں وہ انھی سے ساخوڈ ہیں - اہذا اگر کسی بھوکے شہ س کو کوئی چھز انھیں ڈائتوں کی فی جاے اور اس سے کہا جاے کہ اس سے زبان کے سوے سے چکھتا رہے کھانے یا نگلے نہیں تو اس طریقہ سے معدہ اور تہام آلات ہضم میں ایک ایسا اثر پیدا ہو جاے کا جو کھانے کے مزہ کے لعاظ سے سختالف ہوگا - اس تجربہ سے جو نتیجہ نکلے کا وہ یہی ہوگا کہ دائقہ کی چیز بھوک کو روک دیتی ہے دار کم شدت دور کر ہیتی ہے اور سیتبی چھز بھوک کا روس بڑھادیتی ہے کیونکہ میڈھی چیز معدہ میں رہے فائی موان کو اور ہضم کردیتی ہے کیونکہ میڈھی چیز معدہ میں رہے فائی موان کو اور ہضم کردیتی ہے ۔

بری و بحری و تار برقی کی وسعت | کو ارض پو جتنے برقی تار پہیلے ہوے ہیں اس کی وسعت | ان کا حلقہ نفاذ مجبوعاً ہ ملین میل سے زائد فی اور تبام بحری تاروں کی وسعت تین لاکھہ میل کے رقبہ میں محصور فے - ان تاروں میں زیادہ حصد تیلیفون کے تاروں کا ہے - ابھی لاساکی تاروں نے بہقابلہ صوسرے اقسام کے کچھہ ایسی معتدیہ ترقی نہیں کی ہے ۔

کوئلے س پائرول ایجاد کیا ہے - جس کا پیاٹٹ ایک براٹش کہپنی نے صرت کائیو سے حاصل کیا ہے اور ایک ہزار آن پائرول کوئلے سے حاصل کرنے کے لئے ایک زبردست کارخانہ بھی بنایا ہے - اس طریقہ سے پائرول نکالتے وقت بہت سی مقدار فازولین اور بغیر دھوئیں والے کوئلے کی بیچ رھتی ہے - علما ے اقتصادیات کا خیال ہے کہ اس ایجاہ سے پائرول ارزاں ہوجا ے کا ۔

سورج کی شعاعوں سے اجرائی کے ایک قائلی ہرون لانگ نے سورج کی روشنی سے بجلی حاصل کرنے کا طربقہ احلوم کرلیا ہے۔ علمانے سائنس اس کوشش میں ایک بدت سے مصروت تھے اور بعض کو کچھہ معلومات بھی ہوئیں تھیں لیکن تاکلر برون کا اکتشات اپنی نوعیت میں سب سے بہتر اور مکمل ہے اس طریقہ سے ایک کلو وات ( Kilowatt ) بجلی کا صرفہ تین سو قائر سے زیافہ نہیں ہوتا - حالانکہ اس سے بہلے ویسٹنگ ہاوں کہپنی امریکہ نے جس ایجان کا پیٹنت خریدا تھا اس پر اتنی ہی مقدار میں عاصل کرنے کا صرفہ پچھیس ہزار قائر ہوتا تھا ۔۔۔

آسہائی بجلی ہے بچائےوالا بجلی ہے بچنے کے لئے ایک معددی سلاخ کی ایجاد بہت

ایک نیا آلہ

دن ہے رائیج ہے جو بلند مکانوں کی چہت پر نصب کرہی
جاتی ہے - حال میں امریکہ کے ایک انجذیر نے اسی قسم کی سب سے زیادہ چھوٹی اور

هلکی سلاخ ایجاد کی ہے جو طاقت میں اپنی نوعیت کی تہام سلاخوں سے بڑہ کو
ہے - امریکہ میں جب اس کا تجربہ کیا گیا اور ایک سو بتیس ملین برقی دہاؤ کی بجلی اس پر پھینکی گئی تو اس سلاخ نے بڑی سرعت کے ساتھہ پوری طاقت ہے بجلی اس پر پھینکی گئی تو اس سلاخ نے بڑی سرعت کے ساتھہ پوری طاقت ہے اسے منتشر کودیا۔

بالوں اور آنکھوں کا رنگ علم الفراست کے ماھروں نے دعوی کیا بھے کہ بالوں اور ان کا اخلاق سے تعلق اور آنکھوں یے دوسیان جو رنگ پایا جاتا ہے اس کا تعلق خوت و غضب سے ھے - علاوہ ازیں انسانی سو کی شکل بھی اخلاق سے کہرا تعلق رکھتی ہے - تجربہ اس پر شاہد ھے کہ جس شخص کے بال گہرے سیاہ رنگ کے ھوں گے وہ کھلی ھوئی ھلکی رنگت کے سیاہ بال والے سے زیادہ تر پوک ھوگا اور جس کے بال زرد ونگ کے ھوں گے وہ سب سے کم تورثے والا ثابت ہوگا - اسی طرح حس کی آنکھوں کا رنگ زیادہ سفید یا واضح ہوگا اس بھی جیاہ آنکھوں والے کے

مقابلے میں غصد آنے کی صلاحیت زیادہ هوگی - جن لوگوں کے سر پیدائشی طور پر مستطیل اور چھو تے ہوں کے ان کے اخلاق تنگ ہوں کے اور ان میں بزد لی زیادہ پائی جائے کی —

ریدیو اور چاند ھے کہ چاند کی روشنی دھی سورج کی روشنی کی طرح رید یو کے حق میں مضر ہے ' چاند کی شعاعیں رید یو کی موجوں کو کمزور کوء یتی ہے اور ان سے جو آوازیں یا اشا، سنتقل هوتے رهتے هیں خواب هو جاتے هيں ان ميں اصلی صفائی باقی نہيں رهتی - يہی ا ثر سورج کی شعاعوں کا دیکھا گیا ہے۔ خصوصا اس وقت جب که سورچ کی تابع اپنی انتہا کو پہنچی هوئی هوتی ہے ــ

دنیا کے سب سے بڑے دریا پر درباے فو اکا ( Volga ) جو جال اورال واقع سب سے بر ا بر قی استیشی روس سے نکلا ھے دنیا کا سب سے بڑا دریا ھے جو بھر قزویں سیں گرتا ھے۔ تجویز کی گئی ھے کہ اس دریا کے کنارے برقی قوت فراهم کرنے کے ائے ایسا استیشن بنایا جاے جو د نیا کا سب سے بڑا استیشن هو اس استیش کی تیاری کا تخمینه ( ۱۰ ) ملین پوند کیا جاتا هے اور آمدنی کا اندازه تقریباً ٨ هزار ملین پوند سالاذا ــ ما هر فن انجنیروں كى نگرانى میں عنقریب اس کا کام شروع هونے والا هے - چو نکه داریا \_ ، قولکا کے , قرب و جوار میں کوئله ، فاسفورس ، چونا اور سلئی پتھر بکثرت پایا جاتا ہے اس ائے خیال هے که ۱ س دریا پر ۱ یک برا صنعتی مرکز قا دُم ، هوجاے کا اور جو استیشِن زیر تعمیر هے اس سے برقی ریل بھی نکالی جائے گی \_

تیرنے کا نیا آ له حرمنی میں تیر نے کے لئے ایک نئی مشین ایجاد هوئی ا بھے جس کے فریعہ سے جو لوگ تیرنا نہیں جانتے وہ بھی

بغیر کسی خطوہ کے تیرسکتے ہیں۔ مشین اس وضع کی ہے کہ اس کا کچھہ حصہ سر سے اگر کقد ہوں پر رک جاتا ہے۔ اور اس کے آگے جو پہیے لگے ہوے ہیں وہ گرد من کو نے لگتے ہیں۔ اب تیرنے والا ہا تھہ پاؤں سارتا ہے۔ تیراک کے آرام کے نئے مشین کے عقبی حصہ میں ایک تکید بھی لگا ہوتا ہے۔ جس پر سر رکھہ کر چت تیرتے ہیں۔ یہ مشهن علقریب بہت عام ہوجا کی کیوں کہ اس میں آواز بہت کم ہوتی ہے اور اس کے ذریعہ سے معہولی بھری سفر بغیر کسی خطوہ کے طے ہوجاتا ہے —

فضا ہے ہوائی میں اُڑنے والا ولایت آلا سکا (امریکہ) کے محکمہ پرواز نے سب سے زیادہ تیز غبار س مائڈ روجن کیس بہر کر ایک بیلوں اُڑایا تاکم ۷ میل کی بلندی پر اس کی انتہائی سرہت رفتار کا اندازہ ہوسکے چنانچہ تجربه کے وقت اس کی رفتار ۱۲۰ کیلومیٹر یا ۱۷۰میل ثابت ہوئی جو آب تک کسی آلہ پرواز نے حاصل نہیں کی —

ایک امویکی نے سنگترے ' دارنگی وغیرہ چھیلنے سنگترے چھیلنے کا نیا آ له ایجاد کیا ہے جو ایک گھنٹه میں تقربباً ( ٥٠٠ ) سنگترے چھیلتا ہے۔ یہ آ له هر حیثیت سے منید و سکہل ہے اور خود بخود کام کرتا ہے ' اس سے سنگترے کے حجم و صورت میں کوئی فرق نہیں ہوتا ۔۔

حضرت نوے علیدالسلام پنسلوانیا یونیورستی کے امریکی ماہران آثار کی ایک کا کشتی گھر جہاعت نے شہر سومرید کے کہند ر کھو دنا شروع کئے ہیں کہا جاتا ہے کہ یہی قدیم شہر قدیم زمانہ میں شہر شورو ہاک کے نا م سے مشہور تھا اور یہ بھی مشہور ہے کہ اسی شہر میں حضرت نوع علیدالسلام نے اپنی وہ کشتی بنائی تھی جو تاریخ مقدس میں مذکور ہے۔۔

شہر شورو باک مقام 'لور' م سو سیل کے فاصلہ پر بہت فور دراز اور وسیح رقبہ میں آباد ہے اور اس سیں ایسے آثار پاے گئے ھیں حو نہایت خطر قاک طوفائی حادثہ پر دلالت کرتے ھیں۔ کتاب مقدس و تاریخ کے علما بالعموم مذکورہ بالا خیال پر وثوق رکھتے ھیں جو حکایت بابلید ماخوذ ھے —

اس حکا یت کے متن سیس طوفان سے پہلے کے ٥ شہروں کا فکر ہے۔ جس میں سے ایک شہر شورو باک بھی ہے جو فستیم کا وطی تیا۔ اس کا فکر حضرت نوم کے ساتھہ ساتھہ آیا ہے۔ اور روایت کے سطابق کشتی نوم کا یہان تیار کیا جانا سفہوم ہوتا ہے۔ موجوہ صدی کے آغاز سیس جرمنی کے ایک ساہر آثار کو اد وی فاسی نے 'فارا' سیس بعض سقاسات کی کھدائی تجربه کے طور پر شروع کی تھی۔ اور وہان سے جو کتبے اور فقوض دستیاب ہوے تھے وہ اس پر قلالت کرتے تھے کہ 'فارا' ہی در اصل 'شروباک' ہے۔ ان وجوہ سے یہ عہر عراق کا فیایت اہم شہر ہے جس کی جانب سا ہران فن کی فکا ہر فیلے کی توقع کی جانب سا ہران فن کی خلا ہر

ا س کے متعلق مزید علمی و تشریعی معلومات دور کی معملی کا معملی کا جاتی دیں ۔۔۔

عنقریب رلایات متحدہ کے بعض کیمیاوی و فنی محکمات مجملی کے آتے ہے ایک نئی غذا د نیا میں رائع کرنے والے هیں - جس میں کیلسیم وغیرہ ضروری معدنی مواد موجود هونے کی وجه سے قوام جسم کی کافی حفاظت متصور ہے - اور خیال کیا جاتا ہے کہ اس سے تغذید کا مقصد بھی بوجه احسی حاصل ہو سکے گا —

ا بقدا ید آ تا حهوافات کو ایک نفع بخش غذا کے طور پرادہ یا جاتا قیا اور هر سال ولایات مقدد میں ایک لائهه قرری مقدار میں تیار هوتا تها۔ اب وهاں کے ماہران کیویا اس آتے سا انسان کو بھی مستفید کرنے کی کوشش میں مصروف هیں ۔

جانوروں کے کام آنے والے آئے اور انسان کے قابل استعمال آتے میں یہ کوئی خاص فرق نہیں ہے ۔ صرت اسے تیار کرنے کا طریقہ المختلف ہے۔ یعنی جو آتا انسانوں کے لئے بنایا جاتا ہے اس میں سے مچھلی کی ہو بالکل نکل دی جاتی ہے اور آدمی کو اسکے اندر مچھلی کا ذائقہ یا ہو ہالکل معسوس نہیں ہوتی ۔ یقین ہے کہ بہت جلد اس آئے سے بہت سی قسم کے کیک اور حلوے وغیرہ بنائے جاسکینگے ۔۔

جب مجھای کا آتا اچھی طرح تیار کیا جاتا ہے تو اسکا رنگ نہایت سفید ہوجاتا ہے ۔ اس میں 10 سے ۳۰ فیصدی تک معدنی مادہ موجود ہوتا ہے ۔ بس میں نصف حصد کیلسیم کا اور تھوڑی مقدار آیوتین کی ہوتی ہے ۔ یہ آتا نہایت مفید ہے کیونکہ اس سے غدہ درقید کا ورم والتہاب دفع آہوجاتا ہے اور آگر مرض بسیط ہو تو مریض کو شفا ہوجاتی ہے ۔ اور تھوڑی مقدار قائدی کی بھی ہے ۔ جس سے انیجیا کے بعض انواع کو بہت فائدہ آ ہوتا ہے ۔ ان کے علاوہ بعض اور معدنی مواد بھی جو زندگی کے لئے لازم ہیں فا تہام حیثیت سے پاے جاتے ہیں ۔

ہرخلات اس کے گیہوں کے آتے میں ۔ فیصدی مقدار معدنی مادے کی پائی جاتی ہے ۔ اور کیلسیم کی مقدار تو صرت ۔ فیصدی ہے ۔

مجھلی کے آتے سے جو کیک بنایا جاتا ہے ۔ اس میں ہوا ہر کی مقدار میں گیہوں کا آتا شامل کرکے طریقہ تیاری میں کوئی تر میم کئے بنیر

کیک بنائیتے ہیں۔ اور ڈائقہ درست کرنے کے اٹنے بعض خوشہودار چیزیں جیسے خرنہ 'سونقہ اور تھوتی مقدار تازی چھوھارے کی ملائیتے ہیں۔ اس اشیاء کی مقدار 10 فیصدی ہوتی ہے ۔ تاکٹر کلارک کا قول ہے کہ اگر انسان طبی ہدایت کے مطا بق تین کیک دس دس گرام کے کھالے اور اس میں ۱۰ فیصدی مچھلی کا آتا ہ اونس دودی کے ساتھہ شامل ہو تو روزانہ ۱۲ فیصدی کیاسیم جسم میں داخل ہوتا رہیکا جس سے ناقص الغذا کھانا محسوس طریقہ پر درست ہوجائیکا اور یہی ناقص کھانا کہزوروں کے ائنے تغل یہ کامل کا فائدی دیکا ۔

روس میں تعلیم کی حالت اواضع هے که آج کل روس میں جو بالغ طلبا زیر تعلیم هیں ان کی نسبت بلحاظ آبادی ۱۸ فیصدی هے اور جن طلبا کی عبر نو اور دس سال کے درمیان هے وہ ۱۹وفیصدی کی نسبت سے هیں – روس میں کل زیر تعلیم طلبا کی تعداد ۱۷ ملین ۵ لاکھه هے یعنی عہد زار کے مقابله میں ان کی بانچ لاکھه طلبا زیادہ هیں پہلے صوت ۷ ملین تھے ۔

حربی طیاروں کی رفتار ہے اور ۱۷۰ کیاوسیٹر ( تقریباً ۱۱۳ میل ) سے ہوتی اور ۱۷۰ کیاوسیٹر ( تقریباً ۱۱۳ میل ) سے ۱۹۴۹ و ۱۹۹۱ کیاوسیٹر نو گہنٹہ تک پہونچ چکی ہے ۔ ان کا دائرہ عبل ۱۵۰۰ کیلوسیٹر سے ( ۱۹۰۰ ) اور ( ۱۹۰۰ ) کیاوسیٹر تک رسیع ہوگیا ہے اسی طرح پہلے یہ طیارے ( ۱۱۰۰ ) کیلوسیٹر تک کی بلندی پر اور تھے اب ( ۱۰۰۰ ) کیلوسیٹر تک اور تک اور شیل سے اسی طرح کیاوسیٹر تک اور تک اور شیل سے اسی طرح کیاوسیٹر تک اور تک

دنیا بور میں جتنے موائر کار معلوم هوسکے هیں ان کی تعداد ۳۵ ملین سے زیادہ هے ۔ سلم ۱۹۴۹ م

فنیا میں موتروں کی تعدا ہ

کے مقابلہ میں و نیصد کا اضافہ نے ۔ اب دنیا کی آبائی کے اساط سے طراکاوں اللہ ہیں وقر کی فسیت اور گذشتہ سال 91 آعدیوں میں ایک کی فسیت سے موتر تھی۔ بخلات عام مہالک کے صرت امریکہ میں ۴ و ۵ آئامیوں میں ایک موتر پائی جاتی ہے اور دنیا کے بقید ملکوں میں ۱۲۱ شخصوں میں ایک موتر کا ارسط وہنا ہے اورائل سند ۱۹۴۹ میں آخر اللہ کر ارسط بہا نفر میں ایک کے حسلب سے تھا ۔

دنیا میں موثر بنانے کا سوویت روس کے بڑے بڑے عبسداروں اور تبلم دنیا سب ہے بڑا کار خانہ کے مزدور نہایدہوں کی نگرانی میں موثر بنانے کا

سب سے ہزا کارخانہ کھولا گیا تھا جب اسکے کام کی رفنار معلوم کی گئی تو تیزہ لاکھہ موتر سالانہ معلوم ہوئے۔ یعنی بارہ ہزار پانچسو موتر ماہانہ تیار ہوتے۔ ہیں جس کے معنی یہ ہوے کہ یہ کاو خانہ ہر تھا گی منت میں ایک موتر تھاو کر لیتا ہے۔۔

عجیب قسم کا نیا هوائی جہاز عکو ست فرانس نے ایک پر اسرار هوائی جہاز قیار کیا ہے۔ جو کہا جا تا ہے کہ اقتبائی واز داری کے ساتھہ بنا یا گیا ہے اور اس کی صنعت دنیا کے سروجہ نظریوں کے خلات بالکل نئے اصولِ سے کام لیا گیا ہے۔ خیال ہے کہ یہ طہارہ سرعت پرواز میں سب سے یازی لیجا ئیکا۔ اب تک اس کی رفتار (۱۰۰۰) میل فی گھنتہ معلوم هو چکی ہے یہ رفتار انگلستان کے سب سے زیادہ تیز طہارے سے جو دانیا بھر میں سب سے زیادہ تیز پرواز مشہور ہے ' سو میل فی گھنتہ زائد ہے۔ ماهوی فی کا الحدود ہے کہ علقو یہ یہ طہارہ فضا میں ۱۵ میل سے زائد بلند می پر پرواز کو سکیلا۔ اس طہارہ میں طیارچی کی نشست اور انجی کے لئے۔

ایسی دهات استعبال کی جا تیگی جس پر هوا موثر نه هو اور اسی دهات ساکسیجن کا مغزن بنایا جائیکا جس کے ذریعہ بے طیارچی پور می سہولت کے ساتھہ سانس لے سکیکا اور نہایت تیز رنتار اور انتہا ئی بلند ی پر بھی ایسے دقت و مضرت کا خطرہ نہ رھیکا ۔ کہا جاتا ھے کہ اس طیار ے جواب میں اتّلی میں بھی مخفی تجربات کئے جا رہے ھیں -

ایک غیر مصد قد خبر سے راضم ہے که آسواللہ بلزوئن کے صرفه سے بچائے والا آله ہیس نے ایک آله ایسا ایجاد کیا مے جس کے

استعمال کر نے سے بلزوئن کا صرفہ بچ جائیکا - آ۔والد بیس وهی شخص هیںجنہوں نے فلیت ایجاد کیا ہے دو مجہروں اور کیروں مکوروں کو مارنے کے لئے عام طور سے مستعمل ہے ان کی ماں ،صر یہ هیں اور یہ اسکندریه میں پیدا هوے تھے -

بیاں کیا جاتا ھے کہ تیرہ سال کی محنت و کوشش کے بعد موصوف کو اس برقی آلم کی ایجان میں کامیابی هو دی هے ' آب انهیں اس کامیابی کو حاصل کئے ہوے 0 ماہ ہے زیادہ مدت ہو چکی ہے ' ان کا قول ہے کہ اب مجھے اس آلہ یو یورا اعتباد ھے۔ ایجاد کی خبر سے کر بعض انبارات کے اید یتر اِن سے سلے اور حسب ذیل گفتگو هو ئی -

" اس ہو قی آلہ کی کیا شکل ھے ؟

یم ایک چهوتا سا آله هے جو طول میں — هاتهه اور عرض میں \_ هاتهه سے زیادہ نہیں

اس کی طاقت کتنی ہے ؟

معبولی طاقت ( ۳۰۰ ) گیوروں کی ھے اور ضرورت ھو تو اس سے زیادہ بھی بڑھ ئی جا ۔ کتی ہے

کیا یہ آلم موتر وغیرہ میں استعبال هو سکتا هے اور اس کے هوتے

ھو \_ بنزوئن کی ضرورت باقی نہیں رھتی؟

ھاں یہ دخانی جہازوں ' ھوائی جہازوں ' موتروں اور ریلو ہے ترینوں میں استعمال ھوتا ہے البتہ تھورا سی ہوتا ہے البتہ تھورا سا تیل ضرور صرف ہوتا ہے

معلوم ہوا ہے کہ موجد اس آله کا حق ولایات متحدہ میں فروخت کرنا چاہتے ہیں۔ اور عنقر یب فورد کہدئی رغیرہ ہے تصیفه کر نے والے ہیں۔ اناتلگهم کے شفاخانه میں ایک شش ساله او کے دنیاے طب کا عجیب حادثہ پر ایک نہایت اہم اور کامیا ب عمل جراحی

هوا هے ' جو کسی داهات کا تکرا نگل گیا تھا ۔

یہ تکڑا ایک پھیپھڑے میں آکر پھنس گیا اور پھیپھڑوں ہو ووم ھوتے ھی روز بروز تکلیف شدت سے بڑھتی کئی بچہ کو کہسٹی کی وحہ سے عہل جراحی کونے کے لئے کوئی مخدر درا نہیں دی جاسکتی تھی آنر میں تاکتروں کی راے سے مقناطیس کا استعبال طے پایا اور وہ مشین کام میں لائی کئی جو آنکھوں سے تنکا وغیرہ نکالنے کے لئے مخصوص نے اور جب یہ معلوم ھوایا کہ پھیپھڑے کا کونسا حصہ ماوت ہے تو بچہ کا جسم مقناطیس کے درمیاں رکھہ کر اس کے حلق میں ایک مقناطیسی نلکی تالی گئی جس میں ایک خاص قسم کا تاگہ پرو دیا تھا ا جیسے ھی یہ نلکی اس دھات کے تکڑے سے مس طوئی تکڑا اس میں چپک کر تا کے کے ذریعہ سے معم ذلکی کے نکل آیا اور ایک ایک ایک ایک اچھا ھو گیا —

طب وجراحت کی تاریخ میں اس سے پہلے کوئی حادثہ ایسا نہیں ہوا جس میں انسان کے جسم سے کوئی معدنی جوم خارج کرنے کے لئے برقی مقناطیس استعہال کیا گیا ہو ۔۔۔

ہالوں سے شخصیت کی تحقیق | توقع ہے کہ امریکہ کے ماہران تحقیقات جزائم ہالوں سے شخصیت کی تحقیق عندیب اس کوشش میں کا میا ب ہو جائیں گے

کہ بالوں کے ذریعہ سے شخصیت کا پتہ لگالیں یہ نظریہ بالوں کے وزن پر قایم الیا گیا ہے، اور مداتوں تجسس و تحقیق کے بعد معلوم ہوا ہے کہ نہایت باریک اور نازک کانتوں کے فریعہ سے بالوں کا وزن کیا جاے تو چینیوں اور جاپائیوں کے بال سفید اتوام کے بالوں سے ۹۰ فی صدی زیادہ وزنی نکلیں گے اور یہ وزن زنگیوں کے بالوں سے بھی زیادہ ھے - اسی طرح جنوبی یوروپ کے باشندوں کے بال شمالی پوروپ والوں کے بال سے زیادہ بہاری دیں -اور ان اقوام کے سردوں کے بال ان کی عورتوں سے زیادہ وزنی ھیں ۔ ایک قیدی کی ایجاد | هارولد مارکس کو سازھے چار سال قید کی سزا هوئی اور اس کی آسدنی اور وہ سان کینتین کیلیفورنیا کے سعبس میں اسیر تھا ۔ لوگوں نے اس کا رجھان دیکھہ کر اس کے مشاغل میں کوئی خاص مزاهبت نه کی اور وی آزادی سے ایجاد کی دھی میں لیا رہا چنائید اس تے ایک ایسا مضهوط قفل ایجاد کر لیا جس کو چور کسی حیله سے نہیں کھول سکتے جب اس قفل کو پیتنت کرایا گیا تو ایک صنعتی کمپننی نے پورے ایک لاکھہ تاار موجه کو دے کر اسے اپنے لئے مخصوص کر ایا ۔

نباتات سے مدفونہ تکساس یونیورستی کے پروفیسر تاکثر کیلار نے جو رپورت چانوں کی رہبری پٹرول تلاش کرنے والی جباعت کو لکھہ کر دی ہے اس میں لکھا ہے کہ میں نے ولایت تکساس میں ارضیاتی چٹانوں کے مجبوعوں پر درس دیتے ہوے دیکھا ہے کہ چٹانوں کی ہر قسم نباتات کی اس قسم کے لحاظ سے مخصوص و مہتاز ہے جو ان پر اگی ہوتی ہے ۔ مثلاً بعض پر درخت سندیاں کی اتسام بہت آگتی تھی اور بعض پر عرص یا سنط کی ۔ تاکٹر منکور

کا گہاں ہے که فن پرواز کی قرقی کے ساتھہ نئے مکانوں کے متعلق ارضیا تی اطلاع اور ستّی کے نیعے دبی ہوئی چتاتوں کا مشاهدہ صرت ملّی کی بیروئی حالت دیکھکر ہو جایا کریکا —

سال میں تین بار اجاپان کے بعض نوام میں دوخت کستنا کی ایک قسم سال پہلنے والا درخت میں تیں دفعہ پہلتی ہے، جو نہایت عجیب بات ہے ۔

ایک دفعہ ابتداے گرما میں ایک بار انتہاے گرما میں اور سه بارہ آخر خریف میں ۔ آخری فصل میں بہت کم پیل تے ہیں اور نومبر میں پکتے ہیں ۔

اس سه فعلی ہرخت کے متعلق وہاں کے لوگ بیان کرتے ہیں کہ بودہ منہ منہ کو متعلق وہاں کے لوگ بیان کرتے ہیں کہ بودہ منہ منہ کا ایک زاهد و متقی شخص جزیرہ کے اس سبت میں گوشہ نشیں ہوا تھا جہاں کستنا کے درخت لگے ہوے آبے ایک دن اس زاهد کو غیر معبولی بھوک معلم ہوئی اور اس نے وہار کے آوگوں سے کھانا مانکا تو ایک بوہ بھول بھوک معلم ہوئی اور اس نے وہار کے آوگوں سے کھانا مانکا تو ایک بوہ بھیانے کہا میرےپاس تو کستنا کے تھوڑے پھلوں کے سوا کیچھہ نہیں ہے تم بوہی نہیں نوا نے کہ درخت سے مجھے غذا ملی ہے اس کا پھل اسے عنقریب طور پر کہا کہ نستنا ہی کے درخت سے مجھے غذا ملی ہے اس کا پھل اسے عنقریب طور پر کہا کہ نستنا ہی کے درخت سے مجھے غذا ملی ہے اس کا پھل اسے عنقریب ملیکا ۔ جب سے یہ درخت تیں فصلیں دیتا ہے ۔

جاپان میں طلبا کا مدنظر این کے شہر کرب میں ۱۰ ابتد ائی مدر سے هیں۔ اللہ اللہ کا مدنظر این میں ہے ہیں اللہ ایک میں ( سو نتو کو نینو مییا )

قام کے ایک شخص کا مجسمہ رکھا ہوا ہے ۔ یہ شخص اپنے بچپن میں نقیر و مفلس تھا اور کسی مدرسہ میں تعلیم نہ پاسکتا تھا اس لئے مجبور ہو کر شکم پری کے لئے لکڑیاں کاتنے لئا مگر اس درمیان میں روزانہ اس کا معبول تھا کہ کام پر جاتے اور راپس ہوتے وقت آپنے آپ پڑھنا سیکھتا تھا اور خود بخود بحث کیا کر تا تھا ۔ اسی طرح ترقی کرتے کرتے بڑا عالم ہو گیا اور حکوست میں اس کی حیثیت بہت ہڑی گئی یہاں تک کہ مدارس میں اس کے بت رکھد ئے گئے ۔



#### مشاهدات سائنس

از سید محمد عمر حسنی صاحب بی ای ایم آبی وغیره انجنیر جونا گذه گجرات ۱۲۴ صفحات قیمت ۲ روپیه ۲ آن مانے کا پنته انجمن ترقی اردو اورنگآباد - دکن (یا) مکتبه جامعه ملهه قرول باغ دهلی —

سید صاحب ان چند باکمال لوگوں میں سے ھیں جن کو قطوت کی طوت سے قام گویا عطا ھوتا ھے یعنی جو کچھہ لکھتے ھیں وہ اس طوح اکھتے ھیں کم پوھنے والا بلا تکلف سمجھتا چلا جاتا ھے' خواہ مضمون کیسا ھی خشک کھوں نہ ھو ۔۔۔

زیر قبصرہ کتاب اس کی ایک مثال ہے۔ اس مهں کل ۱۲ مضامهی هیں جن میں ہے اکثر کسی نه کسی رسالے مهں نکل چکے هیں جهسا که هر مضموں کے ساتهه قشریع کی گئی ہے۔ ان مهں سے دو مضامین رسالے سائنس کے لئے لئکے گئے هیں مضامین تقریباً سب دلچسپ هیں۔ اسلوب بیان پہت دلکش ہے بعض مضامین مهن آپ بیتی بھان کی ہے مثلاً جاپان میں معدنیات کی سیر جہاں سید صاحب نے معدنیات کے متعلق عملی تعلیم حاصل کی ۔

''آسمانی بجلی'' کے تحت جو ہدایات سید صاحب نے تحریر فرمائی ہیں۔ وہ اس قابل میں کہ ہر شخص ان سے راقف ہو اور ان پر عمل کرے ۔۔

سائنس کے مضامهن عام طور پر خشک سنجمے جاتے ههں لهکن سهد صاحب نے

جس طرح أن كو أدا كيا هے أس پر " خشكى" كا اطلاق مشكل مع هوسكتا م

ایسے مضامین خواہ کتنی هی سہل زبان میں کیوں نه بیان کئے جائیں اصطلاحات کا استعمال فاگزیر ہے - چنانچه اصطلاحیں اس کتاب میں بھی استعمال کی گئی هیں۔ اگرچه اُن کی تعداد زیادہ نہیں - البته سید صاحب نے جو اصطلاحیں استعمال کی هیں۔ ان میں سے بعض سے هم کو اختلاف ہے مثلاً ؛

Centrifugal کے لئے 'دفع مرکزی' استعمال کھا ھے' ھالانکہ مرکز گریز ھر طرح مصیم ترجمہ ہے۔

أسى طرح Radiation كے لئے 'اشعاع' چاهئے كه انتشار Aberration كے الئے 'ضالت! هے قد كه انتحراف اور Corpusele كے لئے جسميه هونا چاهئے ـــ

Sheet Lightning کے واسطے 'برق شرشف' اکہا ہے - شرشف سے معلوم نہیں کہا مطلب ہے؟ ساتھ ھی اس کے بعض اصطلاحیں سہد صاحب نے ایسی استعمال کی ھیں جو رواج دیے جانے کے قابل ھیں مثلاً:

## معلم زراعت

زراعت کے متعلق کتاب زیر بحث ایک مختصر ابتدائی رسالہ ہے جس میں جمله معلومات کو یک جا کرنے کی کوشش کی گئی ہے ۔۔۔

کتاب جار حصوں میں تقسیم کی گئی ہے - حصۂ اول میں زمیں اور اس کی اقسام کا ذکر ہے - حصہ دوم میں کہاں اور اس کے استعمال کا بیان ہے - حصہ سوم میں آبیائی اور نکاس کے طریقے بیان کئے گئے ہیں - اور آخری حصہ میں زراعت اور آب و ہوا کا باھمی تعلق ظاہر کیا گیا ہے —

هر حصة مفید معلومات کا حامل هے - جب اس امر کا لصاظ رکھا جاے که خان صاحب موصوف عملی طور پو زراعت کی تعلیم میں مصورف هیں تو هدایتوں کی قدر و تیمت زیادہ هوجاتی هے —

اس کتاب میں جو اصطلاحات استعمال کی گئی میں وہ نظر ثانی کی معلی معلی معلی استعمال کی گئی میں وہ نظر ثانی کی معلی معلی معلی نہیں استعام معلی نہیں باوجود اس کے هماری راے میں کتاب اس قابل ہے کہ زراعت سے دلچسپی رکھنے رائے حضرات ضرور اس کو مطالعہ میں رکھیں —

## اوكار تهي جدول

مد ونه محدد احدد عثمانی صاحب ایم ایس سی معلم طبهعیات ستی انتر میذیت کالبے ، حیدر آباد دکن - طبع سنه ۱۹۴۱ع --

سائنس اور ریاضی کے طلبا کو اوکار تھی جدولوں سے جس تدر کا م پرتا ہے وہ محتاج بھان نہھں۔ عثمانی صاحب مستحق شکریہ ھیں کہ انہوں نے ایک بچی کمی کو پورا کیا۔ وہ خود جا معہ عثمانیہ حیدر آباد د کی کے فارغ التحصیل ھیں اور اب جامعہ کے ایک کلیه میں مصروف تدریس ھیں۔ خوشی کی بات ہے کہ وہ اب تالیف و تصنیف کی طرف متوجه ھوے ھیں —

جدول کی ترتیب و تبویب کوئی آسان کام نہیں۔ اعداد نویسی بری عرقریزی کا کام ہے۔ اس لئے مدون صاحب لائق داد تھیں کے انھوں نے صحیمے اور قابل اعتبار جدولیں تھار کولیے۔ اس سے ضدنا یہ اعتراض بھی رقع ہوجاتا ہے کہ اردو کے اعداد اس قسم کی جدولوں کے لئے موزوں نہیں — بایں ہم اس میں دو ایک جدولوں کی کمی رو گئی ہے مثلاً پانی کی کٹافت اور ایک جدولوں کی نہیں سیس میں علاقہ۔ اُمید کہ طبع ثانی میں ایسی مجدولیں بھی شامل اور تبیش میں علاقہ۔ اُمید کہ طبع ثانی میں ایسی مجدولیں بھی شامل

کر دی جا ٹیں گی —

همیں اُمید هے که جامعہ عثمانیہ کے طلبا اس سے زیادہ سے زیادہ۔

فائدہ الّهائیں گے —

# Qualitative Organic Analysis

مرتبه رفعت حسین ما حب صدیقی ایم ایس سی ریسرچ افستیتیون طبهه کلیم و دهای - مطبوعه سفه ۱۹۳۰ع -
کلیم و دهای - مطبوعه سفه ۱۹۳۰ع -
ید ۵۸ صفحوں کا ۱یک رساله بی ایس سی اور آنوز کے طلبا کے لئے

مرتب کیا گیا ہے ۔

کتاب الکریزی زبان میں ہے جیسا که نام سے ظاهر ہے۔ اس میں نامهاتی کیمیا کے کینی تشریع کے طریقے بیا ن کئے گئے میں - هدایات مکمل اور واضع میں - اور طلبا کے لئے بہت کار آمد میں --

#### (ب) رسائل

## هندوستاني

هندوستانی اکهتر می صوبه متحد به اله آباد کا سه ما هی رساله - سالانه چند به آتهه رویهه ، مدیر - اصفر حسین صاحب --

اکیت یمی مذکور الصدر کا بلند پا یہ ادبی رسالہ ہے جنوری سنہ ۱۹۳۱ع سے جاری ہوا ہے۔ ملک کے معاز اہل قلم اس کے صفحوں پر نظر آتے ہیں ۔۔۔ جالد نمپر احصہ م بابت اکتوبر سنہ ۱۹۳۱ع همارے سامنے ہے۔ اس میں چار مضبوں ہیں۔ جی میں سے ایک مضبوں ' ضلع اله آباد کے معماروں کی اصطلاحی " میں ۔ اصطلاحی کی تشریح کے لئے ساتھہ ساتھہ شکلیں دی گئی ہیں جی سمجھنے میں بری سہولت ہوتی ہے۔ ہمارے خیال میں اگر انکریزی اصطلاحات بھی ساتھہ ساتھہ لکھدی جا تھی تو تر جمہ اور لغت کے لئے بہت مید ہوتا ۔۔۔

ایک دوسرا مضمون قاکتر عبد الستار صاحب صدیتی کا هے جس میں انہوں نے ثابت کیا هے کد " هند ستان ' بغیر ' واؤ' کے صحیح هے " - همارے نزدیک هند وستان بالواؤ یا بغیر واؤ دونوں طرح صحیح هیں - لیکن اُس میں بھی شک نہیں هفدوستان بالواؤ هی زیادہ تر لکھا اور بولا جاتا هے - بنا بریں اس میں کسی تبدیلی کی ضرورت معلوم نہیں هوتی - اسی طرح ست ما هی کی بجائے تماهی کا استعمال اگرچه فلط نہیں تا هم فهر ضروری معلوم هوتا هے - اس کی مثال ایسی هے جهسے " تواها " کو لوگ " سه راهه " لیکن چونکه اردو مهن ' تواها ' هی قاعدے سے " سه راهه " هی هوتا چاهیہ - لیکن چونکه اردو مهن ' تواها ' هی

مستعمل فے اُس لئے اُس کی بجائے ''سہ راھے'' استعمال کرنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔ یہی حال تمامی اُور سے ماھی کا سمجھنا چاھئے۔ رسالہ تائپ میں طبع ہوتا ہے اور تقریباً - 10 صفحوں پر مشتیل ہوتا ہے ۔۔

#### موصولات

- راز Chemical Examination of the Marking . Nut ( ) کی پرامیشوران و سلیمالزسان صدیقی مناحیان مطبوعه دارالطبع جامعة کلکته سنه ۱۹۳۱ م
- Chemical Examination of the Roots of R 'nwolfia Serpentina, Benth (۲)
  سلهما ازال صدیقی و رفعت حسین صدیقی ماحیان
  مطبوعه دارالطبع جامعه کلکقه ۱۹۳۱ ع
  مانه کانهور جلد ۵۷ نمبر ۵ بایت نومبر ۱۹۳۱ ع

- (۱) اشاعت کی فرض سے جہاء مضامین اور تبصرے بنام ایڈیڈر سائنس ٩١٧ ' كاب رود ' چادر گهات حيدر آباد دكن روانه كئے جانے چاهئيں ــ
- (۲) مضبون کے ساتھہ صاحب مضبون کا پورا نام مع تگری و عهدی وغیری درج هونا چاهئے تاکہ ان کی اشاعت کی جاسکے ' بشر طیکہ اس کے خلات کوئی هدایت نه کی جاے ۔
- ( ٣ ) مضہوں صات تکھے جائیں تاکہ ان کے کمپوز کرنے میں دیت واقع نه ھو . دیگر یہ که مضہوں صفحے کے ایک ھی کالم میں لکھے جائیں اور دوسرا کالم خالی چهور دیا جائے - ایسی صورت میں ورق کے دونوں صفعے استعمال هوسكتے هيں ـ
- ( ۴ ) شکلوں اور تصویروں کے متعلق سہولت اس میں ہوگی کہ علعانه کاغذ پر صات اور واضم شکلین وغیری کهینچ کر اس مقام پر چسپان کردی جائیں ۔ ایسی صورت سے بلاک سازی میں سہولت ہوتی ہے ۔
- ( ٥ ) مسودات کی هر مهکن طور سے دفاظت کی جاے گی لیکن أن کے اتفاقیہ تلف هوجالے کی صورت میں کوئی قسم داری نہیں لی جاسکتی ...
- ( ٦ ) جو بضامین سائلس میں اشاعت کی غرض سے موصول ہوں آمید مے که ایدیآر کی اجازت کے بغیر دوسری جگه شائع نه کائے جائیں گے ۔
- ( v ) کسی مضبون کو ارسال فرسانے سے پیشتر مناسب هوکا که صاحبان مضہوں ایڈیٹر کو اپنے مضموں کے علوان تعداد صفحات ، تعداد اشکال و تصاویر سے مطابع کو دیں آاکہ معاوم هوسکے که اس کے لئے پرچه میں جگه نکل سکے گی یا نہیں . کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی مضبون پر دو اصحاب قلم اتھاتے هیں - اسلئے استوارد سے بچلے کے لئے قبل از قبل اطلاع کردیدا مناسب هوکا ۔
- ( ٨ ) بالعبوم ١٥ صفحے كا مضهوى سائنس كى اغراض كے لئے كانى هوكا -
- ( ۹ ) مطبوعات براے لقد و تبصر ایڈیٹر کے نام روانہ کی جانی چاھئیں .۔ مطبوعات کی قیبت ضرور درم هونی چاهئے ۔۔
- ( ۱۰ ) انتظامی امور و اشتهارات وغیری کے متعلق جہام مراسلت منیجر انجمن ترقی اردو اورنگ آباد دکن ۔ هونی چاهئے ۔

# يه كتابيس بهي انجس ترقي اردو اورنك أباد دكن

# سے ملسکتی ھیں

| ۲ روید ۸ آنے   | مولطين                   | ک صاحب)       | ( تصانیف مرزا سجاد بی     |
|----------------|--------------------------|---------------|---------------------------|
| دی اه          | أخبارالاندلس جلد اول     | <b>جا روپ</b> | الفهرست                   |
| ۸ دوپ          | ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠              | ۲ روپ ۱ آنے   | الانسان                   |
| 49) V          | ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠              | 49) M         | الاسعدلال                 |
| ۲ روپه ۸ آنے   | تاریخ مغرب               | ١٠ آلم        | تسفایے دید (ناول)         |
| ع در <u>ب</u>  | خلافت موحدين             | ۳ (دی         | تسهيلأألبلافت             |
| ۸آنے           | مبادت اور اس کی غایت     |               | ( مطبوعات هندستانی ۱      |
| ۲ دوی          | أساس عربي                |               | عرب و هذد کے تعلقات       |
| ۲ رویے ۸ آنے   | غريب القرآن              | <b>ሩ</b> ››   | کبهر صاحب                 |
| ماحب ہے اے )   | ( تصانیف سید سجاد حیدر   | ۲ روپ         |                           |
|                |                          | ا رویه        |                           |
| ۸ آنے          |                          |               | ھندوستان کے معاشرتی حالات |
| ۳ رویے         | خيالستان                 | ۲ دوپه ۱۸ کے  | ناتن<br>فويب مبل          |
| ا روید م آنے   | حكايات احتساسات          |               |                           |
| ا روپيه ۱۴ آنے | جلال الدين خوارزمشاه     | ( )           | ( کتا بستاں الہ آب        |
| ا رویهه ۸ آنے  | پرانا خواب (مع ۲ افسانے) | ۱۱ آئے        | مثلوى ناسخ                |
| ۸ آنے          | مطلوب حسيفان             | دديي ا        | یس کا روکھہ               |
| ١١ آنے         | أسيب ألفت                | ۸ آنے         | تاريع اسلامي حصه اول      |
| ١٠ آنے         | پرانا خواب               | و آنے         | ٠٠٠ ١٠٠ فوم               |
| کیفی صاحب )    | ( مصنفه برجهوهن دتاتر يه | ع ا<br>خ آ ا+ | ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠               |
| ,              |                          |               |                           |
| 21 A 4420 I    | نهدا رانا عرف رواداری    | ا روپه        | د، ده ده                  |

#### أعلان

ھندستانی ایکیڈیہی کی جانب سے دو انعام ھندی میں اور دو انعام اردو میں تیبتی ۱۹۰۰ روپید فی انعام 'حسب ڈیل مضامین پر دیے جائیں گے: —

(۱) دماغی اور اخلاقی سائلس ( Mental and Moral Science ) (هندی و اردو)

(۲) نظم (هنه ی و اردو)

**ن**وت : —

کتاب خود مصلف کی تصنیف کرده هو -

نظم کی کتاب میں ایک هی مصنف کی نظبوں کا مجبوعہ هو سکتا هے یا ایک هی طویل نظم هو سکتی هے —

انعام کے واسطے کتابیں ۳۱ اگست منہ ۱۹۳۱ ع تک بھیجی جانی چاهئیں ۔۔
تاریخ مقررہ سے قبل دانتر هذا میں انعام کے لئے پیش کردہ هر کتاب کی
سات جلدیں روانہ کی جانی چاهئیں ۔۔

(دستخط) تاراچند

جفرل سکر آری

هند ستانی ایکید یهی صوبه متحد ۱ لدآباد

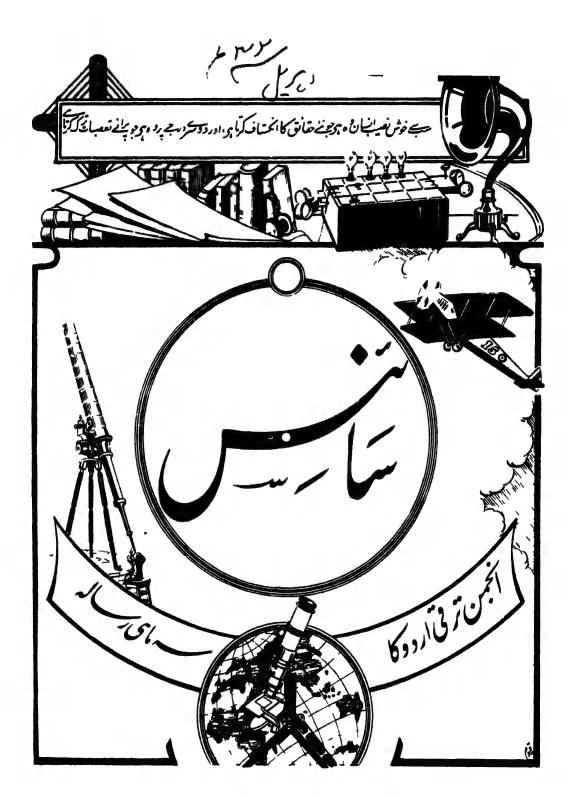

- ( ۱ ) اشاعت کی غرض ہے جہلہ مضامین اور تبصرے بنام ایدیٹر ساڈنس ۔۔۔ ۹۱۷ 'کلب روت' چادر گھات حیدر آباد دکن روانہ کئے جانے چاھئیں ۔۔۔
- ( ۲ ) مضہوں کے ساتھہ صلعب مضہوں کا پورا نام سع تگری و عہدہ وغیرہ درج دونا چاھئے تاکہ ان کی اشاعت کی جاسکے ' بشرطیکہ اس کے خلات کوئی ہدایت نہ کی جانے —
- ( ٣ ) مضبون صات الکھے جاگیں تاکہ ان کے کہپوز کرنے میں دقت واقع نہ ہو دیگر یہ کہ مضبون صفعے کے ایک ھی کالم میں اکھے جاگیں اور دوسرا کالم خالی چھوڑ دیا جائے ایسی صورت میں ورق کے دونوں صفعے استعبال ھوسکتے ھیں ۔۔
- ( ۴ ) شکلوں اور تصویروں کے متعلق سہولت اس میں ہوگی کہ علصتہ کاغذ پر صاف اور واضع شکلیں وغیرہ کھیڈچ کر اس مقام پر چسپاں کردی جاڈیں ۔ ایسی صورت ہے بلاک سازی میں سہولت ہوتی ہے ۔۔۔
- ( 0 ) مسودات کی هر مهکن طور سے حفاظت کی جاے گی ۔ ایکن اُن کے اتفاقیہ تلف هوجائے کی صورت میں کوئی ذمہ داری نہیں ای جاسکتی ۔
- ( ۲ ) جو مضامین سائنس میں اشاعت کی غرض ہے موصول ہوں اُمید ہے ۔ که ایڈیٹر کی اجازت کے بغیر دوسری جگه شائع قه کلئے جائیں گے ۔
- ( ۷ ) کسی مضہوں کو ارسال فرمانے سے پیشتر مناسب ہوگا کہ صاحباں مضہوں ایتیتر کو اپنے مضہوں کے عنوان ' تعداد صفحات تعداد اشکال و تصاویر سے مطلع کردیں تاکہ معلوم ہوسکے کہ اس کے لئے پرچہ میں جگہ نکل سکے گی یا نہیں کبھی ایسا بھی حوتا ہےکہ ایک ہی مضہوں پر دو اصحاب قلم اتھاتے میں اس لئے اس توارد سے بچنے کے لئے قبل از قبل اطلاع کردیدا مناسب ہوگا -
- ( ۸ ) بالعبوم 10 صفحے کا مضبون سائنس کی اغراض نے لگے کافی هوگا۔
- ۹) مطبوعات براے نقد و تبصرے ایدیٹر کے نام روانہ کی جانی چاھئیں –
   مطبوعات کی قیہت ضرور درج ھونی چاھئے —
- ( ۱+ ) انتظامی امور و اشتهارات و غیرا کے متعلق جمله مراسلت منیجر انجهی ترقی اردو اورنگ آباد دکن سے هونی چاهئے —

# فرستصاين

## سائنس بابت اپريل سنة ١٩٣٢ ع

|              |                                                          | •                                         |
|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| مفد          | مضبون فكار                                               | نهپر مضہون<br>شعاد                        |
| 177          | <b>پاپول</b> ر سائ <b>ن</b> س                            | نببر<br>شبار<br>(۱) تخلیق انسان پر مکالمه |
| 190          | رنعت حسین صاحب صفیتی' ریسرچ<br>انسٹیٹیوٹ طبیہ کالبے دھلی | (۲) فرینکلینت اور ولیمسی                  |
|              | جناب پرونهسر منهاج الدین صاهب اسلامهه کالج پهاور         | (۳) قوس قزح                               |
| ,            | سهد محمد عبر حسلى صاحب انجهله                            | (٣) توپ کا گولا                           |
|              | جوقا گولا<br>سهد اسرار حصهن صاحب معملم                   | ( ۵ ) هري کهاد                            |
| 229          | زر <b>امتی کا</b> لیم کانپور                             |                                           |
|              | سهد مصد حسلی صاحب بهرهال                                 | ( ۲ ) مریخ ارر اهل مریخ                   |
| 404          | معسد زكريا صاهبي ماثل بهويال                             | (٧) كوم كلة سے بتھر كے كوئله              |
|              |                                                          | كا استخراج                                |
|              | ةاكتر مصد مبدالحق ماحب مدر                               | (٨) خطبة صدارت                            |
| **           | شعبه سائنس أسلمهه كالبج الاهور.                          |                                           |
| 7 4 9        | ايڌيٿر                                                   | ( 9 ) معلومات                             |
| ۲۸۹          | ايديثر                                                   | (۱۰) شذرات                                |
| <b>r</b> 9 1 | ایدیدر و میکر حضرات                                      | (۱۱)تبصرے                                 |

محليق انسان

پر

ایک سالمه

(r)

#### يعي اور دم

#### (کوشتہ سے پہرستہ)

مسلّم ماک :۔ تاکلّر صاحب - آپ نے اپنی گفتگو میں گزشتہ سرتیم فرسایا تھا کہ انسان ایک عجائب خانہ ھے - تو کیا آپ کا یہ مطاب ھے کہ بعض بدھے لوگ زمانہ گذشتہ کی وضع قطع کی زندہ یاد کار ہوتے ہیں ؟

تاکاتر کریگوری :- نهیں هرکز نهیں ا - میرا مطاب تو یه تها که هر انسان ا خوالا مرد هو یا عورت ا خوالا جوان هو یا پیر ا ایک عجائب خانه هیں اگرچه آپ بهی ایک عجائب خانه هیں اگرچه آپ کو اس کا علم نه هو -

مستر ماک :۔ یه تو آپ نے هجیب خبر سفائی - اچها یه تو فرمائیے که میں کس قسم کا عجائب خانه هوں --

قائلر گریگوری :- آپ قدیم چیزوں کا عجائب فاذ، هیں۔ آپ ایسی بانیات

کا سجبوعہ هیں جن سیں سے بعض کی عمر پانچ کھرب
سال کی سہجہنا چاهئے رها یه اسر که سیام مختلف
اقطار و امصار سے آکر اس چلتے پھرتے عجائب خانه کو
کیوں فھیں دیکھتے تو اس کی وجه یه هے که دنیا
میں آپ کی طرح کوئی +++ ++ ++ ++ ا چلتے پھرتے
عجائب خانے ھیں —

مسلّر ماک :۔ اس اعالم ہے یکتا نہ ہو نے کا مجے کو کو اُس خاس افسوس نہیں ہے ۔ لیکن یہ تو فرسائیے کہ وا قادیم چیزیں کیا ہیں جن کا میں عجائب خانہ ہوں —

تہ کتر گریگوری :۔ آپ کی آنکہہ کے کوئے میں چہوتا سا سرخ حصہ اُن سیس سے ایک ھے ۔ آپ کو یان ھوکا کہ گزشتہ سرتبہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ شارک کے انقی پہوتے کی یان کار ھے ۔ نوسری چیز نام کی یان کار ھے۔

ستر ساک :۔ لیکن هم میں دم کی تو کوئی یادگار نہیں ۔

تاکتر گریگوری :- نہیں هے ۔ آپ میں دم کی بھی ایک یاد کار نے نیز اس
کے هلانے والے عضلات اور اعصاب کی بھی ۔ میں ابھی آپ ۔

کا جواب دیجئے ۔ آپ جانتے هیں که دم فیالحقیقت

اس کے متعلق عرص کرونکا - لیکن پہلے سجھے ایک سوال

کہتے کس کو ھیں؟

مستر ماک :۔ میں تو اُسے جانور کی ریز اللہ ماک :۔ میں تو اُسے جانور کی ریز اللہ ماک دے مسجهتا هوں ۔ جو پچهلی تانگوں کے پیچھے نکلا هوا هوتا هے ۔

تاکتر گریگوری: و حو ریزه کی هذی کا تسلسل هونے کے علاوہ کچھہ اور بھی هے ۔ وہ جانور کے عتب کا وہ عصد ہے جس میں عضلات اعصاب جلان اور بال مکہل طور پر موجود هیں اور جس کی ۔ اپتدا جسم کے اس جوت کے سرب سے هوئی هے ، جس میں هضمی اور دیگر اعضاء رئیسه هو تے هیں ۔ اس کو آپ کوئی علیحات چیز نہ سہجھئے ۔ یہ کوئی علیحات چیز نہ سہجھئے ۔ یہ کوئی علیحات چیز نہیں ۔ نہ اس میں کوئی عجیب بات هے ۔ عجیب بات

سعبر ساک :۔ هم بغیر دم کے اپنا کام اچھی طرح چلا لیتے هیں۔ دم کی غائت کیا هے ؟

قاکڈر گریگوری: -بہت سے جانوروں نے ائے تو اس کی اہمیت ایسی ہی ہے جیسے چہرے کی۔ مثلاً سچھلیوں میں تیر نے نے لئے بہت ضروری ہے - خشکی نے جو ابتدائی جانور تھے رہ اپنی نقل و حرکت کے لئے اسے کام سیں لاتے تھے - یعنی دم کے هر دو جانب طاقدور عضلات کو وہ رینگتے رقت دہے - اور بھی ثانگوں کے کھینچنے کے کام سیں لاتے تھے - اور بعض رینگنے والے جانور جن سیں مگر سچھ (Alligator) بھی شاسل ہے ' اس کو ایک زبردست ہتھیار کے طور یو استعہال کرتے ہیں ۔

مسٹر ماک بے لیکن أن جانوروں میں جن کو هم اچھی طرح جانتے هیں مثلاً ، کتا ، بلی ، گھوڑا ، کائے ۔ کیا ان میں بھی اس کی کوئی اهمیت ہے ؟

تاکآر گریگورو :- نہیں - پستان داری ( Mammals ) میں تو یہ بالکل بے کار سی معلوم ہوتی - کتا اس کو محض ہلاتا ہے ، بالفاظ دیگر اس سے اپنے جنبات کا اظہار کرتا ہے - یہی بلی بھی کرتی ہے - گہورے ، کائیں اور دیگر پستان دار اس کو مکھی اُڑانے کے لگے استعبال کرتے ہیں - رینگنے والوں میں ہم دبیز ، وزئی اور نوکدار تھی ، تقریبا اتنی ہی بری جتنے کہ اُن کے جسم - یہ مچھلیوں کی دموں کی یاد کار تھی – پستان داروں نے ایک زبردست قدم آگے بڑھا یا تو تھی – پستان داروں نے ایک زبردست قدم آگے بڑھا یا تو افسانی حالت کے قریب آگئے – جب اُن کی پھھلی تانگیں قریب تر ہو گئیں تو اُن کی دمیں تنگ ہوکر تانگوں کے بیجھ ہو گئیں ۔-

مسلّو ماک نے ولا بالآخر غائب کیونکر ہو گئی ؟

تاکثر گریگوری :۔ وہ بالکل فائب کہوی ہوی نہیں ہوئی جیسا کہ آپ کو ابھی معلوم ہو جائے گا۔ بعض بلدر اپنی درس سے درختوں کی شاخوں سے لٹک جایا کرتے تھے۔ جنوبی امریکہ کے بعض بندر اس کو اب بھی پانچویں ہاتھہ ' کی طرح استعبال کرتے ہیں۔ لیکن دنیائے قدیم کے بندر ' جن سے ہارا رشتہ ہے ' اپنی دمیں اس طرح کبھی استعبال نہیں کرتے تھے۔ اُن کے لئے تو وہ بالکل بے کار ہے۔ دنیائے قدیم کے بعض بندروں میں آپ کو دم درجہ بدرجہ گھٹتی نظر آئے گی ' مٹلا ماک ( Baboon ) اور بیبون ( Baboon ) میں۔ رہ بالکل کے کانہ کھٹتے گھٹتے گھٹتے گھٹتے کھٹتے دیک چھوٹی سی دم وہ گئی۔۔

مسکر ماک ہے۔ انسان نیا ہندروں میں تو کوئی دم نہیں ہے؟ دَاكَار گريگوري:- بظر هر تو نهين هے ١٠ س سے آپ كو معلوم هو كا كه. انسان کی آمد ہے پیشتر هی دم غائب هو چکی تھی -ودفس لوگ اس اس پر بقین رکھتے ھیں کہ درم کی علم موجوداًی انسان کا ایک اهم امتیازی خاصه هے - ید غاط ھے۔ متعدد قسم کے بند روں اور بن مانسوں [ Apes ] میں زمین پر انسان کے نہودار ہوئے سے بہت پہلے ہم غا اُب هو چکی آوی - لیکن اس کے اہ هوئے سے ولا اقسان تو نہوں ہی گئے -

مسلّر ماک :۔ آپ نے ابھی فرمایا تھا کہ دم یا تکلیہ کبھی غا لیب فہیں هودًى - اس كا كيا مطلب؟

تھ گریگوری = بن مانسوں میں اب بھی چھوٹی چھوٹی ھدیوں کی ایک قطار ہے جو گوشت کے اندر درہی هو گی ہے جو ادر نول پلەروں كى داموں كے ساملے والے سووں كے بہت مشا به هے - أن دوں ولا دغلات و اعماب بھی موجود هيں جو م ملائے کے کام میں لائے جاتے تھے - بالفاظ دیگر اس میں دم کی ایک یاد کار باقی ہے -

معلر ساک :- اور هماری نسبت کیا ارشاد هے؟

تاکٹر کریگوری ۔ ابھی عرض کرتا ہوں ۔ آپ کی ریزی کی ہذ ی کے ختم پر آپ کے اعصاب کے اندر دھنسی ہوئی چھوٹی ھدیوں کی و \* قطار اب بھی موجود ہے ' اور اس کے ساتھہ کے اعماب و عضلات بھی دیں ۔ جامعۂ جان ھا پکلس کے

تاکثر ایتان شلتز نے ' جو ان معاملات میں محقق کا۔ درجه رکھتے هیں ' ایک عجیب و غریب امر کا انکشات کیا ہے اور ولا یہه که ایسے انسان قبا بند و ( Apes ) بھی هیں جن میں دروں کا با قیباندلا حصد اس م کم ہے جتنا که انسان میں هے ۔۔

مستر ماک کیا هماری " دم داروں " کی قسل سے هونے کی کوئی اور شہادت بھی ھے ؟

قائلتو گریگوری: جی هاں ہے - اور سائنس دانوں کے نزدیک وهی قوی شہادت هے - پیدا هونے سے پہلے هر انسان سیں بلا شبه ربر لا کی هذی نکلی رهتی هے ' جو سوائے قدیم دم کی یادگارهونے کے کچھه اور نہیں هے - جنین نے نشوو نہا کے چو تھے سے آ تھویں هفته تک اس کا ظہور هوتا هے - بعض اوقات یه غائب نہیں هوتی —

مسلّر ماک :۔ تو آپ کا یہ مطلب ھے کہ بعض بھی دم لگے ھوگے پیدا ھوتے ھیں - میں نے ایسا سنا ھے لیکن یہ معلوم نہ تھا کہ ایسا ھوا بھی ھے —

تاکتر گریگوری: ایسا هوتا هے - اس قسم کی انسانی داموں کی دوقسمیں هیں ' کاذب اور حقیقی کانب داموں کی تعداد حقیقی داموں سے بہت زیادہ هوتی ہے - بہت سی صورتوں میں' جن میں بھی دام لے کر پیدا هوتے هیں درحقیقت م م نہیں هوتی ہلکہ ان کی فو عیت سلعہ یا رسولی [ Tumour ] کی هوتی هوتی ہے - لیکن ان سب باتوں کا لحاظ کرنے کے

با وجود پھر بھی ایسے بھوں کی تعداد معتد بد ہے جو حقیۃی دم رکھتے ھیں - اس معاملہ میں سب سے مستدہ رپورت تاکثر شلٹز کی ہے ' جنھوں نے اس سوضوع کا خاص مطالعہ کیا ہے - ان کے بیان سے معلوم ھوتا ہے کہ تقر بیا + 10 صور تیں ایسی ھیں جن میں بھے حقیقی دم لے کر پیدا ھوئے - سب سے زیاعہ عجیب وہ صورت تھی ' جس میں ایک بھہ نو انہ کی دم لے کر پیدا ھوا تھا —

مستر ماک : بچوں کے دام لے کر پیدا هونے کا سبب کیا ہے ؟

تاکتر گریگوری: اس کا سبب غالباً یہ ہے کہ آنہویں هفته سیں جبکہ دام

پالعہوم سبت کر غائب هوعاتی ہے ، جلین کے نشو و فہا

سیں کو ئی بیجاں پیدا هوجاتا ہے یا وہ رک جاتا ہے ۔

ایسا کیوں ہوتا ہے ؟ اس کا جواب درا سشکل ہے ؟ ؟

اس کو یوں سہجہئے کہ بعض بچے بالکل کو د بی پیدا اس کو یوں سہجہئے کہ بعض بچے بالکل کو د بی پیدا موتے هیں تو آخر جو سبب اس کا ہے وهی غالباً اس

کا بہی هو کا - صرت فرق یہ ہے کہ مسئلہ زیر بحث کے متعلق جسم کے دوسرے حرے سے ہے کہ مسئلہ زیر بحث کے متعلق جسم کے دوسرے حرے سے ہے ۔

مستر ماک :- میرے غجائب خانے میں اور کیا کیا چیزیں هیں؟

تاکتر گریگوری :- جر سنی کے سمبور ر سعروت تشریعی ' وای تر شائم

( Wiedersheim ) نے جسم انسانی کی تشریع سیں کوئی

۱۸+ یا دکاریں دریافت کی هیں ' یعنی ایسے اعضا یا
حصص جسمانی کی یاد کارین جو همارے لئے بالکل یا تو پ

قریب ہے کار سے هیں لیکن جو هبارے هیوانی مورثوں۔
میں کوئی خاص فعل افجام دیتے تھے - چنانچه گذشته مرتبه
هم نے جس یادکار پر بعث کی وہ ان عضلات کا مجبوعه
هے جو کان هلائے کے کام میں لائے جاتے هیں - بعض لوگ
کان هلا سکتے هیں لیکن باتی هم سب اس قوت کو کهوچکے .
هیں - اس پر بھی هبارے افتار وہ بے کار عضلات موجوه
هیں - فااهر هے که حیوانوں کے لئے وہ بہت کار امد تھے کیونکه خفیف سی خفیف آ و ا ز بھی ان کے لئے زندگی و

سستو ماک ہے۔ قو کیا ہال بھی کسی کی قشائی ھیں وہ اس پرائے سبور

کی یا د کا ر ھیں جو آپ کے حیوا ئی اجدا ہ

حرا رت جسہائی کو ر رکئے کے لئے پہلتے تھے۔

ھہارے ہال اب اس مقصد کو پورا نہیں کرتے - ہایلہمه

جسم کے ھر ہال سیں ایک نلها سا عشلہ ہے جس سے

ہال کھڑا کیا جا سکتا ہے - پستان داروں میں ان عشلات

کا وظیفہ ( Function ) عیاں ہے - وہ سردہ موسم میں الچے

ہالوں کو کھڑا کرسکتے ھیں ، اس سے اُن کے جسہوں پر

ھوا زیادہ ھو جاتی ہے ' جس کا نتیجہ یہہ ھوتا ہے کہ

حرارت کا نقصان کم ھوتا ہے ' اسی طرم جس طرح کہ

گرم رکھتا ہے ۔

ایک چست کوت کی ہجائے تھیلا کوٹ آپ کو زیادہ

مسلّر ماک: ۔ کیا یہہ نئیے نئیے عفلات اب ہبی ہم میں زندہ ہیں ؟

داکلّر گریکوری: ۔ ہاں ۔ لیکن اب وہ بے کار ہیں ۔ جب آپ کو سردی

لگتی ہے تو وہ منقبض ہو جاتے ہیں ۔ اسی وجہہ سے

آپ کی جلد میں کھر درا پن پیدا ہو جاتا ہے ۔ جنیں

اپنے نشو رنبا کی آخری منازل میں ہمارے سموردار اجداد

کی جھلک صات طور سے دکھلا دیتا ہے ۔ جنین باریک

روئیں جیسے بالوں کے ایک غلات میں اپتا ہوتا ہے ۔

کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ د، کی طرح یہہ جنینی

مسلّر ماک: ۔ تو کیا ایسی صورتوں میں بہہ بال عبر بھر رھتے ھیں؟

تاکلّر کریگوری: ۔ جی ھاں۔ سرکس میں آپ نے خود دیکھا ھوکا 'جہاں آپ کو ایک

سگ رخ بچہ اور ایک ریش دار عورت دکھلائی گئی تھی ۔

اور ایک دلچسپ یاد کار ولا ھے جس کو '' نوک تارون ''

کہتے ھیں ۔ اس سے مراد ولا مخروطی شکل کی نوک ھے

جو بعض لوگوں کے کانوں کے بالائی حصے میں نبودار

ھو جاتی ھے جہاں کہ کان اندر کی طرف میتے ھیں ۔

مسلّر ۱۰ک: ۔ اس کو " نوک تاروں " کیوں کہتے ھیں ؟

تاکلر گریگوری: ۔ اس وجہ سے کہ تاروں نے سب سے پہلے بتلایا کہ یہہ

پستان داروں کے نوئدار کانوں کی یاد کار ہے ۔ عورتوں

کے مقابلے میں مردوں میں یہہ نوک زیادہ پائی جاتی ہے ۔

مسلّر ماک : ۔ اس سے عورتیں تو یہہ استد لال کریں گی کہ مرہ

عیوانوں سے قریب تو ھیں ۔ ۔۔

تماکتر گریگوری: - اگر کوئی عورت اس طرح استد لال کرے تو جواب سیس آپ ریش دار عورت کو پیش کردیجه الله آپ نے کسی دوزائیدہ بھے کو اچہی طرح دیکھا ہے ؟

مستر ماک : - دیکها تو هے ، کیوں ؟

تاکتر گریگوری: - تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ وہ ننھا سا ایک نے ہوتا ہے ۔ ایک مہینہ سے کم کا بچ، ہاتھوں سے لڈک کر اپنے بوجھہ کو سنبھال سکتا ہے - بہت سے بھی ایک ہاتھہ ہے بھی سنبھال سکتے ہیں ۔

مسلّر ماک : ۔ جو بھے یہ کرتب کرسکتے ھیں انھوں نے غالباً کسی ورزشی مورث سے اس کو ورثه میں پایا ھوکا ۔

تانقر کریگورں: - جہاں تک مجھ علم ھے ھر بچہ اس کو انجام دے سکتا ھے - اور ھر بچے نے اس کرتب کو ایسے مورثوں ہے ورثه میں مہارت رکھتے تھے یعنی بندر سے

سستر ساک : ۔ آپ کا سطلب یہہ ھے کہ چونکہ درختوں کی شاغوں پر بندروں بندر اپنے ھاتھوں سے اچھل کوہ سکتے ھیں اس لئے بندروں ۔ یہہ ورثہ ملا ھے ۔۔

تاکتر کریگوری: \_ بالکل یہ مطلب تو نہیں - بندروں میں جو بالغ تھے '
جن سے هبارا رشته هے أن میں یہه قابلیت تهی \_ لیکن انسان کے بچه کو ان سے یہه ورثه نہیں ملا مے بلکه بندروں کے بچوں سے ملا هے - آپ جانتے هیں که بندریاں الجے بچوں کو لئے درختوں پر چلا پھرا کرتی هیں اس الجے بچوں کو استعیال کرتے کی ضرورت کے لئے اس کو اپنے هاتھوں کو استعیال کرنے کی ضرورت

هوتی هے جس کے سعنے یہہ هیں که بھوں کو وہ سنبہال نہیں سکتیں - پس اپنی حفاظت کے لئے بندر کا بچہ روز اول هی سے اپنی ساں کے جسم سے اپنی ماں کے جسم سے اپنی هاتهوں کے ناریعہ چپک جاتا ہے - انسان کا بچہ بھی ایک وقت میں کئی سنت تک ایک یا دو هاتهوں سے اپنے وزن کو سنبہال سکتا ہے - لیکن یہم قابلیت اب اس کے کسی کام کی نہیں - ایک سہینے کے بعد یہم قابلیت غائب هو جاتی ہے - اور کئی برس کے بعد جاکر گہیں و ایس آتی ہے - پس ظاهر ہے کہ یہم کہیں و ایس آتی ہے - پس ظاهر ہے کہ یہم کایک نشائی ہے -

سلو ماک: - بچوں کے ڈاو پر سجھے یاہ آیا کہ بچوں کے پیر ہمارے
پیروں کے مقابلے میں ہاتھوں سے زیادہ مشابہہ ہوتے ہیں۔
ان میں چیزوں کو گرفت کونے کی قابلیت سی پائی
حاتی ہے - تو کیا یہہ بھی کوئی نشانی [Vestige] ہے —

داکٹو کریگوری: - بے شک - یہہ بن مانسوں اور بندروں کے دست نہا
پیروں کا پسہاندہ ہے - آپ نے شاید یہ بھی دیکھا ہوگا کہ
بچوں کے پیروں میں انگوتھا دوسری انگلیوں سے زیادہ
دور لے جایا جا سکتا ہے - بالغوں کے پیروں میں اتنی
مرکت اس کو نہیں دی جاسکتی - یہ بھی وہی قصہ ہے مرکت اس کو نہیں دی جاسکتی - یہ بھی وہی قصہ ہے ہاتھوں سے سنبھال لینے کی قابلیت کی طرح بھے پیرکی

يلك ماه يعد -

مسآر ساگ :- جی نشانیوں ۱ آپ نے ذکر کیا ہے ' سو اٹے نم کی اور
عقالت گوش کی یادگار کے ' سب کی سب عجالب خانہ کے
بیرونی حصے میں واقع ہیں ' کیا کوئی نشانیاں انفرونی
حصوں میں بھی ہیں ؟

مسلو ساک :- اس کا کام کیا ہے ؟

دَاکثّر گریگوری :- یه کسی کے کام نہیں آتی البته ان سر جنوں کے کا م آتی ہے جن کو اس کے کاٹلنے کی فیس ملتی ہے ۔

مسلّر ماک :- اس سے اس قدر تکلیف کیوں ہوتی ہے ؟

قائلتو گریگوری نے اس وجہ سے کہ یہ اندھی آئٹ ہے - اس کی قالی سیں کسی میوا مثلاً انگور وغیرہ کی گاتھلی یا کوئی اور ورم چیز پہنچ جائے، تو وهیں را جاتی ہے اور ورم پیدا کردیتی ہے ۔

مسلّر ماک :۔ یه یادکار کس کی هے ؟

قاکلو کریگوری :- ابھی میں نے ذکر کیا کہ یہ اندھی آنت آنت کا یہ

کا زائد ت ہے ۔ ابتد آ نہیے والی آنت کا یہ

ہڑا اور کامل طور پر نشو و نیا یانتہ حصہ تھا ۔ ہیارے بعض

عیوانی اجداد بالخصوص نیاتات خوروں میں یہ اہم عضو

تھا جو ان کے لئے ایک طرح کا دوسرا معدد تھا - زائدہ
اس عضو کا نو کد! ر سرا تھا - گوشت خور جانوروں میں
آندھی آنت چھوتی ہوتی ہے - لیکن بہت ہے بندروں میں
اب بھی وہ کامل طور ہے نہو یافتہ ہے - بعض بندروں
میں اس کی جسامت بہت زبردست ہوتی ہے —

مستر ماک :- تو یه معده ثانی کس وقت غائب هوا ؟

تاکتہ گریگوری :- بن مانسوں [ Apes ] میں - وهی همارے امراض زائدہ کے ذمہ دار هیں - اُن میں یہ عضو گھت کر اس حد کو آگیا هے که بالکل انسان کی طرح کا هوگیا هے - در حقیقت انسان کے ملاوہ صرت گوریلا ' چہپاتری ' اورنگ اتانگ هی میں صحیم کرم نما زائدہ پایا جاتا هے - اب تک جن نشانیوں کا میں نے ذکر کیا وہ آپ کے عجا لُب خانے کی عجا لُب خانے اُنہا سے ( Curiosities ) هیں - لیکن نما لُشی اشیاء کی عجا لُبات کی هو تی هیں - لیک تو هجا لُبات صورے آثار [ Antiques ] ۔

ستر ماک بے دونوں میں کوئی فرق ہے ؟

تاکٹر گریگوری :- یقیناً - عجا ثبات سے وہ چیزیں سراد ہیں ' جو ' خواہ فئی ہوں یا پرائی ' دلچسپی پیدا کرتی ہیں لیکن کسی خاص کام کی نہیں ہو تیں - جس بے گھوڑے کی بگھی کا ف کر پچھلی سر قبه کیا تھا ' و ہ اس کی مثال ہے - اس کے بر خلاف آثار سے سراد وہ چیزیں ہیں جو گو قدیم ہو تی ہیں جو گو قدیم ہو تی ہیں جو گو قدیم ہو تی ہیں اتی رہتی ہیں ۔

ھوسکتا ہے کہ کوئی میز دو سو تین سو برس کی پرانی ہو۔ مو لیکن آج بھی وہ کھانے کی میز کا کام دے سکتی ہو۔ نشانیاں انسانی عجائب خانے کے عجائبات میں سے ھیں۔ وہ قدیم ھیں اور داچسپ ھیں لیکن اکثر بے کار ھیں —

مستر ماک :۔ آثار کیا ھیں ؟

تاکتر گریگوری:- آپ کے جسم کے بقیہ حصے - مثال کے طور پر آلات هضم کا کا کی میں اور قدیم کو لیجئے جو '' به لحاظ ذد ست '' اهم ترین اور قدیم

ترين هيں —

مستر ماک :- کتنے قدیم هیں ؟

تاکتر گریگوری :۔ حقیقتاً اتنی هی قدیم حتنے که پهار - بلکه اکثر پهاروں سے دن یم تر - تقریباً نصف بلین سال [ قریب پانچ

کهرب ] قدیم —

مستر ماک :- یه هم کو سلے کیونکر ؟

تاکتر گریگوری :۔ انسان کے انس کا یہ حصہ ' جس کی بھینت میں ہم کو بریگوری :۔ انسان کے انس کا یہ حصہ ' جس کی بھیلی ( Gellyfish )

کے استر کی ترقی یافتہ صورت ھے -

مسٹر ماک :۔ مجھے خبر اہ تھی کہ جیلی مچھلی میں کوئی استر بھی ہوتا ہے۔ اور نہ مجھے یہ معلوم تھا کہ مجھے اس سے ورثہ میں بھی کچھہ ملا ہے ۔۔

تاکتر گریگوری :- آپ نے براہ راست تو ورثہ میں نہیں یا یا - بات یہ مے
که هم کو اپنا نظام هضبی ریزہ دار جانوروں کے ایک طوبل
سلسله سے ملا هے ' جن کا سلسله خود ابتدائی مجھلیوں

تک پھنچتا ھے۔ ان میں نظام ھضمی نسبتاً سادہ تر تھ ۔ ۔ تھا ، جیسا کہ آپ کے دوست شارک سچھلی میں ھے ۔ ۔ مستر ماک :۔ تو کیا شارک میں نظام ھضمی اسی قسم کا ھے جیسا کہ انسان میں ۔۔

تاکتر گریگوری :- اساسی طور پر تو ھے - جہلہ ریزہ دار جانور ---- اور آپ کو یا د هوکا که قد یم مجهلیوں کے پسما فدوں میں شارک میں سب سے کم تبدیلیاں هوئی هیں - به احاظ تشریم انسان ہے مشابہت رکھتے ھیں - وھی جوت دھن ا وهی حلق ' وهی غذا کی نالی ' وهی معده ' وهی چهوتی آنت ' وهی بری آنت - ابتدائی مجهلیوں میں جگر بھی تها اور صفراوی تهیلی [ Gall Bladder ] بهی ابنقراس ( Pancreas ) بهى تها اور تلى بهى - ابتدائي هضهى ذالي یعنی کلا ' غذا کی نالی ' سعده اور آنسه ' کو ابتدائی ڈائی ( Gut ) بھی کہتے ھیں - تقریباً جہلہ حیوانوں سیں هضمی نالی ایک لمبی فلی هو تی هے جو بعض مقامات مثلًا معده ، پر پهولي هو ئي هو تي هے اور بعض مقامات مثلاً آنت ا ير حلقه در حلقه هوتي هے بالفاظ ديگر اس کی ساخت مسلسل اور بغیر کسی قطع کے ھے -

مستر ماک :- اس سے پہلے کیا تھا ؟

تاکتر گریگوری :- هضهی نظام کی ۱ بتد ا تک پہلچنے کے لئے هم کو اولین مغلوق تک جانا پڑے کا - گزشته سے پیوسته صحبت میں میں نے ناکر کیا تھا کہ اولین زند ، اشیاء صرت ایک خلیہ پر مشتہل تھیں - پھر وہ منقسم ھوگئیں - اس کے بعد وہ کو لے کی شکل پر آباد یوں میں پھیل گئیں - یہ گولے مرکز پر معجود تھے بہت عرصہ بعد یہ گولا ایک بازو میں دبنے اگا - جیسے کسی ربر کی گیند میں کوئی شکی ھو - اندر کو دبا ھوا یہ حصہ ھی 'ابتدائی نائی 'کا آغاز ہے - جیلی مجھلیوں اور اسفنجی مخلون اسی قسم نے اندر کو دبے ھو ئے گولے تھیں - مرکز پر جو جوت قسم نے اندر کو دبے ھو ئے گولے تھیں - مرکز پر جو جوت قسا سے چاروں طرت خلیوں کی دوھری تہ آگئی - قبا اس نے چاروں طرت خلیوں کی دوھری تہ آگئی - اندرونی تہ ھی سے حقیقی نائی نے نشو و نبا پایا ہے ـ

مستر ماک ہے۔ اچھا استر کا مطلب اب سہجھہ میں آیا ۔

قاکٹر گریگوری ب درست - اس کے بعد دو ابتدائی تہوں کے در میاں ایک

تیسری تہ نہودار ہوئی - اسفنجی مخلوق اور جیلی مچھلیوں
میں اب بھی دوھی تہیں ھیں - سفائیہ (Lancelet) تدیم

قریق زندہ مخلوق ہے جس میں تین تہیں ھیں - یہ

سفائیہ ایک چھوٹی سی ہام سچھلی (Eel) کی طرح کی

ایک آبی مخلوق ہے جو گویا مچھلیوں کی پیشرو ہے

یہ قریب ایک انچ لہبی ہوتی ہے - اور اب بھی

بھرالکاہل اور بھر اوتیانوس کے ریتیلے ساحلوں میں کہیں

کہیں یا ئی جا تی ہے - جر منی کے مشہو ر ماھر

حھوانیات ارنست ھیکل ' متونی ۱۹۱۹ ' نے ایک نظریہ

عٹوانیات ' ارنست ھیکل ' متونی ۱۹۱۹ ' نے ایک نظریہ

مظوق ہے ' جس میں ھم آپ بھی ھامل ھیں ' ان

ھی قدیم دیے ھوئے کولوں کی نسل سے ہے ۔۔ پس اگر آپ اپنے مورثوں ٹی جیلی مچھلیوں کو نہیں دیکھنا چاھتے تو الزام ھیکل کے سر ھے ۔۔

مسٹر ماک :۔ اس کے بعد نظام هضی نے کیونکر نشو و نہا پایا ؟

تاکٹر گریگوری بہ کرم نہا مخلوق میں پہلے هی سے ایک مکہل هضی 
گالی تھی ۔ کیا آپ نے کبھی کسی کیچوے ( Worm ) کے 
اعضاء علیصدہ علیصدہ کئے هیں ؟

مستّر ماک :۔ نہیں ۔۔ کبھی نہیں —

تاکتو کریکوری:۔ افسوس نے سکیچوا تو بڑی دلیسپ مغلوق نے ۔ اکو آپ نے کبھی اس کا تعضیہ کیا ہوتا تو آپ کو معلوم هوتا که اس میں ایک سفه هوتا هے ' فوکدار چهوتے چهویّے جبرے اور دانت هوتے هیں ایک آنت هوتی هے ا اور اس کے علاوہ بھی دانچسپ چیزیں هوتی هیں ، صحیم معذوں میں کیچوا یہی ھے -- اسی کو آپ مجھلی کے شكار مين بطور چاره التعمال كرتے هيي -- ايك وه كيبهوا ھوتا ھے جو میتھے یانی کے تالاہوں میں أن كى تہ كى کیچ میں رھتا ہے - وہ چیتا ہوتا ہے - اس کا مند اس کے جسم کے وسط میں هوتا هے -- اور نیسے کی جاذب - اس کی وجہ یه ھے کہ وہ در اصل ایک جیلی مجھلی ھے جو لہبی کر کے چیتی کردی گئی ہے - سنہ گویا قدیم اہتدائی نالی کے لئے داخلہ نے تہام کیچووں میں غدود ہوتے ہیں جو بعد کے جانوروں میں جاکر جگر کا کام دیتے ہیں ۔ ہس

آپ نے دیکھا که کم و بیش چالیس کرور برس سے ا شہارا هضبی نظام عبلاً ایک هی سا چلا آتا هے --

مسلّر ماک ہے۔ پھیپھروں کی نسبت کیا ارشاہ ھے۔۔

تَاكِلُو كُرِيكُورِي :۔ وہ نسبتاً بعد كى ايجات ہے يعنى هضبى نالى كے مقابلے میں - ھیا رے بعض اہتدائی قرابت دار پانوں سے سانس ليتم تهم -

مستر ماک :۔ وہ کون تھے؟

قاکتر گریگوری:- ابهی أن ال فکر کرتا هوں - ابتدائی آبی مخلوق کو کسی قسم کے تنفسی آلات کی ضرورت ھی نہ تھی ' کیونکہ جیسا که میں نے پہلی صعبت میں ڈکر کیا تھا ، وہ اپنی جلد کے قریعہ ہائی سے بوالا راست آکسیجی حاصل کر لیتے تھے '۔ چٹانچہ آج بھی امیبا اسی پر عامل ھے ۔ أن كو توانائى بهت تهوري مقدار مين دركار هوتي تهي ا اس لئے اُن کو آکسیجن کی بوی تهوری سی ضرورت هوتی تھی ' اس کے لئے أن كا نظام بہت كافی تھا ۔۔ ان سے آگے بڑھٹے تو آپ کو جاذب آکسیجن سطم کے بڑھانے كى مختلف تدبيريي ملهىكي .. ابتدائي مطلوق مي جي میں ریز کی هتی نه هوتی تهی ان میں چهوتی چهوتی تھیلیاں ہوتی تھیں ' جن کے پہلو سرے ہوتے تھے ' اور بعض اوقات ال میں قرن [ Tentacles ] ایسے نکلے هوتے تھے ا مختلف قسم کی بہت سی مخلوق ایسی بھی ہے جس نے کہنا چاہئے کہ اپنے جسم کی سطحوں کے تقریباً ہر سه سے تنفسی

اعضًا بنًا لئے هیں۔ اس کی صورت یه رکھی که سطم کو پتلا کرکے اس میں خونی نائیاں بر هائیں تا که گیسوں کا تباهانه زیادہ هو سکے —

سستر ماک-: اور پیروں سے سائس اینے والے کس طرح کے تھے۔؟

تاکتر گریگوری :- و ایک طرح کے بصری کیچوے تھے۔ ان میں یہ چھوتی چھوتی لپتی ہوئی تھیلیاں یا نصوس [ Lobes ] تھیں جو اُن کے پیروں میں لکی تھیں -- اُن میں خون کی مقدار بہت کافی تھی - یہی اُن کے گلپھڑے تھے باینہمہ اہتدائی مچھلیاں آپنے جسم کے ایک دوسرے حصہ کو امن مقصد کے لئے استعمال کرتی تھیں - انھوں نے گلے میں تھیلیاں سی بلا لیں جو تہ ہو کر حلقوں میں تقسیم ہو گئیں - یہی تمیلیاں اُ جی میں خون کی نالیاں بکثرت تھیں 'آگے چل کر گلپھڑے بی گئیں -

مسال الله الله المسال المودار هوئے ؟

تاکٹر گریگوری :- هوا میں سائس لینے والی مچھلیوں میں۔ انھوں نے گلپھڑوں کے پیچھے گلے میں دوسری تھیلیاں بھی بنا لیں اسی کو همارے پھیپھڑوں کی ابتدا سمجھنا چاھئے - شروم شروع میں گلپھڑے بھی ساتھہ رھتے تھے۔ لیکن جب هوا میں سائس لینے والی مچھلیاں خشکی پر آگئیں توگلپھڑے آن کے کسی کام کے نہ تھے اور بالآ خر غائب هوگئے - اس کی بجائے پھیپھڑوں کا نشو و نہا هوتا گیا —

مسالم ماک یہ کیوں؟

تاکتر گریگوری: کلپھڑے صرت پانی میں کام دیتے ھیں ۔ چونکہ وہ صرت پانی میں کام دیتے ھیں نہ کہ ھوا میں سے آئسیجی حاصل کر سکتے ھیں نہ کہ ھوا میں سے اس لئے وہ خشکی پر خشک ھو جاتے ھیں ۔ یہی وجہ نے کہ پہیپھڑے والی مچھلیا ں پانی کی سطح پر آکر سانس لیتی ھیں ۔۔

ستر ساک :- کیا اب بہی هوا میں سانس لینے والی سچھلیاں سوجود هیں ؟

تاکتر گریگور می :- بے شک ۔ اُن میں پھیپھڑے بھی هیں اور گلپھڑے بھی ایک قسم استریلیا میں پائی جاتی هے ' ایک افریقہ میں '
اور ایک جنوبی امریکہ میں ۔ افریقہ والی مچھلی تو ایسی هے که شاید هی ایسی جامع اضداد مچھلی آپ نے سنی هو ۔ وہ توب بھی سکتی هے ۔ اگر آپ اس کو پانی کے اندر زیادہ دیر تک رکھیں تو وہ سر جاتی هے ' کیونکہ اس کے گلپھڑے ناقص هو گئے هیں ۔ ان مچھلیوں میں نہ صرب پھیپھڑے هیں بلکہ تانگیں بھی ' یعنی اچھے عضلات والے چپو [ Paddles ] جنوبی امریکہ والی مچھلی تو پیر سے سانس لیتی هے ۔

مستر ماک :- مجهلی اور پیر سے سانس لے ؟

تاکتر گریگوری: - جی هاں - آپ چاهیں یقین انیں یا نہ الیں - یہ داریائی میں مجھلی ہے - الاہ مجھلی داریا کی تہ میں ایک گھونسلے میں اپنے اللتے دیتی ہے - اللتے دائے اور تیر کر نو داو گیارہ هو گئی - آب یہ کام فر کا هوتا ہے کہ وہ اللتوں کو بھوکے دشہنوں سے بھائے ۔

مستر ماک :۔ ولا کیونکر بچا سکتا ہے ' جبکہ اس کو ہوا میں سانس لینے کی وجہ سے آکسیجن حاصل کرنے کے لئے سطح پر بھی جاتا ہے ؟

تاکتر گریگوری: پہی تو اعلیقہ ہے۔ تھہ میں رہے تو سانس نہیں لے سکتا 'کیونکہ اس کے کلپھڑے ناقص ہیں اور پھیپھڑے اس کے کا آسکتے نہیں۔ پس ولا یہ کرتا ہے کہ اپنی پچھای تانگوں سے سامان تنفس بہم پہنچا لیتا ہے۔ یعنی اس کے پیچھے کے جو چپو ہیں ولا بڑلا کر شاخ در شاخ ہوجاتے ہیں جس سے ایک قسم کے گلپھڑے بن جاتے ہیں جو پانی سے آکسیجن عاصل کرسکتے ہیں۔ اب پھیپھڑوں کے انہائی پھیپھڑوں کے مامل کرسکتے ہیں۔ اب پھیپھڑوں کے مامل کرسکتے ہیں جہاڑی نہا نظام پھیپھڑا بھی 'جیبوں یا شگونوں کے ایک جھاڑی نہا نظام پر مشتہل ہوتا ہے۔ اس نظام کی علت غائی یہ ہے کہ آکسیجی جذب کرنے والی سطم کو بڑھا دے۔

مستر ماک :۔ ههارا خون کهاں سے آیا ؟

تاکتر گریگوری سیند ر سے - وہ پھبپھروں سے بھی زیادہ قدیم ھے - وہ انتا می قدیم ھے جتنا کہ هضبی نظام —

مسترماک :۔ خون سیندر سے کیوں کر آیا؟

قاکتر گریگوری ب ابتدائی آبی معاون میں خون ابہت کچھہ سہندر کا پانی هی تھا جس میں چند کیہیاری اجزا مل گئے تھے ۔ یہی وجه هے که آپ کے خون میں نبک پایا جاتا هے ۔ ایک فیصدی نبکوں کا نواں دسواں حصد اس میں هوتا \*

اور اس کا بیشتر حصد یہی معبولی نیک یا نبک طعام پر مشتبل ہوتا ہے ۔ یہ بہت اہم ہے ' کیونکہ اس کی بدولت خون پروتین کو نیعنی ان کیمیاوی اشهاء کو جو ہم گوشت اور انتی جیسی غذاوں سے حاصل کرتے ہیں ' حل کرنہتا ہے ۔ جب سادہ تر جانور تری سے خشکی پر رینگ کر پہنچے تو بہت سبکن ہے کہ اپنے جسموں کے اندر سبندر تا یانی بھر لائے ہوں —

مستر ماک :- لیکن سرخ خون کے ائمے کیا کہئے گا؟

تاکتر گریگوری: بعض ادانی قسم کی مخلوق ' مثلاً اسفلیم ' صدی وغیره میں بھی اب بھی خون سرخ نہیں ہے - وہ سب سے پہلے کیچو و ں میں نہودار ہوا - ریزہ دار جانوروں [ جن میں مچھلیاں بھی شامل ہیں ] کے خوبی میں ایک خاس بات یہ ہوتی ہے کہ اس میں ایسے سرخ جسیمے [ Corpuscles ] ہوتے ہیں جیسے کہ ہمارے خوں میں پائے جاتے ہیں ۔ ہم سرخ جسیمے گویا سرخ خلیے ہیں جن میں هیموگلوبی یہ سرخ جسیمے گویا سرخ خلیے ہیں جن میں هیموگلوبی ہوتا ہے جو آکسیجی کو جذب کرایانا مے اور کاربی تائی آئسائڈ کو واپس کر دیتا ہے ۔

مستر ماک بے خون سب سے پہلے گرم کب ہوا؟

تاکتر گریگوری :۔ حقیقت یہ هے که سرد خون کو ئی چیز هی نہیں ۔ اس کے کہ سرد خون کو ئی چیز هی نہیں ۔ اس خون کو ئی معلے نہیں بغیر عبل تکسید بغیر حرارت خون حاصل نہیں هوسکتا ۔ اور عبل تکسید بغیر حرارت

کے انجام پا نہیں سکتا ' خواہ و یہ کتنا ھی قلیل کیوں نہ ھو ۔ اس بناء پر مجھلیوں کا خون بھی بالکل سرد نہیں ہے جیسا کہ اکثر لوگوں کا خیال ہے ۔ لیکن آپ نے جن معنوں میں گرم خوی کو لیا ہے اس کی ابتدا پستان داروں کی ایجاد ہے ۔

مستر ماک :۔ اس کو گرم کون سی چیز بنا تی ھے؟

تاکتر کریکوری :- پستان داروں میں خون کے خلیے جسامت میں تو چھو تے هوجاتے هیں ' لیکن ای کی تعداد میں بہت اضا ف، هو جاتا هے اور أن كى استعداد ( Efficiency ) بهت بوت جاتى هے . چنانچه خون کے ایک مکعب سنتی میتر یعنی ایک مکعب انب کے تقریباً سولھویں حصے میں میلدک کے خون کے سرخ خلیوں کی تعداد ۱۵۰۰۰۰۰ ہے ۲۰۰۰۰۰۰ تک هوتی ہے۔ انسان کے خون میں اس کی تعداد ++++م ہے ٠٠٠٠ تک هو تی هے - خون کے سرخ خلهے جدنے زياده هول أننا هي عهل تكسيد زياده هوكا - تكسيد جتنی زیاده هو کی گر سی بهی اُ تنی هی زیاده هو کی -غالباً یہی وجہ مے کہ پستان داروں ( نیز پرندوں ) کے جسم کی تپش ابتدائی مخلوق مثلاً رینگنے والوں کے جسم کی تیش سے اتنی زیادہ ھے - اس سے اس امر کی بھی تو جید هو تی هے که بیرونی تغیرات اور مرض کی و جه سے اندرونی تغیرات کے مقابلے میں وہ اپنے جسم کی تپش کو قائم رکھہ سکتے ھیں ۔

مستر ماک: \_ اب کیهد دل کی سنائیے -

قائد گریگوری: - ادنی مخلوق میں اس کی حیثیت معض ایک کلاں ذونی

قائی یا بڑی شریان کی تھی - لیکن یه واضع رہے که

پہپ کرنے کا اصول قلب سے پہلے ھی ایجاد ہو چکا تھا —

مستر ماک: - اس کی ابتدا کیونکر ہوئی ؟

تاکآر گریگوری: - ابتدائی بحری مغاوی دیی تو وا اندر دیے هوئے گولے تاکآر گریگوری: - ابتدائی بحری مغاوی دی بیرونی تهه کے ساتهه جنبش کرتے هیں - اب آپ ساحل پر جائبی تو جیلی مچھلی کو اچھی طرح سے دیکھئے کا - آپ اس کو اسی اصول پر منقبض هوتا پائیں کے - خراطین میں ابتدائی قاب اپ بھی بڑھی هوئی خونی نالی هے - حقیقی قلب سب سے بہی بچھیوں میں کوئی لاکھوں برس ادھر نبودار ہوا —

مستر ماک: \_ اس وقت سے اب تک کیا بہت تبدیای هوگئی هے —

تاکتر گریگوری: \_ اصولاً تو نہیں - هوا میں سانس لینے والی مجھلیوں کے

زمانے سے قاب پیچیدہ تر مشیبی بنتا گیا هے 
سواے چند فروعات کے هیارا قلب ' کائے ' خوگوش '

بلی ' کتے کے قلب کی طرح صحیح پستان هاروں کا

قلب هے - برا فرق یہہ هے که هم اس سے اقلے و ظائف

متعلق کو دیتے هیں جن کو وہ انجام فہیں دیتا 
هم نے اس کو محل جذبات بنا دیا ہے ' حالانکہ وہ

فہیں هے - وہ تو خون کا پہپ هے —

مستر ماک : ۔ کیا عضلات بھی قدیمیات میں ہے ھیں ؟

تاکتر گریگوری: \_ بے شک - وہ اتنے هی تدیم هیں جتنی کم ابتدائی نالی -

مستر ساک: - اندا دیاے کی ؟

تائیر گریگوری: ۔ جی هاں ۔ آپ کو یاں هوکا کہ میں نے آپ ہے کہا تھا کہ اندر کو دیے هوئے گولوں والی سطاوق میں خلیوں کی دو هری تہیں تھیں ' اور بعد میں ان هر دو تہوں کے درمیان ایک تیسری تہہ فہودار هو گئی ۔ تو اس تیسری تہہ ہے ابتدائی نالی کے هر دو جانب تھیلیاں سی فہودار هوگئیں ۔ ابتدا هی ہے آن میں انقبانی و انباط کی قابلیت تھی ۔ اور انتوں کو پھینک دینے کی انباط کی قابلیت تھی ۔ اور انتوں کو پھینک دینے کی بھی ۔ اس انقباضی طاقت کی وجہ ہے ابتدائی حیوان لیر سی پیدا کرسکتا تھا ' یعنی الے جسم پر ایک لمر سی دورا سکتا تھا ' یعنی الے جسم پر ایک لمر سی دورا سکتا تھا اور اس طرح آگے کی طرف ہوت سکتا تھا ۔ اسی کو عضلات کی ابتدا سمجھئے ۔۔

مستر ساک: ۔ پھر اس کے بعد ؟

تاکتر گریگوری: - ریوی کی هدی والی سههلیوں م قبل جو سههلیاں تهیں ' جن کی یاد کار اب سائیہ نے ' اُن کے عضلات بہت هی سادی قسم کے تھے - سههلیوں میں یہہ زیادی پیچیدی هو گئے اور ایش عضلاتی ساخت کی رساس هم نے ان هی م یائی ہے ۔۔۔

مستر ماک : ۔ ریز کی هتی کہاں سے آئی ؟

دَاکَدُر کریگوری: ۔ اس کی تھریم تو میں کسی دوسرے رقع کیونگا جب کہ میں اپنی قاست کی داستیں سفاونکا ۔۔

مستر ماک : \_ کیا وا پوری ایک داسقان هے \_

تاکثر کریگوری: \_ و ایک بہت هی دنهسپ اور فالآویز فاسقان یطی بادروں \_ هماری تخلیق ( Descent ) کی داسقان کا ایک جزء ہے ۔۔۔

シャルサングランク

### فرینگلینهٔ Frankland اور ولیسن Williamsan

۱ ز

( رقعت عمدون صاحب صديلان - أيم - أيس سي - ( عليك )

نوینکلینڈ و وایہسن کی ایسی قابل قدر هستیاں گزری هیں که جنهوں
نے کیمیائی تعاملات اور سالہی ساخت کے متعلق بہت انکشافات و تحقیقات
کی هیں ۔ لہذا فیل کی سطور میں هم ان دونوں کیمیا دانوں کے دالات
زندگی سپردہ قلم کریں گے ۔۔

نظرید جواهر کیبیائی واقعہ کے اطلاق سے اور مانیسٹر کے جای تائٹی کی تصقیقات سے اس قدر پاید ثبوت کو نہیں پہنچا جٹنا کہ سویتی کیبھا داں ہرزیلیس کے بائکل صحیح انکشافات سے جو کہ اس نے اوزان جواهر اور جواهری تناسب معلوم کرنے میں کئے ۔ ابتداء یہ نظرید محض ایک دیموں تہا ۔ بعد آزان برزیلیس کے مقرر کردہ قاعدے اور علامات کیبیائی قاعدہ اور علامات عام طور سے مائی جائے لگیں اور متواتر یہ کو شہیں ر ھیں کہ کسی طرح ان علامات کو ایسی ترتیب دی جائے کہ ان سے مرکبات کے خواص اور ان کے تعامل ظاهر هو جائیں ۔ یہ هرگز مہکی نہ هو تا اگر وہ اصول جس پر کہ جواهری گرفت کا دار و مدار ہے نہ معلوم هوا هوتا ۔ اس قاعدہ اور اس کے تاثرات کو ' جو علمی مدار ہے نہ معلوم هوا هوتا ۔ اس قاعدہ اور اس کے تاثرات کو ' جو علمی کیبیا کے هر شعبہ میں ظاهر هو ے ' فریلکلیلڈ هی نے سب سے اول مرتبہ

سله ۱۸۵۲ م میں مشتہر کیا ۔

ایدورت فرینکلیند ۱۸ جنوری سنه ۱۸۲۵ ع کو چرچ تاؤی و اقع لنکا شاگر گرستانگ (Garstang) کے قریب پیدا هوا۔ اس نے کبھه واقعات قلببند هیں جی سے اس کے ان تہام حالات کا پتہ چلتا ہے جو که عبد طفلی سے اس وقت تک رونها هوے جب که ۱ س کو سائنتیفک استیازات و اعزازات حاصل هو ئے ۔۔

فوینکلیند کی زندگی اس امر کی شهادت پیش کو تی هے که هونهار آدمی کے لئے ابتداء میں صرف باقاعدہ تعلیم اس کی ترقی و عروب کاسیابی کا باعث فہیں ہوتی - اس کی ابتدائی تعلیم کاوں کے مدرسه میں ہوئی جو مثل دوسرے بچوں کے تھی۔ کسی قسم کا فرق یا امتیاز فد تھا لیکن اس کی یاد داشت ضرور اچهی تهی - کیونکه وی بیان کرتا نے که میں نہیں بتاسکتا که میں کب نہیں پڑی سکتا تھا لیکن مجھے بتایا گیا ھے که مجھے دو ہوس کی عبر میں حروت تہجی یاد تھے۔ جب که میں تین سال کا تھا تو مانیسٹر کے تیبس کے مدرسه میں بهیجا گیا - جہاں که میری ماں کچهد دانوں کے واسطے اپنی بہن کے یہاں مقیم تھیں . وی ماستر جیہس ولاسی ( Games Willasey) ا شکرید ادا کرتا ہے جس نے اس کو سات برس کی مہر سے پانچ سال تک پرهایا -ولا كهتا هے كه مستر ولاسي واقعي معلم تها صرف اسكول كا ماستر هي له تها - جب ولا أس مدرسه مين تها تو ولا صرف فرانسيسي هي اچهے ابجه مين نہیں بول سکتا تھا بلکہ اس کو علوم کیبیا ۔ برق - اور مقناطیس سے داچسپی ہیدا هوئی - اور اس نے ان مضامین پر بہت سی کتابیں پڑھیں بالخصوس برق از پریسٹلے اُس نے دولٹائی خانہ بتایا۔ مسٹر ولاسی نے بہت سے اشخاس کو مدعو کہا اور اس نے اپنے آلات تہام اسکول کو دکھاے - مستر ولاسی سے اس کی

دوستی اس کی وفات تک رهی - جب که اُس کا اسکول سے کوئی تعلق نہیں رہا تھا تو بھی اُس کا کفیل تھا اس لئے کہ وہ بہت غریب تھا ۔ آخری مدرسه جس میں فرینکلینڈ نے پچھا لنکاسٹر کا گرامر اسکول تھا۔ یہ پرائی قسم کا اهائ درجه کا مدرسه تھا - اس کی تنظیم کے متعلق فرینکاینڈ نے کچھم حالات اکھے ھیں ۔ وہ بیان کرتا ہے کہ ہیں کی سزا کا عام رواج تھا ۔ اس سزا کے متعلق اس کی رائے ھے کہ بہت کم بھوں نے بغیر اس قازیانه کے پڑھا ہوتا - اس کو لاطینی سے نفرت تھی - بالکل رجعان نه تھا مگر ہیں کے خوت سے اس نے صرف تین سال میں حیرت الگیز ترقی کی - اس نے صرف سیزر ( Caesar ) اورت ( Ovid ) ورجل ( Wirgil ) ھوریس ( Horace ) اور قریلس ( Terence ) کے دراسه ھی نہیں پہھے بلکہ لاطینی اشعار کہنے میں بھی اُس نے کہال حاصل کیا ۔

فرینکلیند بیاں کرتا ہے کہ عہدہ شرحیں اور دانھسپ تبصرے جو میں نے پڑھے اس سے میری لاطینی استعداد بہت بڑھنی چاھئے تھی اور دلهسیی بهی پیدا هونی چاهنی تهی لیکن وی تین سال جو اس میں لگے میری عبر کا نہایت اُداس اور تھکانے والا زمانہ تھا اور جو علم میں نے حاصل کیا ولا مهرے کسی مصرت میں نہ آیا حالانکہ زبانوں کی تعلیم میں نے اسکول کے بعد بھی جاری رکھی لیکن خوشی سے نہ تو میں کسی مصنف کو ہوء سکتا تھا اور نہ بغیر مصنت اور لغت کے کسی کتاب كا مطالعه كرسكتا تها \_

بہت سے رسم و رواج دو الکا سلّر کے مدرسه میں فرینکلینڈ کے زماله میں ( ۱۸۳۷ – ۴۰ ) تھے اب ختم هوگئے - مثلاً چھٹے درجه کے طلباء کا حق تھا کہ ہو شادی کے موقع پر جو که قریب کے گرجا میں ہوتی

هولها من رویقه مالکتے - بغیر امتحان اور قابلیت کو مدنظر رکھے خوٹے انعامات حاصل کرنے کے واسطے قرعه انعازی طوتی اور قلعه میں جب کسی کو پنانسی تلوتی تو دیگھنے کو بہت تلوتے -

پیشہ کے انتہاب میں مستر ولاسی کی راے تھی کہ فرینکلھنڈ کو طب پوهائی چاهائے والدین کی بھی مرشی تھی لیکن وہاں کا غرب مافع ہوا -بالآخر ید تجویز هوئی که اس کو درا فروش کی دو کان میں داخل کردیا جائے ۔ اس کا بیلی ھے کہ یہ بہت بہی غلطی تھی جو میری زفعگی میں هوگی - اس کی وجه سے مجھے چھه سال فہایت سخت مشتب کرفا یہی اور منبه أس س كبهه ماسل بهى نهيس هوا هال اثنا ضرور هوا كم يارسل نهایت سفائی نه باندهها آکثی -

آقا کا انتخاب جس کے یہاں فریٹکلیٹڈ کو کام کرفا تھا اُس کی یافہازی اور خدا قرسی کے اعتبار سے کیا گیا - یہاں مستر کرستا فرجانسی ( Mr: Christopher Johnson ) اور أس كے بيلے قائلو جيہ جانسي ( Dr: James Johnson ) سے اس کی دوستی علوگائی جانہوں نے اس کی کھنے و آلاک هی سے مدن نہیں کی بلکہ ایک معبل بھی دیا جس میں وہ اور أس كے فوست و ديگر ملازمين هفته ميں شام كے وقت دو تين مرتبه كيبيا اور طبیعات کی ہاتیں وُہرائے جمع ہوا کرتے تھے - فرینکلیفت کے واسطے یہ ملازمت اس قدر خوص نصیب ثابت نہیں ہوئی جتنی که دوسرے ملازمین کے لئے ہوئی جنہوں نے اسی طرم زندگی شروع کی اور جیں کے عالات قلمهند گئے گئے میں \_ للکا ستر میں کارو بار اسی قسم کا تھا جیسا که آجکل بخش قصباب سی دیکھنے سیں آتا ہے - زیادہ تر رنگ - روشی اور پنساری کے سامان کی خرید و فروخت ہوتی تھی - اہتدا ملازمیں کے

فراگفی داو برس تک کرمیوں میں پونے چھ بھے سے اور موسم سرما میں پورنے سات بچے سے شروع ہوتے ٹیے آتا کے گھر سے کلجی لاکر دو کاس حاب کرتے تھے اور موسم سوما میں آقا کے آئے سے قبل جو آتهه بھے آتا تھا آگ بھی روشن کرتے تھے۔ فرینکلینڈ کا پہلا کام يه هوتا تها كه سرّكون پر شيره كا پيها ازهكانا هوا مضافات شهر مين پیونچاتا ۔ بقیم تہام دن گودام میں دوائیں کوتنے میں گزارتا تھا - دوسرا أميد وار جو فرينكلهند ك بعد آيا ولا جارج ماؤل (George Maule) تها -اسی نے سبیسی ساؤل ' نکلسی قاسی رنگوں کا کار خانہ قائم کیا اور رفکوں سے بہت روپید کیا یا ۔ ایک پرا نا ملازم رابر ت گیلوو ۔ ( Robert Galloway ) تها جو بعد ازال تيلي كے سائلس كے گورنبلت اسكول مهن هملی کیهیا کا پروفیسر مقرر هوا —

فر ینکلینڈ کے علم ما صل کر نے کا شوق کا اندازہ اس سے هو سکتا ہے که ہاو جوہیکہ که کام کی زیاد تی تھی اور بہت زیادہ دیر تک کا م گرفا پوتا تھا مگر گرمیوں مھی صبح ہ بجے اٹھتا تھا اور ایک دوست کے ساتھہ کھپتوں میں نباتات کے مشاهد، کے واسطے جاتا تھا۔ اس. طریقه پر أس تجرید کے علاوہ جو اُس کو تاکار جیبس جانس کی معد سے عبلی کام میں چھد سال کی ملازمت میں حاصل ہوا ولا سائنس کے بیت سے شعبوں کے ابتہائی علم سے نا راقف نہ تھا —

کار خانه کے کام کے بعد اکتوبر سنہ 8 م 8 م میں اپنے هر دو اعباب جانسن کے سفارشی خطوط لے کر اندن گیا اور اُن کی نمیست کے مطابق تاکتر لائن پلے فیر ( Lyan Playfair ) کے معمل میں داخل ہوا۔ جن کا تقرر سرکار م جنگلات کے محکمہ میں بعیثیت کیمیا داں کے هوا تها۔

پلے فیر سرکاری کام کی وجہ سے بہت کم حاضر رہتا تھا۔ فرینکلینت مستر رینسم ( Ransom ) کا بہت سرہوں احسان ہے بھیٹیت قائب کے تھا اور جس نے کہ اس کو کیبیائی تشریع کے راز سے وقف کیا وہ کہتا ہے کہ درحقیقت اب میر ی کیبیائی تعلیم شروع ہو ئی۔ اس وتت اپنے چچا چچی کے ساتھہ لیبہتپہ ( Lambeth ) میں رہتا تھا۔ وہ کارخانہ سے معمل میں والدین کی رضا ملی سے داخل ہوا۔ تشریع کے کام میں اس نے اس قدر ترقی کی کہ چھہ ماہ بعد تاکتر پلے فیر نے اس کا پیو تنی ( Putney ) کے سول انسینیر نگ کالج میں لکچراری کی جگھہ پر تقرر کر دیا۔ یہاں اس کو چھہ ماہ ہی ہونے پائے تھے کہ سری فیسٹر کے شاہی زراعتی کالم کئی ۔ وہم ماہ ہی ہونے پائے تھے کہ سری فیسٹر کے شاہی زراعتی کالم ۔ وہم ماہ ہی ہونے پائے تھے کہ سری فیسٹر کے شاہی زراعتی کالم ۔

اس دوان میں اس کی ملاقات هیر مین کو لہے ( Hermaun kolbe )

ہ هو تی جو آگے چل کو جرمئی کا مشہور پروفیسر هوا هے یه پلے فیر کے معبل میں بطور منٹ کار کے آیا تھا۔ فرینکلیئڈ نے کو لبے کے کہئے سئٹے سپروفیسر بنسی ( Bunsen ) کے مانحت ماربرگ ( Marburg ) میں کام کرنے کا ارادہ کیا اور سرینسٹیر کی جگھه چھوڑ دی حالافکه اس کے دوسٹوں کو یہ سن کر سخت تعجب هوا —

سند ۱۸۴۹ کی تعطیلات کلاں میں جبکه وہ اپنے والدین سے لئکا سدّر ملنے گیا اس کی ملاقات جارج اید ماندسن ( George Edmondson ) سے ہوئی۔ یہ ایک اسکول کا جو پرستن کے قریب تھا مالک تھا ۔ مختصر گفت و شئید کے بعد یہ طے ہوا کہ جرمنی سے واپس آنے پر ایک نئے اسکول میں جو کوئنرود واقع ہمیشائر میں قائم ہونے کو تھا سائنس ماستری پر اس کا تقرر کیا جائے۔ مئی سند ۱۸۴۷م میں فرینکلیند ارر کو لہے مارپورگ کو روانہ ہوئے ۔توور ( Dover ) کو پار کر کے

ارستیند ( Ostend ) پہنچ اور پھر کولوں ( Cologue ) اور رائن ( Rhine ) ہے۔ ھوتے ھوئے منزل مقصود کو پہونچ - دوسرے روز صبح کو معبل میں کام شروع گیا جہاں کہ پروفیسر بنس نے نہایت تپاک ہے لیا - یہاں فرینکلیند نے گیسی تشریع أس کے موجد سے سیکھی جس نے آس کو شان دار شیشہ کی فلیاں ( ای دیومیٹر ) اور دوسرے آلات بھی بنانا سکھائے - اس نے کو ابیے کے آس کام میں جو للذی میں شروم کیا تھا شکھائے - اس نے کو ابیے کے آس کام میں جو للذی میں شروم کیا تھا شرکت کی جس نے فتا تُج للدی کی کیمیکل سوسا نُدی کو روانہ شرکت کی جس نے فتا تُج للدی کی کیمیکل سوسا نُدی کو روانہ

اس کے تین ماہ مار بورگ میں نہایت خوش و خرسی سے گزرے ۔
آنے سے کچھم دان بعد اس کی ملاقات مس فک (Franlein Fick ) سے موثی جس سے دو سال بعد اس کی شادی هوگئی - مار بورگ میں وہ بہت کم وقت گزار سکا اس لئے کہ اس کو کوئن و تابلا لیا گیا تھا - یہاں آنے پر اس کو کام بہت سخت معلوم هوا کیونکہ اُس کو صرت کیہیا هی نہیں پڑھانا پڑتی تھی بلکہ معمل کی ترتیب بھی اُس کے دُسد تھی اور نہیں پڑھانا پڑتی تھی اور فہاتیات کے لکچر بھی اس کو دیدا پڑتے تھے - علاہ اس کے ارضیات اور فہاتیات کے لکچر بھی اس کو دیدا پڑتے تھے - مگر پھر بھی اسکول آنے سے اس کو در فائدے هوئے - اول تو یہ کہ لکچر دیئے کی عادت هوگئی اور دوسرے جان تاتیل ( John Tydall ) سے جر وهاں کچھہ هفتہ قبل آیا تھا ' ملاقات هوگئی ۔

تَندَل جو بعدہ رائل انستی تیوش میں طبعیات کا مشہور پرونیسر ہوا ہے۔ اس کو عملی سائنس نہیں آتی تھی اور فرینکلینڈ او حساب سیکھنے کی ضرورت تھی دونوں کی درستی ہو گئی اور ایک دو سرے کی مدد

کرنے پر آمادہ ہوگئے ۔ صبح چار بھے دونوں نے پڑھنے کے واسطے وقت فکالا ۔ فرینکلینڈ جبرو مقابلہ اور اقلیدس پڑھا کرتا تھا تو گنڈل اس سے کیفی تشریح ( Qualitative Analysis ) کا با قاعدہ درس لیڈا تھا ۔ اس وقت جو خاص بات اُس کے دماغ میں تھی وہ الکوھل ' اصلیٹہ میتہل ایڈہل وغیرہ کے متعلق تھی اور ایک اندراج کے مطابق جو اُس کی تائوی میں ھے اُس نے اُس کے متعلق پہلا تجربه ۱۰ اپریل سند ۱۸۴۸ ع کو کیا ۔ میں ھے اُس نے اُس کے متعلق پہلا تجربه ۱ اپریل سند ۱۸۴۸ ع کو کیا ۔ بہت سے تجربه کئے جو بے سود ثابت ہوئے ۔ بعد ازان جست اور الکوھل کے اصلیہ کے ایوتائڈ کا تعامل دیکھا گیا ۔ اس کے نتائم امید افزا ثابت ہوئے ۔ اس تجربه کو مار بورگ پہونچ کر پھر دھرایا جس میں اس کو خامیابی ھوئی ۔

10 جوں سلم ۱۸۲۸ م کو فریفکلینڈ اور ڈنڈل ساوٹھم ھیمپیڈن اور ھاور ( Rouen ) ھوتے ھوئے پیرس روائم ھوے - کچھم دس ریون ( Havre ) ہوتے ہوئے پیرس روائم ھوگئے - ڈنڈل نے ۲۳ جون کو پیرس چھوڑ دیا لیکن فرینکلینڈ مقیم رھا - یہاں اس نے ایک انقلاب دیکھا - اور سڑکوں کی لڑائیوں کے بہت سے سنسنی خیز واقعات اُس نے مشاھدے میں آئے - ترساز ( Dumas ) فریمی ( Fremy ) اور دیگر پروفیسروں کے اکچر سنیے کا بھی موقعہ حاصل ھوا فرینکلینڈ اور ڈنڈل نے ان اعلیٰ لکچرس اور عملی تجربوں سے جو تمثیلاً دکھائے گئے تھے بہت فائدہ اڑھایا ۔ یہاں انھوں نے پہلی مرتبہ لکچر کے تجربات کے واسطے برقی روشنی سے کام لینا سیکھا اس زمانہ میں یہ کاربن کے سروں کو مشتعل کرنے سے حاصل کی جاتی تھی جو بنسی کے ابتدائی مورچوں کے سروں سے دلائے جاتے تھے ۔

واپس آیا - جو فائدے کوئی رت میں رہ کر اس کو هوئے تھے اس کو وہ یوں اکھتا ہے رہاں رہ کو سجے علم ریاضی حاصل ہوا۔ ارضیات اور نباتیات ہے بھی خاس واقفیت ہوئی ۔ ( جو مجھے اُن مضامین پر لکچر دینے \_ حاصل ہوا تھا - کسی مضہوں کو اچھی طرح جاننے کے واسطے لکچر دینے سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے ) روانی سے لکھر دینے کی عادت هوئی سختصر نویسی ( شارت هیند ) ( جو بعد ازاں لکھر لکھنے کے لئے مفید ثابت هوئی ) اور علاوه بریس تحقیقات کی مشق بیدا هوئی ..... اگر کوئن و تر میں میرا تقور زیادہ عرصه تک رها هوتا تو مین ان اصول کے تعت کام نه کرسکا هوتا جن پر که مار بورگ میں کیا ۔ اگرچه میں نے جست اور ایتہل آیوتائد کے عمل کا کام پہلے هی شروع کردیا تھا لیکن کام کی ترقی بہت آهسته هوئی '' ـــ

اس کے تہام قصقیقاتی کام کے فٹائیم جو اس نے سار بورگ کے معمل میں انجام کو پہونچائے اس مضہون کے واسطے کافی تھے جو اس نے سند ۱۸۴۹ م کے موسم گرما میں پی - ایپے تنی کی تکری حاصل کرنے کی غرض سے مار بورگ کی فلا سوفیکل فیکلتّی کے روبرو پیش کیا - حسب معهول امتحان زبانی هوا - زبان پر اس کو کافی قدرت حاصل نه تهم مگر غیر ملکی هونے کی وجه سے اس پر زیادہ توجه نہیں کی کئی ۔ پہلے زبائی لاطینی تھی ۔ تگری اینے سے ایک مالا کے اندر ھی فرینکلینڈ کا پہلی بیوں سے معبت کا سلسله قائم هوکیا - 'ور مختلف ملازمتوں کی کاسیابیوں کا باعث جو شائی ہونے کے ۲۳ سال بعد تک اس کو حاصل ہوتے رهیں وہ اسی کو قرار دیتا ہے مس سونی فک کاسل کے تاکتر فک کی دوسری بیتی تھی ۔ اس وقت وہ اپنے بھا ئی لیودوگ ( Ludwig ) سے آئی تھی جو مار ہورگ کے جامعہ علم تھریم کا پرونیسر تھا ۔ اس جکہد

وهی ایک مورت تھی جو انگریزی ہولتی تھی اور فرینکلینڈ کو جرمنی بہت کم آتی تھی اب اس نے گیزن ( Giessen ) جانے کے متعلق طے کیا لیبگ Liebig سے مل کر اس معمل میں داخل ہوا جہاں کہ اس کے بہت سے ہم عمر انگریزی کیمادانوں (Willamson) واليهسن (Fawnes) فاؤنز (Grogary) واليهسن (Playfair) واليهسن (Willamson) كين ( Cane ) أور مشهور جرمن كيبيا دانون [ هات مين ( Hofmann ) ول ( Will ) استریکر ( Strecker ) نے کچھہ یا کل کیمیا تعلیم حاصل کی تھی - یہ نہایت اعلى درجه كي جگه تهي - دنيا مين پهلا معهل تها جو كيهيا كي باقاعده تعليم دينے کے واسطے سنہ ۱۸۲۴ء میں قائم ہوا تھا ، اس کے مشہور ہونے کی داوسری وجه تعقیقاتی کام کی اهمیت تھی جو اس جگه کیا جارها تھا —

فرینکایند نے جست اور ایلکوهل آیودائد کے کام کو جاری رکھا - اس سرتبہ اس نے ایہاناک آیودائد لیا اس کام کے نتائج جو اس نے گیزن میں کیا کیمیکل سوسائتی میں یه علوان "ایول کی عاهدگی" شایع هو\_ - یهان پر مختصراً یه دُهدينا كاني هوكا كد اشيا جن كو امر وقت ميتهل - ايتهل - ايمل كا اصليد مانا جاتا تها اور جن کو فریمکایند نے آیو دائدز سے علحدہ کیا تھا وہ در حقیقت مرکبات تھے۔ جن کی ساخت اصلیوں کی تھی مگر وزن سالمہ دو چند تھا - اور جن کو CH3)2) 2(C2H5)2 وغیری کے ضابطہ سے ظاہر کیا جاتا تھا سگر ان کی علمی اھمیت ذامیاتی مرکبات (Organs metallic Compounds) مثلاً زنک میتهل [CH3]2 Zn] اور زنک ایتهل [C2H5)2 Zn] اور دوسروں سے جو دوران عبل میں حاصل هوے کم تھی. ایک مشہور سرکب جس کو کیکو تائل (Cacodyle) کہا جاتا ہے اس کو سنہ ۱۸۳۹ء میں بنس نے معلوم کیا تھا۔ جست کے سرکبات جو فرینکاینڈ نے تھار کئے اں کی نوعیت بھی اسی قسم کی تھی اور اسی قسم کے تیں رانگ کے صرکبات تھے جن پر اس سے جرمئی ہے لوت کر کام شروع کیا ان تہام واقعات کو مد نظر رکھتے ہوے فرینکلینڈ نے معلوم کیا کہ ہر ایک عنصر کی امڈزاجی طاقت مصدود ہے اور کسی ایک مثال میں امڈزاجی قوت جواہر کی ایک ہی تعداد سے پوری ہوتی ہے یہ قانون گرفت (Valency) کا اصل صول ہے جو کہ تہام کیجہائی ساخت کے نظریوں کی بنیاد ہے، کیچیائی سائنس میں فرینکلینڈ کا سب سے بڑا کام یہی ہے حالانکہ کامیابی کے ساتھہ محملف قسم کا تحقیقاتی کام کیا - لیکن اس کی کسی اور تحقیقات نے جدید کیچیا پر ایسا اثر فہیں تالا –

کچھہ عرصہ ایبگ کے معمل میں کام کرنے دے بعد فرینکلینڈ کو یہ راے دی گئی که اس کے واسطے یه بهتر هوکا که وہ ایچ - روز کے معمل میں، جو بران میں تشریص کے کام کا ماہر تھا کام کرے - لیبگ کی مدن سے اس کو یہ بات بھی حاصل ہو کئی -لیکی قبل اس کے که اس کا ارادہ پورا هوتا اس کا کیویا کی پروفیسوی پریبیوتنی میں پلے فیر کی جگه تقرر هوگیا - سوقی فک سے رشته قائم کرنے کی غرض سے اس نے یہ قبول کرلی - لیکن یہاں وہ بہت کم عرصہ رھا - کیونکہ سقم ١٨٥١ ر ميس مانچستر میں (Owens College) اونز کالیم قائم ہوا اور سندہ ۱۸۵ ء میں فرینکلیند کیمیا کا پہلا پروفیسر مقرر ہوا - اس نے اتنے سرتیفکت اور ا۔نان بیش کئے جتنے کہ اس وقت اور آج کل ایک اتھائیس سالہ آدمی مشکل سے بیش کوسکے گا مگر اس جگه کی آمدنی بهت واجهی تهی - مشاعره ایک سو پیهاس پوند سالانه تها -علاوہ اس کے دو تہائی حصد طلبا کی فیس میں بھی تھا جس کی کہی و بیشی کی کوئی کارنٹی نہ تھی یہ آسانی اتنی ضرور تھی کہ دونوں نو مہروں کی شادی کے لئے کانی تھی ۔ قانونی مشکلات کی رجہ سے سوفی فک کاسل سے اپنے بھائی ھینرہ (Heinrick) کے هوراء آئی اور ۴۷ فروری سنه ۱۸۵۷ء کو سینت مارتین ان دی فیلدر میں (St Martin in the Fields) اس کی شادی هوئی -

اونز کالم جیسا که هر شخص کو معلوم نے مانیستر یونیورستی کا مراز رها

ھے ایکن جہاں تک فریفکلینڈ کا تعلق ھے۔ اس کو ابندائی زمانہ میں بہت سی مشکلات پیش آئیں ۔ اکتربر سنه ۱۸۵۱ع تک اس کو لکھر اور معبل کے اسبان تبار کرنا پڑتے تھے اور تحقیقات نے واسطے کھیمہ وقت نکاللا پڑتا تھا ۔ لیکن خاص لکھروں کی وجہ سے هرم هوتا تھا جو کہ اس کو سانھسٹر اور لندس میں دینا پڑنے تھے —

پہلے پچاس سال میں سانچسٹر کے لوگ یونیورسٹی کی قسم کی تعلیم کے حاسى نه تھے كالبج كے بہت سے شعبوں ميں بہت كم طلبا تھے . اس كو يہاں سے چهتگارا اس وقت ملا حب که سنه ۱۸۵۷ م مین سیدت بار آهیلومیو (St. Bartholoumews) کے شفا خانم میں ایک جگه خالی هوئی اور اس کا تقرر جان استین هاوس ( John Sten house ) کی جگه پر هوا - بعد ازان اس جگه میں اس نے ایدس کوسب مليترى كالبم ( Addi's Combe Military College ) كي الكنهراري كا اضافه كيا اور سنه ۱۸۹۳ م میں رائل انستی تیوش میں فیریدے کا جانشین مقور هوا - ایک هفته میں لکچروں کی تعداد جو اس کو دینا پرتے تھے زیادہ تھی اب فرینکلینڈ ے کارخانوں میں بھی کام لیا جاتا تدا اور عدالتوں میں بعیثیت سائنس ااسپرت (خصوصی) کے بھی جانا ہوتا تھا مگر باوجود ان فرائض کے تعجب مے کہ اس کی صصت حراب نہیں ہوئی کچھہ عرصہ بعد اس نے بار تھیلو میو اور ایدس کوسب کے لکچر دینا بند کردیے - صرت رائل انسٹی تیوشن میں کام جاری رکھا اور اس وجد سے تحقیقانی کام کو بھی انجام تک پہونچایا جس کے نتائیم رائل اور کیبیکل سوسائلی میں شایع ہوے - ولا سیر و سیاحت کا ہمیشہ سے شائق تھا اس کے ان ۔فورں کا جو اس نے تعلیم کی غرض سے جرملی اور پیرس تک کئے جہاں اس کی نظروں نے ایک انقلاب بھی دیکھا ' ذکر کیا جا چکا ھے۔شادی ہے کچهه دانون بعد يوي ولا قيلبي ( Tenby ) کيا - بيور بهي همرالا تهي اس سفر

کا مقصد تنها معانی کوڈاء ( Anthracite coal ) کی جانیج تھی ۔ اسی سال موسم گرما میں وہ کاسل گیا لیکن بچون کی آمد نے بعد اس نے ونڈر میر ( Windermere ) میں ایک چھوٹا سا بنگلہ حاصل کیا جس میں گنجائش کافی تھی ۔۔۔

فرینکلینڈ کو کشتی کھیلے کا بھی شوق تھا۔ اس کے پاس ایک چھوڈی سی کشٹی تھی بعد ازاں کؤویز ( Cowes ) سیں اس کے پاس یک مستولی چھوڈی سی ایک کشتی تھی حو صرت داو آدامیوں کے رات گزارنے کے واسطے کافی تھی۔ ان خطوط سے جو اس نے بیوی کو لکھے ھیں ظاہر ھے کہ اس کر اس وقت بہت خوشی ہوڈی تھی جب کہ اس کی ھیراھی میں اس کے رفقاء کار اور اہل و عیال ہوئے تھے —

سند ۱۸۵۹ ع میں وہ گنتل کے ساتھہ بہ اغران ساگنس سفر پر گیا۔ رائل سوسائٹی سے گنتل نے کھھد روپید کی امداد لی تھی وہ اس لئے تھی کہ کوہ بلینک (Blanc) پر کھھہ تیش پیبائی اسٹیشی قائم کرے۔ فرینکلینڈ نے بھی اس کی دعوت قبول کی چامونکس سے اس ارادہ سے رواند ھو نے کہ کہ از کم ایک رات چوٹی پر گزاریں گے اور اس واسطے انہیں ایک خیبہ اور تیش پیبا (تورسامیٹر) اور دیگر آلات کے نصب کرنے کے واسطے بانس وغیرہ دئے گئے۔ کل قافلہ جب روانہ ھرا تو اس میں اکتیس افراد تھے۔ اس میں سے کھھہ مزدور چوٹی پر پہونچنے پر علیصہ کردئے گئے لیکی جو ھہراہ رہے وہ مرض کو ھی میں ( Mountain Sikness ) مبتلا شو گئے۔ چاء اس جگھہ فرحت بخش ثابت ہوئی اور اس سے لوگوں کو رغبت تھی ورنہ دیگر غذاوں کو کسی کی طبیعت فہیں چاھٹی تھی ۔ جب ٹھڈل تھی رام میٹروں کے واسطے بائس فسب کرنے میں لگا ھوا تھا تو اس موران

میں فریفکلیفڈ نے تشریع کے واسطے ہوا جبع کی۔ اور اسٹیرین کی موم بتیوں کے جلنے کے تجربے کئے ان کو نیچے وائی میں بھی جلا کر دیکھا جا چکا تھا۔ مشاہدات اس دعوے کے خلات نکلے جو ایک امریکن طبیعات دان نے قیاسی وجوہات کی بداء پر پیش کیا تھا کہ اگر موم بتی کو چوٹی پر ایک گھنڈہ جلا یا جا تو اس کا وزن اسی قدر گھٹے کا جتفا کہ نیچے دامن میں جلانے سے کم ہوتا ہے یہاں پر ایسی بات ظاہر ہو ئی جس کا خیال بھی نہ تھا اور وہ یہ کہ موم بتیوں کی روشنی بہت کم ہو گئی۔ ہر ایک شعلہ کا نیلا غیر منور حصہ زیادہ بڑا ہو گیا۔ انگلہ تاں میں یہ تجربات دھراے گئے اور انہوں نے اس امر کی تصدیق کی کہ ہائڈروکاربنس کے شملوں کی قوت اس کرہ ہوائی کے دباؤ کے متناسب ہے جس کے قحت وہ جلتے ہیں۔ اس مشاہدہ کی بناء پر بہت سی تحقیقاتیں ہوئیں۔ جس سے شعلوں کی قنویر کا ایک نیا نظریہ قائم ہو گیا۔

سند ۱۸۹۳ ع میں فرینکلینت پہلی سرتید فاروے گیا وہ اس سلک کا بہت شائق تھا اور بہاں چھتیس سال بعد اس کی وفات بھی ھوئی ۔ ان خطوط میں جو اس نے مکان رواقد کئے اس نے سفاظر برت اور چشہوں کے پر کیف حالات ' ملک کی دیگر خصوصیات ' لوگوں کے متعلق راے ' اور ایسے ماک میں سفر کو دل آویز ہی جو فہایت صات و ستہرا ' الائش و غلاظت سے پاک ھو تفصیل کے ساتید بیان کئے ھیں ۔ بعد ازاں جو سیاح فاروے گئے انیهاں فہ وہ آرام ملا فہ ان کو اتنی تفریع ھوئی اور فہ ان نے ساتھہ وہ برتاؤ ھوا جو سفہ ۱۸۲ ع میں وھاں کے باشندوں اور ملک کی خصوصیت برتاؤ ھوا جو سفہ ۱۸۲ ع میں وھاں کے باشندوں اور ملک کی خصوصیت برتاؤ ھوا جو سفہ ۱۸۲ ع میں وھاں کے باشندوں اور ملک کی خصوصیت نہی فرینکلینڈ نے سامل سبندر کے ھر طرت گشت کیا ' جزائر لوفڈس مجھلی کا قبی فرینکلینڈ نے سامل سبندر کے ھر طرت گشت کیا ' جزائر لوفڈس مجھلی کا

شکار بھی کیا ۔

سنه ۱۸۹۵ م میں ولا سائنس کے رائل اسکول واقع ساوتھہ کنگستی میں اور کبیسٹری کے رائل کالم واقع آکسفورت اسٹریت میں داکٹر ہات میں کا جانشین مقرر هوا - سفه ۱۸۹۸ و میں رائل کهیشی کا مهبر منتخب ھوا۔ جو برطانیہ کے دریاؤں کی غلافات اور آب رسانی کے متعلق کیفیس معلوم کرنے کے واسطے مقرر ہوا تھا۔ اس کام میں اس کا بہت وقت صرت هوا - چهه سال تک معمل میں پائی کی جائیم کی سنه ۱۸۵۷ ـ ۲۰ تک مانچستر میں فرینکلیند پارک رود واقع هاوراستاک هل ( Haverstock Hill ) ير قيام يذير وها ليكن اسى سال ولا نهير ١٠ لنكامة ركيت واقع هائد يارك میں منتقل ہو گیا ، اس وقت اس کی بیوں کی صحت جو عرصه ہے بگر وهي تهي اس قدر خواب هو گئي که اس کو سوئتز رايند جانے کي هدايت کی کئی - ۷ جنوری سند ۱۸۷۴ ع کو دیوس ( Davos ) سین اس کا افتقال هوا -أس نے دو لڑکے اور دو لڑکیاں جھوڑیں - اس کا دوسوا بیڈا تندی ( Dundee ) کی جامعه میں مشہور پروقیسر هوا هے اور جو بعد ازاں ۲۳ سال تک بر منگهام کی جامعه میں رہا ۔

فرینکلینڈ نے دوسری شادی ساہ ۱۸۷۵ ع میں مس ایلی فرانسس گریں سائڈ ( Miss Ellen Francis Grenside ) ہے کی ۔ سنہ ۱۸۸۰ م میں ایک چھو آئی سی اسٹیت ذریدی ۔ یوز واقع ریگیت ( The Yews Regate ) میں ایک برا باخ لکایا ۔ اور وہاں ایک رصد کا بھی بنوائی —

اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ فرینکلینڈ دستکار اور گلاس بلوآر بھی تھا کیونکہ اہتدائی تحقیقات میں وہ ایسی بلد نلیاں تیار کرتا تھا جس میں دہاؤ کے تحت گیس بھری جاتی تھی اور جن کی گیسی تشریح میں بہت زیادہ ضرورت رہتی تھی ہیوراستاک ہل پر جو رصد کا اس نے تیار کی تھی وہاں اس نے نہایت کاسیابی کے ساتھہ داور بین کے حدد نی شیشوں (Specola) کے گھسنے ' پائش اور چاند ی کی قلتی کرنے کا بھی انتظام کیا - ریکیت میں اپنے مان میں اس نے بجلی کی روشنی کی جس کا جہاہ سامای خود ہی تیار کیا اور لگایا – اس کو باغبانی کا ہمیشہ سے شوق تھا ۔ هیوراستاکھل میں اس نے ایک چمن زار (Green House) بنایا جس میں پھول اور پھل بکٹرت تھے –

توزک فرینکلینت کا ایک حصه ایسا بهی هے جو سفھب کے علوان سے شروع ہوتا ہے اور اس میں وہ فہایت دائیسپ پیرا یہ میں خهالات کی اس تبدیلی کو جو امتداد زمانہ ہے رونہا ہوئی بیان کرتا ہے اس کا بیان ہے کہ مجھہ کو باقاعدہ انگلستان کے گرجا میں بپتسبہ دیا گیا - ہر اتوار کو پابندی کے ساتھہ میری ماں مجھے گرجا میں لے جایا کرتی تھی جب کہ میری ماں نے وایم ہلم سے شادی کی نو ہم جہاعتیہ ( Congregational ) گرجے میں گئے کیو نکہ میرا سوتیلا باپ جہاعتیہ سے تعلق رکھتا تھا جوائی میں اس کو ایسے ہی تجربات ہوئے جیسے کسی ہوشہند انسان کو جو تعصبانہ خیالات برداشت نہیں کر سکتا ہے ' ہوتے ہیں ۔ ۲۲ سال کی عہر میں جب وہ مار بورگ گیا تو طلباء میں وہی ایسا تھا جو گرجا جایا کرتا تھا انگلستان واپس آیا تو ابتدائی نعلیم میں وہی ایسا تھا جو گرجا جایا کرتا تھا انگلستان واپس آیا تو ابتدائی نعلیم میں وہی ایسا تھا جو گرجا جایا کرتا تھا انگلستان واپس آیا تو ابتدائی نعلیم میں ہو گیا ۔ اور وہ بالکل

سنه ۱۸۹۰ ع میں جب اس کی کافی عبر هو چکی تھی تو وا سائنس کی ایک مرتبه هوتی تهی اور کی ایک مرتبه هوتی تهی اور جس میں طعام کا بھی اهتمام کیا جاتا تھا۔ اس مجلس کا نام اکس کلب ( Xclub )

تها اور اس کے سبران جی بسک ( G,Busk ) تی - اے هر ست ( T,AHirst ) چ - ت ی هو کر ( J,DHooker ) -- تی هکسلے ( T'Huxley ) جے ــ لوبک ( JLubbock ) هاربرت اسپذسر ( Herbert spencer ) تبواسيولسوت جان تندل ( John Tyndall ) اور فرينكليند ( Frank land ) ته - فرينكليند بیان کوتا ہے کہ میرے یہ تہام هم رتبه احباب دانیائی سائدس میں بری بری جگهوں پر فائق تھے اور مذهب میں هم خیاں تھے -

جنوری سنه ۱۸۹۹ م فرینکلیند کی بیوی کا افتقال هو گیا - اس کی موت سے شوھر کے دال پر بہت اڈر ہوا۔ موسم گرما میں ولا قاروے گیا جس کا گویا ولا شیدا تھا اور وهاں اپنے کاتب کو سفر کے حالات لکھانا شروم کئے کہ یکایک ولا بیمار هوا اور ایسا بیمار هوا که پهر أَتَّهذا نصیب نه هوا - ریکیت کے قبرستان میں دفن هوا۔ تاریخ انتقال ۹ اکست سند ۱۸۹۹ ع هـ -

فرینکلینڈ کو سٹه ۱۸۵۷ م میں ملکه کی ڈائہڈڈ جوبلی کے موقعہ پر کے ۔۔ سی ۔ بی کا خطاب سلا ۔ تہام أن اعزازت كو جو الله سلك اور غير ملكوں ميں اس كو حاصل هوئے دهرانا به سود هـ - صرت اتنا كهم دينا كافي ھے کہ رائل میت ل کے علاوہ جو اس کو سنہ ١٨٥٧ ع میں سلا تھا اس کو سنه ۱۸۹۴ ع میں کو پلے میدل بھی ملاجو رائل سوسائٹی کا سب سے جم اعزاز ہے -

( باقى )

## وس تنرح اذ

جدا ب شیع منها ج الدین صاحب ایم ایس سی ـ پرو فهسر اسلامیه کالج پشاور

ورتز ورقهه [ Wardrworth ] انگریزی شاهر نے ایک نظم میں لکھا ہے کہ جب میں آسمان پر قوس قزے کو دیکھتا ہوں تو میرا دل خوشی سے اُچھلنے لگتا ہے۔ ورقزورتهم مناظر قدرت کا شیدائی تھا۔ لیکن کون شخص ہے جس کی قوجه قوس قزے کے خوشنها اور شاندار رنگوں کی طرت نہ مبدول ہوئی ہوگی۔ اس لئے حب مجھے خیال آیا - کہ علم الهناظر و الهرایا کے متعلق چند دلجسپ باتیں سائنس کے ناظرین کی خدمت میں پیش کووں تو سب سے چند دلجسپ باتیں سائنس کے ناظرین کی خدمت میں پیش کووں تو سب سے چہلے میری نظر انتخاب قوس قزے پر پڑی —

علم البناظر والبرایا

هلم البناظر والبرایا

هے - جو روشنی یا نور سے تعلق رکھتے هیں - تجربوں سے ثابت هواهے که روشنی کی شعاعیں چند کلیات طبیعی کی پابند هیں - اور جب تک ان کلیات کا علم ند هو - کسی مظہر نور کی حقیقت سبجهه میں نہیں آسکتی اس لئے میں پہلے ان کلیات کا مختصر ذکر کرونگا —

استقاست شعاع نور اوشنی کی شعاعیی مستقیم هوتی هیں۔ اور سیده ی آکر استقاست شعاع نور انکھوں میں داخل هوتی هیں۔ اس لئے اجسام کی سمتوں کا افدازہ هم اُنھیں دیکھه کر لگاتے هیں۔ مثلاً جس سبت سے چانی کی شعاعیں آتی هیں۔ هم سبجھتے هیں که چانی اُسی سبت میں واقع هے۔ اگر چاند اور آنکھه کے درمیان کوئی چیز حائل هو تو شعاعیں اِدهر اُدهر سے هو کر آنکھه میں نہیں پہنیے سکتیں۔

روشنی کی شعاع جب کسی شفات معلا سطح پر پڑ آی ہے انعکاس انور تو اُس سے منعکس ہوتی ہے۔ آئینہ کا استعہال اسی تو 'وہ اُس سے منعکس ہوتی ہے۔ آئینہ کا استعہال اسی

اصول پر ملعصر ھے -

فرض کرو کہ الف ب آگیلہ کی
سطنے ہے اور ج ۵ روشنی کی شعاع اُس
پر ہڑ رھی ہے ۔ ع د سطنے الف ب
میں عہود ہے ۔ شعاع د سے منعکس
ہو جائے گی اور د ر سبت میں جاتی
ہوگی دکھائی دیگی ۔ ایسا معلوم ہو گا
کہ وہ ج مقام سے آئی ہے

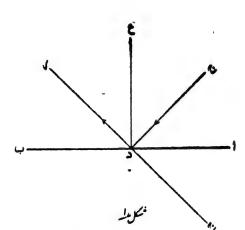

انعکاس شماع کا کلید یہ هے که زاویهٔ و قوع زاویهٔ انعکاس کے برابر هوتا هے – یعنی زاوید ج د ع = زاوید ع د ر

نور کی ترچھی شعاع جب ایک واسطه سے انعطاب نور ( Refraction ) دوسرے واسطه میں داخل هوتی هے تو اُس

کی سہت بدل جاتی ہے

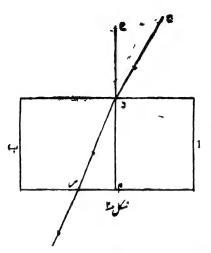

قرض کرو که ۱ ب ایک شیشے کا ستوی تگؤدا ھے - 'اور ج د روشنی کی شعاع ھے ۔ ع د م سطح پر عبود ھے - شیشے سیں گزرتے ھوئے روشنی کی شعاع عبود کی طرت سر جائے گی اور آس کی سبت د ر ھوگی —

ر مقلم پر شعاع نور پهر منصرت هوگی -اور ر س سهت میں جاتی هوئی دکهائی دیگی

اس سے ظاہر ہے کہ جب شعاع لطیف سے کثیف واسطہ میں داخل ہو تی ہے ۔ تو اُس کا ترچھاپن کم ہو جاتا ہے ۔ اور جب شعاع کثیف سے لطیف واسطہ میں داخل ہوتی ہے تو اُس کا ترچھاپن زیادہ ہو جاتا ہے ۔۔

ھوا سیں سے شیشے میں داخل ھوتے ھوٹے شعاع کا زاویہ و آوع م د و زاویہ بداتی ھے۔ م ع فے اور شیشے میں شعاع عجود کے ساتھہ م د ر زاویہ بداتی ھے۔ جسے زاویہ انعطات کہتے ھیں۔ انعطات شعاع کا کلیہ یہ ھے۔ کہ زاویہ وقوع اور زاویہ انعطات کے جیبوں کا تداسب ھردو واسطوں کے لئے مستقل رھتا ھے —

ن مستقل ہے۔ اور حب شعام ہوا سے شیشے میں داخل ہوری ہو تو ن شیشے کا انعطات نہا ہرگا —

ا نتشار نور ا مثلتی میں سے گزر کر دیوار پر پرتی هیں - تر سفید روشنی کی

بجائے حسب ذیل سات رنگ نظر آتے ہیں۔

قوس قزح



سائنس افويل سنه ۲۲ع سرخ ۔ ٹار نجی - زر<sup>ق</sup> سبز أسهاني - نيلا اور بنفشتي اں میں سے بنفشئی سب سے نیجے نے اور سرخ سب سے اوپر . ان رنگوں کے۔نظر آلے کی وجه یه هے - که سفید نور

ترکیب سے بنا ھے - اور منشور میں مختلف رنگوں کا انصرات مختلف ھوتا ھے - سرخ رنگ کی روشنی سب رنگوں سے کم منصرت ھوتی ھے -فارنجی اُس سے زیادہ منصرت هوتی هے - زرد اور جی زیادہ منصرت هوتی هے -سبز زرد سے زیادہ - فیلی سبز سے زیادہ اور بنفشئی روشنی سب سے زیادہ منعو س ہو تی ہے۔ پس جب سفید روشنی منشور میں سے گذرتی ہے۔ تو اُس کے سات رنگ انگ انگ هو جاتے هیں - اور دیوار پر رنگین دهاری ہی جاتی ہے جو طیف ( Spectrum ) کہلاتی ہے - روشنی کے مفرد رنگوں

انعکاس کلی (Total Reflection) | فرض کرو که شعاع نور ا ب (شکل نبهو ۴) میں پہت جانے کو انتشار فور کہتے ھیں ۔ ھوا میں سے پائی میں داخل ھوآی ھے۔ پائی

میں شماع کی سہت ب ج ھوگی - اور زوایہ انعطات زاویه و قوع ہے کم هوکا

اگر ج ب شعاع پائی میں سے هوا میں داخل هو، تو ولا ب ا سهت میں مقطف هوكي - اس صورت سهين زاويد المعطات ط زاوید وقوع ق سے بوا ھے - اس لئے اگر ق بر متا جائے تو أس كے ساتهه ط بهي

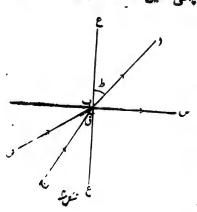

برَه بَا جَائِم کا - هوتے هرتے زاوید وقوع پ ب ع اتبا برَا هو جائے کا کماشعاع ب س سبت میں یعنی سطح کے متوازی ، نعطف هوگی - یه زاوید وقوع زاوید فاصل ( Critical Angle ) کہلاتا ہے —

اب اگو زاریهٔ وقوع اور بترهایا جائے - تو شعاع هوا میں نہیں جائے گی - ایسے گی - بلکه (ب) مقام سے تہام روشنی پائی میں منعکس هو جائے گی - ایسے انعکاس کو انعکاس کلی کہتے هیں - پائی کا زاویه فاصل ۴۵ — دارجه مے اس ائے جب فور کی شعاع پائی میں سے گذر کر پائی اور هوا کی سطح فاصل سے تکراتی هے اور اُس کا زاویهٔ وقوع ۴۵ — درجه سے زیادہ هوتا هے تو وہ کلیتا منعکس هو جاتی هے —

جب سورج کی شعبعیں بارش کے قطروں پر پرتی هیں۔
تو سامنے کے نظر آنے کے اللہ ضروری هے که نظر کی پشت آفتاب کی طرت هو اور سامنے بارش هورهی هو - اس لئے زسانه سلف ہے لوگوں کی رائے هے که قوس قرح قطروں میں آفتاب کی شعاعوں کے انعکاس اور انعطات سے پیدا هوتی هے ۔

عام طور پر صرف ایک قوس نظر آتی ہے - جسے اصلی قوس قزے کہتے 
ہیں - اس قوس کا نصف قطر مشاهد کی آنکهہ پر تقریباً ۴۲ درجہ زاویہ 
بناتا ہے - اس میں آنتاب کے طیف کے تہام رنگ نہایت شان کے ساتھہ ظاہر 
ہوتے ہیں - جن میں سے سرخ رنگ بیرونی کنارے پر ہوتا ہے اور بنفشتی 
رنگ اندرونی کنارے پر - باقی رنگ ان دو رنگون کے درمیان اُسی ترتیب 
میں نظر آتے ہیں جیسے که طیف میں —

کبھی کبھی اصلی قوس قز م کے اوپر کھھ فاصلے پر ایک اور قوس نظر آتی ہے - جسے ثانوی قوس قزم کہتے ہیں - یہ اصلی قوس قزم سے

بڑی ہوتی ہے مگر مقابلتاً مدھم ہوتی ہے - اسمیں بھی طیف کے تہام رنگ ہوتے ہیں - لیکن اُنکی ترتیب اصلی قوس قزح کے برعکس ہوتی ہے - یعنی سرخ رنگ اندرونی کنارے پر ہوتا ہے اور بنفشتی بیرونی کنارے پر - اس قوس کا نصف قطر ناظر کی انکہ پر تقریباً ۱۵ درجہ زاویہ بناتا ہے ۔

ان دو قوسوں کی درمیانی جگه باقی آسمان کے مقابلہ میں تاریک هوتی هے - ایکن اصلی قوس کے نبیعے اور ڈانوی قوس کے اوپر کسی قدر مدهم روشنی دکھائی دیتی هے - جو بعض ارقات رنگین دها ریوں کی شکل اختیار کولیتی هے - ان دهاریوں کو نقلی یا زائد قوس کہتے هیں —

حکمائے قدیم کے قیاسات کررھا ھوگا - تو اُس کی توجہ قوس قزح کی طرت ضرور مبذول ھوگی - اور اُس نے یہ بھی مشاهدہ کیا ھوگا کہ قوس قزح کی طرت کا تعلق بارش کے ساتھہ ھے - کیونکہ یہ عہوماً بارش میں یا فوراً اُس کے بعد ظاھر ھوتی ھے - قوس قزح کا اولین ذکر طوفان نرح کے بیان میں ملتا ہے - کتاب پیدائش میں اکھا ھے کہ قوس خداوف تعالی اور انسان کے درمیان عہدفامہ کا نشان ھے —

یوڈائی اور روسی معقق قوس کی پیدائش کی سختلف طرح سے توجید کرتے تھے - ارسطو نے قوس کے پیدا ہونے کی وجہ یہہ بیان کی ہے - کہ آفتاب کی شعاعیں بارش کے قطروں سے منعکس ہوتی ہیں - اور سیٹیکا (Seneca) کا بھی یہی قیاس تھا - سب سے پہلے و تیلو( Vitello ) نے یہ نظریہ پیش کیا کہ قوس آفتات کی شعاعوں کے انعطات سے ظہور میں آتی ہے — قوس قزح کی صحیح اور مفصل تشریح تی کارتی [Descartes ] نے سنہ ۱۹۳۷ ع میں کی - تی کارتی نے کلیہ انعطات کی مدن سے قوس کا نصف قطر بھی نکالا ، جو اصلی نصف قطر کے تقریباً بوابر ہے - لیکن تی کارتی کی تشریع نامکہل جو اصلی نصف قطر کے تقریباً بوابر ہے - لیکن تی کارتی کی تشریع نامکہل

تھی - کیونکہ ولا توس قزے کے رنگوں کی کوئی وجہ نہ بیان کرسکا - ھیلے ( Halley ) نے سنہ ۱۷۰۰ ع میں تی کارتی کی تشریع کو کسی قدر مزید تغصیل۔ کے ساتھہ پیش کیا ۔

قوس قرْح کے مختلف رنگ نظر آنے کی وجہ نیوتن ( Neioton )۔ نے بیان کی - نیوتن نے پہلے منشور کی مدد سے ثابت کیا کہ سفید روشنی سات مفرد رنگوں کی روشنی سے مل کر بنی ہے - اور پہر واضع کیا کہ قوس قرْح کے رفک الگ انگ نظر آنے کی وجہ بھی یہ ہے کہ اُن رنگوں کا پانی کے قطروں میں انسوات مختلف ہوتا ہے —

اب میں یہ بیان کرتا ہوں - کہ پائی کے قطروں میں انعطان اور انعگاس سے مختلف الالوان قوس کس طرح بن جاتی ہے ۔۔

شفات کری میں شعاع کا انسون ا ب سے پہلے یہ معلوم کرنا چاهئے - کہ شعاع نور شفات کری میں داخل هوکر مقابل سطح سے منعکس هو - تو اُس کا انسوات کتنا هوتا هے - یعنی کری سے خارج هونے والی شعاع [ شعاع خروج ] شعاع راقع کے ساتھہ کتنا زاویہ بناتی هے —

فرض کرو که ( س ا ) شعاع کو پر پر پر رهی هے اور أس کا زاویهٔ وقوع ع هے - شعاع عبود گی طرب مشعطف هوگی - اور آس کا آس کی سبت کر ۱۷ سیں ا ب بالسطان کی - اگر زاویهٔ انعطان (ط) هو - تو مقام ال پر شعاع کا افتران شو - قو مقام ال پر شعاع کا افتران شو - فر مط ) هو کا —

اب اگر مقام ب سے منعکس هو کر شعاع کی سبت (ب ج) هو جائے۔ تو چونکه ب پر شعاع کا زاویه وقوع ط هے - اس لئے زاویهٔ انعکاس بھی ط هوگا اور زاویه (۱ ب ج) = ۱ ط هوگا - پس ب پر شعاع کا انصرات یا سبت میں تبدیلی (۱۸۰- ۲ ط) هے —

ج پر شعاع کرہ سے خارج هوگی اور ج ن شعاع خارج کا زاویہ ع کے برایر هوگا - پس ج پر بھی شعاع کا انصرات (ع - ط) هوگا - هعاء کا کل انصرات معلوم کرنے کے اللے هم تینوں مقاموں کا انصرات جمع کرئیتے هیں — پس معموعی انصرات = (ع - ط) + (+۱۰ - ۲ ط) - - ع - ط)

- - ۱۸ - - ۲ م - ۲ ط

سساوات بالا سے ظاهر کے کہ شعاع کا انعراف انتراف انتراف انتراف موتا ہے۔ سٹلا اگر ع صفر هو تو ط بھی صفر هرگا اور انعراف ۱۸۰ درجہ هو کا ۔ اسی طرح ع ۱۰ درجہ وغیر و فرض کر کے زاویہ انعراف نگلا جا سکتا ہے ۔ حساب سے معلوم هو تا ہے ۔ کہ جوں جوں زا ریہ وقوع بڑھتا جاتا ہے ۔ وازیہ انعراف گھتتا جاتا ہے ۔ حتی کہ جب زاویہ وقوع ۱۲ درجہ هو جاتا ہے ۔ تو انعراف ۱۳۸ درجہ هو تا ہے ۔ لیکن زاویہ وقوع کے اور بڑھنے سے انعراف پھر بڑھنے اگتا ہے ۔ انعراف ۱۳۸ درجہ سے کم کبھی نہیں ہوتا ۔ پس ۱۳۸ درجہ شعاع نور کا انعراف اقل ہے ۔

نیز حساب سے یہ بھی معلوم هوتا هے که بہت سی شعاعی کا انصرات انصرات اقل کے قریب قریب هوتا هے-لیکی اور سمتوں میں خارج هونے والی شعاعیی بہت کم هوتی هیں - پس اگر کرہ کو انصرات اقل کی سمت سے دیکھا جائے تو خوب روشن نظر آئے کا - لیکن اگر کسی اور سمت سے اُس کا مشاهدہ کیا جائے تو وہ چنداں روشن نہ هوکا ـــ

أس بصف ميں رنگوں کو نظر انداز کیا گیا ھے۔ لیکی مقیقت یہ ھے

مختلف رنگون کا زاویهٔ انعطات [ط] کسی قدر مختلف هوتا هے - جس کا لازمی نتیجه یه هے که مختلف شعاعوں کا انعرات مفتلف هو - چنانچه بنفشئی شعاعوں کا انعرات اقل تقریباً ۱۳۹ درجه هوتا هے اورسرخ شعاعوں کا تقریباً ۱۳۷ درجه

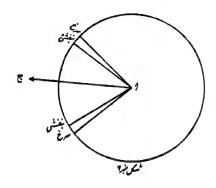

شکل ۹ میں کر۷ ہے خارج هونے والی شعاعیں داکھائی کئی هیں - ۱ ج وسطی شعاع صفودرجه زاریه وقوع کے مطابق هے - اس کے گردا گرد اور شعاعوں کا مخروط هے - اور چونکه بنفشئی شعاعوں کا اقصرات اقل ۱۳۹ درجه هے - اسلئے شعاعوں کا اقصرات اقل ۱۳۹ درجه هے - اسلئے

۴۱ درجه زاریه بناتی هوئی خارم هوتی هیں سرخ شعاعیں ا ج سے (۱۲۷-۱۲۷) = ۳۱ درجه زاریه بناتی هوئی نکلتی هیں - پس اگر آنکهه ایسے مقام پر هو جهاں بنفشئی شعاعیں زاوبة انحرات اقل پر آرهی هو - تو کر ۳ بنفشئی نظر آئیکا اور اگر آنکهه ایسی جگه هو جهاں سرخ شعاعیی زاویة اقل پر آرهی هوں - تو کر ۳ سرخ دکهائی دایکا - یہی حال اور رنگوں کا هے - جن کا انحرات اقل سرخ اور بنفشی شعاعوں کے درسیاں هوتا هے —

اصلی قوس قزم ابنتی هے - فوض کوو که ایک خط مستقیم پر ق - ق - ق ...

بارش کے قطرے ایک دو رے کے اوپر واقع هیں - اور اُن پر آفتاب کی مترازی شعاعیں پر رهی هیں - ن پر مشاهد کی آنکه، هے - ن م آفتاب کی شعاعوں کے متوازی خط مستقیم کھینچو - آفتاب - ناظر کے پیچھے میں سبت میں واقع هرکا کی میں میں شعاع قطر لا پر عہوماً پرے تو ولا اسی سبت میں واپس هوگی میں میں شعاع قطر لا پر عہوماً پرے تو ولا اسی سبت میں واپس هوگی

قوس قن

سائنس اپریل سند ۳۳ ع اور اُس کا انصرات ۱۸۰ دارجه هوگا هر قطر تا سے مختلف رنگوں کی روشنی منعکس هوکر خارج هو رهی هے - اور هر رنگ کی روشنی کی شکل ایک مخروط کی سی هے - سرخ شعاعوں کے مخروط شعاع وقوع کے ساتھہ ۳۳ دارجه زاریہ بناتے هیں - اور بنغشئی شعاعوں کے

## مغروط ۴۱ درجه زاویه بناتے هیں --

پہلے بنفشئی شعاعوں کو لو - فرض کرو که ت کوئی قطر ایسے مقام پر واقع ہے - که ت ن خطشعاع آفتاب کے ساتھہ اما درجہ زاویہ بناتا ہے - ت قطر سے ن کی طرف وہ بنفشئی شعاعیں آئینگی جن کا انصرات اقل ہے - اور چونکہ انصرات اقل کے قریب شعاعوں کا بہت زیادہ اجتہاع ہوتا ہے - ت سے بہت سی بنفشئی شعاعیں نافار کی آفکھ میں داخل ہونگی - لبنا أسے قطر نہایت روشن دکھائی دیا اور اس کا رنگ بنفشئی ہوگا - شکل سے ظاہر ہے کہ زاویہ ت ن ج

اب اگر ت ن خط کو اس طرح پھرایا جائے که زاویه ت ن ج اعبد درجه رهے - تو نقطه ت ایک دائرے میں گھوم جائے گا - اس دائرے میں جہنے تا اس دائرے میں جہنے قطرے اُنق کے اوپر ہونگے اُن سب سے انصرات اقل پر بغشتی شعامیں نظر کی آنکھه میں داخل ہونگی - پس وہ سب روشن نظر آئیں کے اور اُن کا رنگ بلفشئی ہوگا - بالفاظ دیگر آسمان میں بغششئی رنگ کی قوس بی جائے گی --

ق قطرے کی طرم جو قطرے تِ کے نیعے ہیں ۔ اُن سے بھی شعاع نور خارج هوکر مشاهد کی آنکهه میں داخل هونگی - لیکن چونکه ق ن سبت میں انعرات اتل نہیں ہوتا ۔"اس لئے ان قطروں سے ابت کم روشنی آئے گی ، جس کا اثر یہ هوگا که تِ کے نبیعے مدهم روشنی دکھاٹی دیگی -ن کے اوہر قطروں ہے جو بنغشتی روشنی سنعکس ھوکر اتی ہے - وہ ناظر کی آنکھ، میں داخل نہیں ہوتی اس لئے ق کے اوپر کا حصہ تاریک ہوگا ۔ سرخ شعاعوں کا زاویہ انسرات اقل '۴۳ درجد ہے - ں ج کے ساتھہ ٣٣ دارحه زاويه بنا كر خط كهيئتهين - تو ولا خط اس قطرلا پر پهنچه كا - جس ص سوخ شعاعیں اذھرات'ڈل پو متھرت ھوکو ن کی طرف آرھی ھیں - فرض کرو کہ وہ قطرہ س ھے ، س ج کو ن ج کے گرد کھھائیں گے تو س کی گردی بھی دائرہ میں ہوگی ۔ اس دائرہ کے ہر قطرے سے سرخ شعاعیں جن کا انتوات اقل هوتا ہے آنکهه میں داخل هونگی - پس سرخ رنگ کی بھی ایک قوس نظر آئے کی جو ہنغشئی رنگ کے ۱۵ اُٹری کے اوپر ہوگی -

اسی طرح اور رنگوں نے دائرے بن جاتے ہیں - جو سرخ اور بنفشئی رنگوں کے درمیان ہوتے ہیں - پس سات رنگوں کی قوس نمودار ہوجاتی ہے - جس کا سرض تقریباً ۲ درجہ ہوتا ہے - قوس کا بیرونی کاارا سرخ ہوتا ہے اور اندرونی بنفشئی —

اصلی قوس قزے ان شعاعوں سے بنتی ہے ۔ جن کا ثانوی قوس قزے۔

قطروں میں ایک مرتبہ انعکاس ہوتا ہے ۔ لیکن اگر شعاع نور کسی قطرہ میں دو دفعہ منعکس ہوکر اُس سے خارج ہو اور پھر آنکھہ میں داخل ہو۔ تو وہ قطرہ بھی نظر آنا چاہئے ۔ پس انعکاس مثنی سے بھی

کئی قطرے روش نظر آئیں گے --

انعکاس ثانی کے بعد خارج ہونے والی شعاعرں کا زوایہ انحرات بھی مختلف زاویہائے وقوع کے مطابق نکالا جاسکتا ہے ۔ اور حساب لکا کر معلوم ہوا ہے ۔ کہ سرخ شعاعوں کا انحرات اندرات اقل اس صورت میں ۱۳۱ درجه هوتا ہے ۔ کہ سرخ شعاعوں کا ۲۳۱ ۔ اس حساب کے مطابق سرخ شعاعیں سبت آفتاب کے ساتھہ ان درجه زاویہ بناتی ہوئی خارج ہوتی ہیں ۔ اور بنفشئی شعاعیں ۱۲ درجه زاویہ بناتی ہوئی ۔

پس جس طرح اصلی قوں قزح بنتی ہے ۔ اُسی طرح ثانوی قوس قزم آسیان میں نہودار ہو جاتی ہے جس میں سرخ رنگ بنفشئی رنگ کے اندر ہوتا ہے۔ اور قوس کا عرض تقریباً ۳ درجہ ہوتا ہے ۔ بنفشئی رنگ کے اوپر ایسی ہی مدھم روشنی ہوتی ہے ۔ جیسی کہ اصلی قوس کے بنفشئی رنگ کے نیچے روشنی ہوتی ہے ۔ جیسی کہ اصلی قوس کے بنفشئی رنگ کے نیچے

تاریکی ہوتی ہے ۔۔

قوس قزح کی سفتلف قسمیں۔

امناظر کے کلیات کو پیش خطر رکھہ کر کی گئی

ھے - اس تشریع کے سطابق قوس قزح کے رنگ سقیں قرتیب سیں ھونے
چاھئیں - اور اُس کا عرض بھی سستقل ھونا چاھئے - لیکن اگر غور سے
دیکھا جائے تو قوس قزح ھمیشہ یکساں نہیں ھوتی بلکہ اُس سیں کبھی
کوئی رنگ شوخ ھوتا ہے اور کبھی کوئی اور رنگ شوخ ھوتا ہے - نیز
اُس کے عرض سیں بھی اختلات ھوتا ہے - اس کی وجہ یہ ھے - کہ نور کی
اشاعت بذریعہ اسوام ھوتی ہے - اور اسوام نور پر چھو تے بڑے قطروں

فظر یہ تبوج کے مطابق قطرے چھو تے ھوں تو اُن سے انسرات اتل کے علاوہ اور کئی سبتوں میں بھی ھعاع نور زیادہ تعداد میں خارج ھوتی ھیں۔
اُن شعاعوں سے نقلی قوسیں بنتی ھیں۔ بہت چھوتے قطروں سے انعکاس کی حالت میں اصلی قوس سے ان قوسوں کا فاصلہ زیادہ ھوتا ہے۔ پس اصلی قوس بہت سی قوسوں کے باھم ملنے سے بنتی ھے۔ اگر درسری قوس کا سرخ رنگ پہلی قوس کے سبز ونگ پر بڑے تو اصلی قوس میں زرہ رنگ بہت چوڑا ھو کا اُس کی وجہ یہ ھے کہ سرخ اور سبز رنگوں کے ملنے سے زرہ رنگ پیدا ہوتا ھے۔
اُس قسم کی قوس بسا اوقات دیکھنے میں آئی ھے۔ اس میں سرخ اور زرہ رنگ نہیں ھوتا ۔

اگر قطرہ اور بھی چھو<sup>5</sup>ا ھو۔ تو دوسری قوس کا سرخ حصہ پہلی قوس کے نیلے حصے پر پڑیکا۔ پس نہایت لنھے نلھے تطروں سے آنے والی عماعوں کے رنگ ایک دوسرے میں مل جائیں گے۔ اور قوس قزم قریب قریب سفید ھو جائے گی ۔۔ اس قسم کی قوس عبوما آس حالت میں نظر آتی ھے جب کہ ناظر بادل کے قریب ھو ۔۔

قوس قزے کے متعلق مندرجہ ذیل دلھیپ معاومات بھی یاد رکھنے کے قابل ھیں ۔۔۔

ا - اگر هم سطح زمین پر کهن هو کر دیکههی تو توس قزم کے داگرہ۔ کا قصف سے زیادہ حصد نظر نہیں آ سکتا --

فرض کرو که 'ی' مشاهل هے اور ' ب' اُفق هے۔ اور آنتاب بھی اُفق کے قریب پہنچ گیا هے اور اُس کی شعاعیی ' ی ب' سبت میں آ رهی هیں جیسا که پہلے بیان هوا هے اگر 'ب ن ت' ۱۲ درجه هو تو 'ت' سے بلغشتی شعاعیں فاظر کی آنکهہ میں آئینگی۔ اور 'ب' مرکز کے گری ب ت فصف تطریہ

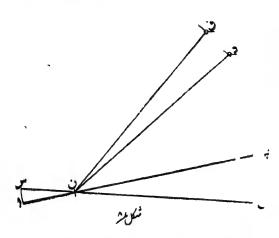

کے ساتھہ دائرہ کھینچا جائے ۔ تو بنفشگی رنگ کا دائرہ حاصل ہوگا۔ شکل سے ظاہر ہے کہ دائرہ کا نصف حصہ اُفق کے ارپر ہو گا اور نصف نیجے ، پس اس صورت میں نصف دائرہ نظر آئے کا ۔

اب قرض کرو که افتاب افق

سے کسی قدر بلند ن س سبت میں راقع ہے ، اس صورت میں آفتاب کی شعاعوں کی سبت ن ج ہو گی ۔ اور اگر زاویہ ن ج د ام درجہ ہو ک قطر ہ بنفشئی نظر آئے کا ج د نصف قطر کے ساتھم کے گود دائرہ کا کھینچنے سے بنفشئی قوس قزح کا سعیط حاصل ہو گا ۔ اس دائرے کا نصف سے بھی زیادہ حصہ اُفق کے نیچے ہے ۔ اس لئے نصف دائرہ سے کم قوس نظر آئے کی ۔۔

أفتاب جتنا زیادہ بلند هو کا -- أثنا هی قوس قزے کا کم حصد أفق کے اوپر هو کا - جب آفتاب کا ارتفاع اع درجه هو جائے گا - اس لئے ب قطرہ سے افعرات اقل پر منحرت هو کو شعاعیں آنکید میں داخل ہوفکی ، اس صورت میں ب نقطہ کے سوائے بنفشئی رنگ کا تہام دائرہ اُفق کے فیعے هو گا - پس اصلی قوس فظر آنے کے لئے ضروری هے که آفتاب کا ارتفاع اع درجہ سے کم هے — ثانوی قوس کے نظر آنے کے لئے آفتاب کا ارتفاع عام درجہ سے کم هوفا چاھئے = اسلی مقول کے نظر آنے کے لئے آفتاب کا ارتفاع عم درجہ سے کم هوفا چاھئے = اسلی مقام پر کھڑے هو کر قوس قزے کا فصف سے زیادہ دائرہ فظر آسکتا هے —



اكر 'ها فاظر هو أور آفتاب أفق و میں هو - تو 'ن ۾ ' شعا عو ن کي سبت هو کی ۱۰ ج س ق ا زارید ۲۱ درجه بناؤ . اور ( ج ) سرکز کے گود ( ج ق ) نصف قطر لے کر دائرہ کھیڈچو - یہ دائرہ بنغشی رنگ کا دائرہ هوگا - شکل سے ظاهر هے که

اس دائرہ کا نصف سے زیادہ حصہ اُٹی کے اوپر ھے ۔ پس قوس نصف دائرہ سے ریاده نظر آئے کی ۔

قوس قۇم

٣ ـ نه صرت دو مشاهدوں كو مشتلف لوس تزم نظر آتى هے ، بلكه ايك فاظر کی دونوں آنکھوں کو بھی مختلف قوس دکھائی دیتی ہے - وجہ یہ ہے که قوس زاویهٔ انصرات اقل پر مقصوت هونے والی شعاعوں کے فریعے نظر آتی ہے۔ تو جو قطرے فاظر کی داگیں آنکھہ میں ایسی شعاعیں بھیم رہے ھیں - وھی قطرے بائیں آنکھہ کی طرت وہ شعاعیں نہیں بھیج سکتے - پس ہائیں آنکھہ سے نظر آنے والی قوس اور قطروں سے انعکاس اور انعطاف کے فاریعے بہتی ہے -م \_ اگر مشاهد کے عقب میں تالاب هو - تو آفتاب کی شعاعیں تالاب سے منعکس ہوکر بارش کے قطروں ہو پہتی ہیں - ارر ان شعاعوں کے انعکاس اور انعطات سے ایک اور قوس بن جاتی ہے - جو اصلی قوس قزم کو قطع کرتی هوئی نظر آتی هے - فرق صرف یه هوآ، هے - که اس طرح بللے والی قوس اتلی روش نہیں هوتی جتنی که اصلی قوس قزم هوتی هے ــ

٥ ـ قالاب يا جهيل ميں جو قوس قزم كبوى كبوى دكھائى ديتى م وا اصلی قوس قزم کی شبیه یا خیال نہیں ہوتا - بلکه أس قوس کا خیال ہے - جو پاظر کی آنکهه کو فاظر کی پشت کی طرب هونے کی صورت میں نظر آتی -

نہایت مشکل ہے -

بھوطیکہ آفکہہ سطح آب سے اتنی نیسے ھوتی - جتنی کہ فیالواقع وہ اوپر ھے ۔۔

قوس قزم نے رنگ بالکل واضع نہیں ھوتے - اس کی وجہ یہ ھے کی آفتاب
ایک قرص کی مافتہ ھے - اور اس قرص کا ھر فقطہ اُفق اور قطروں کے ساتھہ
کسی قدر مختلف زاویہ بٹاتا ھے - اس لئے ھو ایک رنگ کی ہاریک لکیر نہیں
بٹتی بلکہ چوتی سی فھاری ہیں جاتی ھے - اسی طرح سب رنگوں کی دھاریاں
بٹتی ھیں جو فیک دوسرے سے مل جاتی ھیں - اور ان کی وضاعت قائم نہیں
بٹتی ھیں جو فیک دوسرے سے مل جاتی ھیں - اور ان کی وضاعت قائم نہیں
مؤتے ھیں - لیکی ہاتی رنگ علیدہ علیدہ واضع طور پر نظر نہیں آتے ۔۔

کبی کبھی جافہ کی روشئی میں بھی قوس نظر آتی ھے - مگر وہ بہت
مدھم ھوتی ھے - اور اس کا رنگ سفید سا ھے - وجہ یہ ھے کہ جافہ کی
روشئی کم ھوتی ھے - اور اس کا رنگ سفید سا ھے - وجہ یہ ھے کہ جافہ کی

## توپ سما محوله

3

سهد محدد عدر حسنی صاحب ہی - ای ' اے - ایم - ار - آئی آئی ' ایم - وی تی آئی . ( درمن ) انجنیر جوناگرہ

نہوئن کے مشہور کلیات حرکت میں پہلا کایہ جو کلیہ جبود (Inertia) بھی کہلاتا ہے یہ ہے کہ ہر جسم ائر سائن رہے تو سائن ہی رہے کا اور اگر متحرک ہے تو خط مستقیم ،یں ہیشہ حرکت کرتا رہے کا تا وتتیکہ کوئی ہوسری قوت اُس کی حالت نہ بھلے ۔ اس تعریف میں دو اہم اجزاء ہیں ایک تو یہ کہ سائن جسم ہیشہ سائن رہے کا جب تک کہ کوئی دوسری قوت اسے متحرک نہ کردے ۔ اور دوسرا جزیہ ہے کہ جو جسم متحرک ہے وہ ہیشہ خط مستقیم میں حرکت کرتا رہے کا ۔ پہلے جزو سے ہم کو اس وقت بعث نہیں اور یہ اس قدر زیادہ معتاج تشریح بھی نہیں البتہ دو سرے جزو میں خط ستقیم اور اس مضبوں میں ہم کو انہیں الغاظ میں جو سرے جن و میں خط ستقیم اور اس مضبوں میں ہم کو انہیں الغاظ میں معتود ہے بالکل خلات ہیں اور اس مضبوں میں ہم کو انہیں الغاظ

ہارجوں یکہ یہ مشاهدہ کے با لکل ہر خلات ہے مگر اُن کی صحت کی اب بھی هم تصدیق کرتے هیی تہام مشاهدہ تو یہ هے کہ اگر هم ایک کیڈی

زمین پر لوهکائیں تو وہ تھوڑی دیر میں سائن هو جارے کی نه اس میں هبیشگی رهی اور نه بعض حالتوں میں خط مستقیم هی رها - لهذا اس کلیه کے الفاظ کو پھر دیکھٹا چاھئے - آخر کے الفاظ ھیں کہ جب تک کوئی دوسری قوت أس كى حالت كو نه بدلے - لهذا هم كو يه ديكهذا هے كه كوڤي اور قوت تو ایسی نہیں ہے جس نے اس مرکت کو بدل دیا - اس مرکت کو بدائے والی اچھی طرح معسوس هوئے والی تو ایک چیز هوا هی هے-آندهی جههر سے آتی هو اس سبت میں هوا کے مخالف گیند پھینکیں اور هوا کے موافق سبت میں پھینکیں تو کافی فرق معلوم هوکا - مگو صرت هوا هی ایک اکیای قوت نہیں ہے بلکه یہ تو سب سے کم درجہ کی روکئے والی چیز ھے ایک وی زمین بھی ہے جس پر گیند ازهکائی کئی هے زمین پر گهاس هو - زمین مسطم هو - زمین شیشے کی هو سب میں بین فرق هوکا گویا زمیں کی رگر کو بھی اس میں دخل ھے ۔ ان سب رکاوڈوں کا بندوبست ھم ایک حد تک کو سکتنے ھیں یعنی ہوا کے بجائے خلاقائم کردیں اور ہوا کی رکاوت کو زاڈل کو دیں -جس جگهه کیند ازهکائی جاوے آسے بے حد چکذا کر دیا جائے که رکز بوائے قام بھی نہ رہے پھر هم دیکھیں گے که گیند سوگز جانے کے بجائے هؤار کز پہونیے جائے کی مگر پھر بھی رکے کی - حقیقت میں یہ دو تین قوتیں ذا قابل التفات هين اكر كيند اوپر پهينكا جائے تو صرت بظاهر هوا هي أس روکتی هوٹی معلوم هوتی ہے وهاں رگز مطلق ہے هی نہیں پهر بھی ولا کُو جاتی ھے - لیدا ھم کو اُس قوت کی تلاش لازمی ھوٹی جو اُسے زمیس تک پہر گوا دیتی ھے اس کا جواب بھی نیوتی ھی نے دیا - اور باغ میں بیتھے بیھتے جب اُس نے سیب کو گرتے دیکھا تو اُسی نے یہ سوھا کہ

اس سیب کو کس نے حرکت دی اور یہ کیوں زمین پر گوا لبنا یا تو شَيْب ميں كوئى قوت هونا چاءئے كه ولا شاخ سے توث كر ادهر أدهر سير و سیامت کرنے جاسکتا هو ورنه زمین میں کوئی قوت هونا چاهئے که وی هر چیز کو اپنی طرت کھینچ لے ، اور اس واتعہ 🕳 پہلا کلیہ مرکت اُس نے بنایا اور یہی تسلیم کیا کہ زمین میں هی کوئی قوت نے جوهر چیز کو اپنی طریب کھینچتی ہے - زمین کی اس توت کا نام اُس نے قوت تجاذب ارضی ( Earths Force of gravitation ) رکھا اس قوت ہے کوئی جسم بھی عالم امکان کے باہر نہیں - ہر دو جسم خواہ کسی قدر چھوڑتے ہی کیوں نه هوں ایک دوسرے کو اپنی طرف کھنیچتے هیں سکر زمیں چوڈکد ایک بہت بڑا جسم ھے اس کی کشش سب پر غالب ھے اور یہی قوت اصل میں وا قوت ہے جو گیلد کو ہر حالت میں جب که وا ساکن تھی یا أس هم نے لچھکایا یا اُسے پہینکا کسی وقت بھی اینی غیر مرکی ہے باہر نکلنے نہیں دیتی - جب یه نظریه قائم هوگیا تو اُس کے متعلق تجربات و مشاهدات بھی لازسی هوئے - اور ان تجربات کو بغیر کسی ریاضی کے ضابطہ سیں لائے هوئے سائنس کا تو اطبینان هو هی نہیں سکتا - لبنا تجربات شروم هوئے ۔ تجربہ نے بتایا کہ کوئی جسم بلند ہی سے زمین پر تھکا دیا جائے اس طرم که ولا خود اینے بوجہ یا تجاذب ارضی کی وجه سے زمین ہر گرے تو ولا پہلے سکلت میں ۱۹۶۱ فیت فاصلہ طے کرلے کا اور دوسرے سکنڈ کے خاتبہ پر ۱۹۹۹ فیت فاصله طے کرے کا . مختلف تجربوں سے یہ معلوم کر لیا گیا کہ تجاذب ارضی هر جسم کو ۳۲۶۲ فیت فی سکند کے حساب سے اپنی طرت کھیٹھتا

ھے یمنی (\*) ایک خاص عرض البلد پر ۳۶۶۳ قیت فی سکلڈ کے بعد زمین کی کشش بڑھٹی جاتی ہے اسے هم حرف م سے تعبیر کریں گے - را فاصلہ جو ایک جسم اوپر سے قیمے گرتے میں طے کرتا ہے تجربہ سے اس مساوات کے تصت میں آتا ہے ۔

اگر ت = نامله نیٹ میں و = وقت سکنڌ میں

تو س = ب ع و ۲ -- ... ۱۱)

$$(1)$$
 ... ...  $\frac{\omega t}{2} = 0$  يا  $_{2} = \frac{\omega t}{2}$  ... ... (1)

ہونکہ ہر ۔۔کنڈ کے بعد ۳۴۶۹ فیٹ سکنڈ کے زور یا صف ہے رفتار بوھتی ہے لہذا کسی وقت کے خاتبہ پر رفتار نیٹ فی ۔کنڈ میں ۔۔۔ موگی ۔۔۔۔ ہوگی ۔۔۔۔ ہوگی۔۔۔۔۔ (۳)

جب و کی قیبت مسارات (۲) میں سے لی تو یہ مساوات

= ۲ ع ت - - - - هوئی - - - - - - - (۴)

اب فرض کو لیجئے ایک توپ کا گولا چلایا گیا جس کی رفتار دھائی (Muzzle Velocity) دفیت فی سکند ہے اور اس توپ کا مقد اس طرح او نیا کیا ہے کہ افق سے اُس نے زاریہ تہ بنایا جس کی شکل یہ ھوگی کہ اُس میں م توپ کا دھائہ ہے

<sup>(</sup> یہ ) موید تنصیل کے لئے ملاحظہ ہو رسالہ سائنس بابت جولائی سٹہ -۱۹۳ م

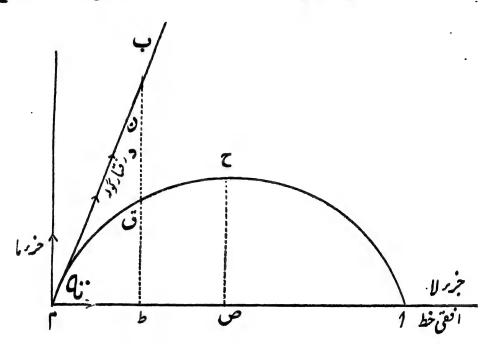

زاویه ام ب - ته اور یه زاویه را هے جو توپ کا دها نه خط افتی سے بتا تا هے توپ کا منه کیوں او نبھا کیا جاتا هے اس کی وجه هم آئندہ بتائیں گے - فرض کیجئے که گولے کی رفتار ده نیت فی سکنتی هے جس وقت یه گوله کسی نقطه ن پر و سکنتی کے بعد پہونچا تو اُس پر داو قو تیں عمل کر رهی هیں ایک تو توت بارود جو ده نیت فی سکنتی کی رفتار سے اُسے او نبھا پهیانگ رهی هے اور دارسرے تجاذب جو ۲۲۰۱ فیت فی سکنتی کی قوت سے اُسے نیعچے کهینچ رها هے اس قوت کے دو اجزاء هوئے ایک تو م طیعنی افقی جسے هم جز لا گی کہیں گے اور داوسرا مائی جو تجاذب کی رجہ سے هے = اس کا رخ ب ط کی طرف ہے م سے دن تک کا فاصلہ مدت و میں رفتار د سے طے هوا اس نئے م دے د

سائنس اپویل سنه ۳۴ م توپ کا گولد 471 اب ك ك جب ته ' إس للتي ن ط ك ن م جب ته ك و جب ته ... (٥) اسی تا طرح ملئے م طے من جم ته اسلئے م طے من جم ته ت وجم ته ... (١) یعنی اکر گولا صرب افتی خط پر جاتا تو فاصله م ط طے کرتا اور صرب انتصابی خط تو فاصله ن ط طے کرتا اگر تعاذب نه هو تا تو یه کولا خط مستقیم پر ۔ م سے نکل کر ن ب خط پر چلا جاتا مگر جب سے یہ توپ کے دهاند سے نکلا هے کشش ارضی برابر آسے ۲ ء ۳۲ ذیت سکند کی شرح سے کھینچ رهی هے لہذا یه و سکند کے بعد بجائے ن پر هونے کے ن سے فرا نيسې ن پرهو کا لهذا ن ت = - ع و گولے کی رنتار کا جزء مائی یا انتصابی = ق ط = ن ط - ن ق = د و حب ته \_ \_ و اور چونکه جزء لائی یا افقی = م ط = دوجم ته  $\frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$   $\frac{1}{2} = \frac{1}{2}$ 

دیم قد دیکونے سے معلوم ہو گیا کہ کولے کا داستہ خط مستقیم نہیں بلکہ شلجہی هے ( Parabolic ) شاجبی کی خصوصیت یہ هے که انتہائے افق پر پہونچ کو پھر یہ اُسی طرح نیچے گرتا ہے جو نقطه سب ہے اونچا ھے وہ شکل کو نصف میں برابر تقسیم کرتا ہے اور یہ نقطہ ے مے خط افقی سے جو بانی ترین مسافع ہے وہ م س کی ہے اور جب یہ افق پر نقطه ۱ پر پہونچیکا تر أسے مدت و درکار هوگی مگر جز ما میں ا کے معلی صفر کے هیں۔ لهذا ــ ٢

عگر لا مغو نہیں ہے ۔

كهذا لا\_ م ا \_ و ه س ته جم ته \_ و م جب ته جم ته

(1+)

- ه جه ۱ ته

 $v = 0
 \begin{cases}
 v = 0
 \end{cases}$   $v = 0
 \end{cases}$  v = 0  $v = 0
 \end{cases}$  v = 0 v = 0 v = 0 v = 0 v = 0 v = 0 v = 0 v = 0 v = 0 v = 0 v = 0 v = 0 v = 0 v = 0 v = 0 v = 0 v = 0 v = 0 v = 0 v = 0 v = 0 v = 0 v = 0 v = 0 v = 0 v = 0 v = 0 v = 0 v = 0 v = 0 v = 0 v = 0 v = 0 v = 0 v = 0 v = 0 v = 0 v = 0 v = 0 v = 0 v = 0 v = 0 v = 0 v = 0 v = 0 v = 0 v = 0 v = 0 v = 0 v = 0 v = 0 v = 0

 رفتار بجائے ر کے د جب ته هوئی - اور چونکه فاصله طے شدی همیشه

اور یہ گولے کی افتہائی بلندی ہے اس تہام ہیاں میں ہم نے ہوا کی رکاوت کو بالکل نہیں مانا ہے جس کے اثر نو ہم آئے کی تہدیل میں ہیاں کریں گے۔ اس غرض سے کہ یہ ضابطے پھر ایک دفعہ ناہی فشیی ہوجائیں ہم خاس ضابطوں کا اعادہ کرتے ہیں - مگر اب سائدس کے طریقے سے بیاں کریں گے۔ گولے کی رفتار د کا جاننا ہر حالت میں ضروری ہے اور زاریہ تہ کا بھی۔ اگر یہ دونوں نہ معلوم ہوں تو پھر توپ کو ایک زاویہ پر رکھہ کر اور گولا چلا کر رفتار معلوم ہو سکتی ہے - مگر عہوماً کولے کی رفنار ترپ ساز بتا دیتے ہیں ۔

مدت و جو م سے ا تک پہونچنے میں لگے کی = صحب دد (۱۰) ... مدت و جو م سے ا تک پہونچنے میں لگے کی = صحب دد مدت م

بعض فاظرین کو ضابطوں کی بھرمارکچھ اچھی قد معلوم هوتی هوگی لهدا اس کی

دانہسپی کے لئے ہم امریکہ کے رساله ( Literary Digest ) کا ایک اقتباس جرمی توپ کا دیتے ہیں جس سے زمانہ جنگ میں اس نے پیرس پر ۷۵ میل سے گولہ باری کی —

توپ میں پہلے ایک سو بارہ پونڈ بارود بھرفی جاتی ھے' پھر ریشم کے تھیلوں میں ۱۹۵ پونڈ باروٹ پھر پیٹل کے کارتوس میں ۱۵۴ پونڈ ، توپ کا دھانہ .. ہ ہر رکھا جاتا ھے - زمین کی گردھ محوری اور زمین کی کروی شکل کا لحاظ رکھا جاتا ھے -٧٥ ميل کے فاصلہ ير کروي شکل کي وجه سے نصف ميل کا فرق ہے۔ اور اس طرح قین ملت میں گولا میدان جلک ۔ پیرس پہونچتا ہے - لہذا اس عرصہ میں زمین بھی امنے محور پر گھوم جاتی ہے اُس کے لحاظ ہے گؤلا قدرے مغرب کی طرت پھیاکا جاتا ہے ۔ تؤپ میں قوت نوے لاکھہ کھوروں کی ہے ۔ پیٹل کے کارترس میں گیسونکا دہاؤ دس لاکھہ پوئڈ کا ہے۔ توب چلا ہے کے ۔ سکلت کے بعد گولا دہائے سے نکلتا ہے جس کی رفتار أس وقت پائچ هزار پائچ سو نیت نی سکند هرتی ہے ۔ یعنی ایک میل فی سکنڈ سے قدرے زائد ، چونکہ توپ کے دھانہ میں رائفل کے سے دندانے کہتے هوتههو اس الله به گولا ایک قانهه مین ۱۰۷ چکو کهاناه واجاناه . هوا بهی گولے کو دوهزار پونڈ کے دہاؤ سے روکتی ہے ۔ تقریباً ۲۰ سکنڈ میں یہ گولا زمین سے ۱۲ میل اونچا هوتا ھے - یہاں هوا کا دباؤ زمین پر کے دباؤ کی نسبت سے - ھے - یہاں پہونیج کر گولے کی رفتار ( ۱۳۳۰ ) فیت فی سکلت را جاتی ہے۔ هوا کا داباؤ فاتابل التغات ولا جاتا هے - صوف کشش تجاذب سے هی أس گولے كو مزاحمت کا واسطه پرتا ھے۔ نوے سکنڈ کے بعد یه اپنے التہائی عروب پر ہو جاتا ھے۔ زمین سے تقریباً ۲۴ میل بلای هوتا هے۔ هوا کا دباؤ تقریباً صغر کے برابر ھوتا ھے۔ تیش بھی صغر مطلق کے برابر ھو جاتی ھے - رفقا ۱۲۴۰ فیت فی

سکند هوتی ہے یہاں ہے یہ اُنونا شروم هوتا ہے ۱۵ سکند میں یا چلنے کے ۱۵۵ سکند بعد یہ زمین ہے ۱۲ میل بلند هوتا ہے جس کی رفتار ۱۳۰۰ فیت فی سکند هوتی هے - مگر اب هوا کا دباؤ بھی برهتا جاتا ہے یہ رفتار اب لبعد بلبعد برهتی جاتی ہے لبدا ۱۸۹ سکند کے بعد جب ید پیرس کے کسی میش کدی پر قبر البی کی طوح گرتا ہے تو اس کی رفتار ۱۸۹ م فی سکند هوتی ہے ۔

واضع رہے کہ ھیارے ضابطوں میں ہوا کے دباؤ کی مزامیت کی قدر کو بائکل نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ سگر جرمنوں نے اس کا لحاظ رکھا تیا سطے سہندر پر رنتار کے مربع کے ساتیہ ہوا کا دباؤ بڑھتا ہے یہی وجہ کے حالیہ ہوا کا دباؤ بڑھتا ہے یہی وجہ کے حالیہ ہوا کا دباؤ بڑھتا ہے یہی اگر ہوا کے کہ حال فیت فی سکنت کی رفتار سے گولے کو حرکت دیگئی۔ اگر ہوا کا دباؤ نہ ہوت تو یہ کولا تقریباً ۱۸۰ میل پر گرتا۔ فرانسیسیوں نے جرسنیوں کی بھاری توپوں کی جگھ معلوم کرنے کا ایک طریقہ یہ ذکالا جسنیوں کی بھاری توپوں کی جگھ معلوم کرنے کا ایک طریقہ یہ ذکالا قہا کہ ایک قسم کے ارتعاشی آلات ایسے ایجان کئے تھے جو زمین میں دھیا کے کو بصورت ارتعاش معلوم کرنے فاصلہ اور سبت صحت کے ساتھہ بتا دیتے کی بھورت ارتعاش معلوم کرنے فاصلہ اور سبت صحت کے ساتھہ بتا دیتے تھے۔ اس لئے اس توپ کے چلنے سے تین چار سکنڈ قبل بھاری بھاری توپیں چلا د ی جاتی تین کہ اُن آلات ارتعاشی میں حرکت پیدا ہوجائے اور اُس چلا د ی جاتی تین کے گئے لکھے جاتے ہیں ۔

اگر زمین ہے ایک گولد تقریباً سات یا آتھہ میل کی رفتار سے کسی پہاڑ کی چوٹی پر سے پھینکا جاوے تو یہ گولد ڈیوٹن کے پہلے قانون کے مطابق کبھی زمین پر نہیں گرے کا - بلکہ ھبیشہ اسی طرح زمین کے گرد گھومتا رہے کا بیس طرح کہ چاند زمین کے گرد گردش کر رہا ہے ، اور اسی طرح با قاعدہ

اس کا بھی طاوع و غررب ہوا کرے گا جس طرح چاند کا ہوتا ہے۔ اور یہ کبھی کبھی سورج کی روغلی میں ایک چھو تے سے سیارہ یا چاند کی طرح چھکا کریکا ۔۔

v میل فی سکند کی یه رفتا زمین کی رفتار فاهل ( Critical Yelocity ) کہلاتی ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے اور دلچسپی سے خالی نہیں که ہر سیارہ کی رفتار فاصل اُس کے جسم کی مناسبت سے علحدہ علحدہ هوتی ھے۔ مثلاً یہی گولہ چاند پر ۔ پوہلکا جاے اور اُس کی رفتار تین هزار تین سو فیت نی سکلت هو تو چاند کے گرد گهومتا رہے اور چاند پر کبھی نه گرے باکم چاند کے گرد ایک تابع ( Satellite ) کی عارح دیکر الخاتا رہے۔ عطاره پر تین میل مریخ پر ۳ - میل زحل پر ۲۱ میل اور سورج پر ٣٩١ ميل في سكند كي رفتار خروري هے - اب نك زمين پر زياده سے زياده تیز رفتار گولد غالباً جرسٹیوں نے هی کچھ، اوپر ایک میل فی سکند کی رفتار سے پھیاکا ھے۔ سمکی ھے کہ آئندہ چل کو یہ تجوبہ کیا جاسکے کہ ایک گو لد ۷ یا ۸ میل فی سکند سے چلا جائے - اور زمیں کے گھر د ایک اور چاند بنالیا جائے ۔ مار یہاں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ بعض کیسوں مثلاً هائیةروجن - اکسیجن اور فائتروجن کے سالعے معبولی تپش پر v - ۸ میل فی سکلت کی رفتار سے حرکت کرتے ہیں تو پھر یه کیوں نضائے عالم سیں فہیں پھیل جاتے اور چا ند کے ما نند زمین کے کرد نہیں کھومنے لگتے اور همارا کری ان عناصر سے خالی نہیں ہو جاتا - اس کا جواب یہ سے کہ سالمات بے شک کو شش تو یہی کرتے ہیں که چاندہی جا ٹیں مگر ہوا کے دوسوے سالهات ایسے هیں جوان سے برابر تکراتے رهتے هیں اور اس کی رفتار کو هبیشد گهتاتے رهتے هیں اور ان کی تیز رفتاری کو برابر بریک لکتا رهقا ھے ورند ضرور ایسا ھی ھو اور ھباری زمین بھی چاندہ کی طرح بے جان ھو جاوے ـــ

سویھ اور مشتری کے درسیاں بہت سے چھوقے چھوقے سیارے ھیں دی میں سے بعض کے قطر ۲۵ میل کے ھیں یہاں توپ کے گواہ ھی کی ضرورت نہیں رھتی بلکہ ایک لوکا اگر اپنی گیند پھینک دے تو وہ گیند کبھی اُس کرہ پر نہ گرے بلکہ وہاں کا چانک بن کر کوہ کے گرد گھومنے لگے کسی تقدے کی پھٹ ک یا تیز او کے کی چھلا نگ اُس او کے کو چاند بغانے کے لئے کانی ہے ۔ وہاں یقیناً مناسب احتیاط سے قدم رکھنا پورے اول تو اس وجہ سے کہ کشش تجاذب ھی بہت کم ہے ۔ ھم جس طاقت سے یہاں تین فیت کو دیں وہاں اُسی طاقت سے یہاں تین فیت کو دیں وہاں اُسی طاقت سے کو دینے میں کئی ھزار فیت کو دیا بیں بہت کم ھوگی لہذا واپسی کی رفتار جائیں گے ۔ اور چونکہ کشش نقل وہاں کم ھوگی لہذا واپسی کی رفتار بی بہت کم ھوگی۔ کہیں مہینوں یا ھفتوں میں واپس آئیں گے ۔ جو کہیں کو دینے میں مائی ہو چانہ بی بہت کم ھوگی۔ کہیں مہینوں یا ھفتوں میں واپس آئیں گے ۔ جو کہیں کو دینے کی رفتار چند گز نی سکنت ھوجا ے تو بس پھر چانہ بی

فرض کیجئے کہ کسی طویقہ سے زمین اپنے مدار پر حرکت میں ھہارے پاوں کے نیعے سے ذکل جائے اور یہ ھم کو معلق فضا میں چھو تر کر چلی جائے اور اُس وقت ھم گولڈ باری شروع کردیں تو یہ سب گولے سورج کے کرد مثل سیارے کے گھو میں گے اگر ای میں سے کسی کی رفتار ا ا ا ۱۸ میل فی سکنت (یعنی و ا رفتار جو زمین کی اپنے مدار پر ھے) ھو تو میل فی سکنت (یعنی و ارفتار جو زمین کی اپنے مدار پر ھے) ھو تو یہ گولہ پورے ۱۸ دی میں سورج کے گرد گھوم لے کا اگر رفتار کم ھوگئی تو اس کا ھوگئی تو اس کا ھوگئی تو اس کا دور بھی بتر ھہ جائے گا۔ جس طرح زمین کی رفتار فاصل ۸ میل فی سنکت

مے اسی طرح اگر اس فغا میں سے جس میں هم معاق هیں ایک گوله اول کو بھی ایک گوله بھی ایک گوله نظام شهسی کو بھی عبور کو جائے گا اور نظام شهسی سے غائب هو جائے گا ، نه یه سورج کے کرت میارہ بن کر گھو مے گا اور نه کسی سیارہ کے گرت قهربن کو رہے گا کو یا نظام شهسی کی رفتار ۲۱ میل ہے اس نظام کے جس قدر اوا کین گویا نظام شهسی کی رفتار ۲۱ میل ہے اس نظام کے جس قدر اوا کین هیں ۔

السوس مے کہ اب ڈل قوام زرین نے اس طرت توجہ نہیں کی کہ دو ایک کولے ۷ – ۸ میل فی سکنڈ کی رفتار سے پھینک دیں کہ وہ زمیں کے کرد قہر بی کر گھو سلے لگیں ڈو اندہین راٹوں میں روشنی کا اسسئلہ ایک حد ذک حل ہو جائے - سمکن مے کہ جب انہیں ایک دوسرے کے قتل اور شہروں کے بربان کرنے ہے فرصت اسلے ڈو اس طرت متوجہ ہوں اور دو قین چائد ہی بنادیں دو کافی ہے —

## هری کهان

از

سید اسرار حسین صاحب معملم بی ایس سی ( زرامت ) زرامتی کالج کانپور

اس کا اصلی وطن یونان - روم اور چینی هے - یہاں پر یہہ عرصہ ہے استعبال کی جارهی هے زمانه متوسط میں یورپ میں کچھه وجوهات سے اس کی کاشت کم هوئے لگی تھی لیکن اُس زمانے میں بھی بحیرا قلزم کے قرب و نوام میں اُس کا اچھا خاصہ روام تھا - اُنیسویں صدی عهسوی میں اس کی قسمت نے پھر پلتا کھایا اور اس کے اوپر تجربات بھی کئے - چنانچہ آ م کل لاکھوں ایکر زمین پر اسریکہ اور یورپ میں استعمال هو رهی هے ---

چین میں هری کهان کی تاریخ چین میں اس کی بالکل صحیح تاریخ تو ملنا میں میں هری کهان کی تاریخ مشکل هے لیکن بظاهر ایسا معلوم هوتا هے که شروع میں گهاس اور خس و خاشاک کو بطور کهان کے استعبال کیا گیا اس کا تذکر کا یو تی لنگ ( Yueh Ling ) میں کیا گیا ہے جو هی سلطنت کے زمانه کی معتبر کتاب هے اور جس میں متعدن لوگوں کے تجربات

بھی موجود ھیں -

چاو ( Chou ) سلطنت ( ۱۱۳۴ تا ۱۴۴۷ ق م ) کے زمانہ میں اسپر خاص طور پر تجر بات گئے ۔ پانچویں صدی عیسوی سے قبل لوتان ( Lu Ton ( Paseolus Mungo ) کیکھا د بہتر یں ہر می کھادوں میں شمار کی گئی۔ أ س كے بعد دوسرے نہبر کی کھان سیسیم ( Sisame ) قراردی گئی۔ ان چیزوں کا بیم کھیتوں میں چھڑک دیا جاتا تھا اور دو ما کے بعد سبز یتوں کو سع تیے کے هل کے فریعہ سے زمین میں دبا دیا جاتا تھا ۔اس کھاد کی کیمیاوی طاقت ریشم کے کیروں کے فضلے اور سری هوی گوہر کی کھاد سے هرگز کم نہیں ھے -واؤ چافک ( wau chang ) اپنی کتاب میں جو ۱۳۱۳ ق م میں شایع هوی کہتا هے کہ چین کے شہائی اضلام میں اس قسم کی کہان کا استعمال زیادہ هوتا ھے ۔ اُس نے بجاے کھر پتوار کے ہاقاعدہ ہری گھانس اور دیگر پتی والے درختوں کو ہو کر هری کهان کے لئے استعبال کیا - کنگسو ( Kingsu ) میں کسان عام طور سے گنجی ( Astragalus Sinicus یعلی Gengi ) کا استعمال جاول کے کھیتوں کے لئے کرتے میں ۔ یہ ایک قسم کے پہلی دار پودے هوتے هیں ۔ دریائے ںانگ ڈی کے علاقہ میں گلجی وغیرہ بہت استعمال ہوتی ہیں یہ یودے جنگلی نہیں ہیں بلکہ ان کی کا شت ہوتی ہے ۔

یوناس اور روم میں تھیا نر سطو س ( Theophrstous ) ' جس نے ۲۸۷ ت – هری کھاٹ کی اہتدا میں انتقال کھا ' کہتا ہے کہ یونان میں اکثر مقامات پر متر کو ( Vicia Faba ) هری کھاٹ کے لئے ۱ ستعمال کیا جاتا تھا - اس وقت جب که ولا پھو لئے لگتی تھی هلوں کے فریعہ سے زمین میں دبا دی ماتی تھی اور تقریباً چھہ هفتہ میں سر کر پائس هو جاتی تھی - روم کے زراعتی قجر بہ کرنے والے کہتے هیں کہ کہزور اور هلکی زمینوں ہے لو بیا

( Lupine Beans ) زیاده سفید ثابت هوتی هیں –

وارو ( Varro ) اور کو لو سلا ( Columella ) متفق ا ارا ے هیں که کہزور زمینوں پر هری کهاد کے تجربه کافی سفید ثابت هوئے هیں - اُس کی وجه سے آیندہ فصلوں کی پیدا وار میں نفع بخش اضافه هوا -

یورپ کے زمانہاے متوسط کی زراعت کا کچھ یتم نہیں چلتا لیکن لوگوں کا خیال ہے کہ باقلائے مصوبی اکثر کھاٹ کے لئے استعمال کی جاتی تھی۔ اُس کے بونے کا زمانہ جولائی اگست اور اکتوبر نے ۔ وہ لوگ اُس کو پھاورے سے کات کر نالیوں میں پھیلا نہ یتے تھے اور پھر اوپر سے سٹی ہے بند کر د یتے تھے ۔ بعض مقامات پر مو لی خوب گھنی ہوگی جاتی تھی اور جب ان کے پتے کافی بڑے ہو جاتے تھے تو ان کو زمین میں کات کردہا دیا جاتا تھا ، اب بھی باقلاے مصری کا استعمال فرانس اور اتّلی میںجاری ھے جرمنی میں هری هری کهان کا استعبال شبا لی یورپ میں سلطنت فرنگ کے کها د کی تا ریخ زمانه میں بہت کم تها کیونکه اُس کا تذکرہ ان زراعتی احکامات میں فہیں ملتا جو شار لهان ( Charlamayne ) نے جاری کئے تھے -جر سنی میں هر ی کهاد کو روام دینے والا البرت شلتز لو پتز ( Albert Schultz Iupitz ) قها . انيسوين صدى مين أس كا اتنا چرچا هو كيا كم بھاے کوہر کی کھان کے هری کھان کا استعمال هونے اگا -

امریکه میں بجاے خود اس کی کاشت نہیں ہوتی امریکه میں هری کهاد تھی - ان لوکوں نے انگلستان کے اوگوں سے اس بو ذا اور اس کا اصول سیکھا تھا - ایلیت ( Eliot ) نے اس کی اھیست کو سهجها اور بهت رواج دیا - أسنے سرخ تبتیا گهای ( Red clover ) کو دیگر چیزوں پر ترجیم دی - آتھارویں صدی میں میری لینڈ اور ور جینا میں

اس کی کاشت اچھی طرح ہونے لگی تھی ۔ کرینوے ( Greenway ) کہتا ھے کہ ایک زمانہ میں بھتوانس ( Partridge Pea ) کا استعمال کانی کیا جاتا تها - لیکن أس کا خیال هے که گوار ( Cowpea ) زیادہ مفید ثابت هوئی أنيسويں صدی عيسوی ميں لوگوں كو هری كهاد اور اس كے متعلق معلومات میں کافی دلیجسپی پیدا هو گئی - چنانچه لؤ ل کثرت ہے اس کا استعمال کرنے لگے - شہالی امریکہ میں تپتیا کا استعبال گیہوں کی فصل کے لئے زیادہ مفید ثابت هوا - فی زمانه وهاں پر بیلوں اور کائیوں کی تعداد بہت کم ھے - اس لئے گو ہو کی کھاد بہت کم ہوتی ہے - وہ لوگ زراعتی کا سو ں میں مشیدوں سے کام لیٹے ہیں۔ اس لئے گوبر کی کھاد کے بجاے کوئی دوسری کھات جس میں پودوں کی ضرورت کے موافق اجزا سوجود ہوں استعمال کو نے کی ضرورت معسوس هوی - تجربه نے أن كو بتلان يا كه هرى كهان زمين کو طاقتو ر بنا نے کے لئے بہت مفید ہے۔ در می کہا د مثلاً سرخ تہتیا جو قلوی ( Alkaline ) اور قرشتی ( Acidic ) ز مین پر بوی گئی اس کے کیمیاوی اجزا حسب ذیل هیں: -

| ترشئی زمین | قلو ی زمین | اجزا                    |
|------------|------------|-------------------------|
| 15981      | 1 845      | سليكان ( Silicon )      |
| 9+101      | 9+V[]      | مینگنیز ( Manganese )   |
| 4844       | PP+ P      | ( Claeium ) كيلشيم      |
| 9146       | 8   VID    | فاسفورس ( Phosphorus )  |
| spore      | 8 the      | میکنیشیم ( Mangnesium ) |
| 15+41      | 59 TP      | پوتا شیم ( Potassium )  |
| 19410      | 4644       | نائتروجن ( Nitrogen )   |

هندوستان میں هری کهاد کا استعمال میں اللہ علیہ الل حال میں جاری هوا هے ۔ اوک زیادہ تر گوہر کی کھاد کا استعمال کرتے آئے ھیں - محکمہ زراعت میں اس کے اوپر تجربات کئے جا رقے ھیں تاکہ یہم دیکھا جائے کہ کیا چیز ھری کھاد کے لئے زیادہ مفید ھے ۔ اس وقت تک سنتی ۔ تھینچہ ۔ نیل اور گوار کا استعمال زیادہ هو رها ھے - ابھی تک عام کاشتکاروں نے اس کی اھیدے نہیں سہجھی ھے اور اس لیے وہ اس کا استعمال نہیں کر سکے - آمید کے که عنقریب اس کا استعمال دیگر مهااک کی طرح عام هو جائے گا –

هری کهان کا استعمال جیسا کی اُس کی تاریخ ھری کھان اور اُس کے فواید سے ظاہر ھے یورپ اور چین وغیرہ میں عرصه

سے جاری ہے ۔ ہندوستان میں چونکه سویشی کثرت ہے موجود تھے اس لیسے کھاں کی کہی محسوم نہیں کی جاتی تھی - لیکن مزروعہ زمین بوہ جانے ہے مزید کہاں کی ضرورت معسوس هوئے لگی - یہم اکثر مشاهدی میں آیا هے ' که ایک کاشتکار جس کے پاس ایک جوڑی بیل ھیں ۸ یا +۱ بیگه کی کاشت کرتا ھے - ایکن ایک جوڑی بیل سے اس کو تقریباً ۸۰ س گوہر اور ۲۰ س پیشاب کی کھاں دستیاب ہوسکتی ہے یعنی کل ۱۰۰ می کھاں ہوتی ہے جو ایک بیگہ کے لیے بھی کائی نہیں ہوتی علاوہ اس کے گوبر کا نصف ہے زیادہ حصد کندے بناکر جلانے کے استعمال میں آتا ہے - جن سے کسان کے یاس مشکل سے +0 من کھاد ہاقی رہتی ہے جو اُس کی اراضی کے لیے بالکل نا کانی ہے ۔ اسی لئے ولا اچھی پیداوار نہیں حاصل کر سکتا —

زمین کی زرخیزی قائم رکھنے کے لئے ضروری ہے که کم سے کم تیسرے سال کهیتوں کو کهاد ضرؤر دی جائے - لیکن کسان معبولاً ایسا نہیں کرتا - یہی وجہد ہے که زمین کی زرخیزی ختم هوئے کے باعث بجائے فایدہ کے نقصان میں رهتا ہے ـــ

ھندوستان میں گوہر کی کھات زیادہ رائیج ہے۔ لیکن جب سے علم زراعت میں ترقیاں شروع ھوگیں تو تجربات نے یہہ ثابت کر دیا کہ گوہر کی کھات سے بھی مفید اور دوسری کھاتیں دستیاب ھو سکتی ھیں ۔ مثلاً سوتیم فائٹریت ۔ پوٹیشیم فائٹیریت ۔ سپر فاسفیت اور سلفیت آت امونیا ۔ بہت سے تخم ایسے بھی ھیں جن کی کھلیاں کھات کے کام میں لائی جاتی ھیں جی کی کھلیاں کھات کے کام میں لائی جاتی ھیں جیسے تلہی گی کھلی بطور کھات کے استعمال ھوتی ہے ۔ لیکن مندرجہ

بالا کھادیں یا تو خود بہت قیبتی ھیں یا ان کا بہت زیادہ حصہ مہالک فیر کو بھیج دیا جاتا ھے ۔۔۔
لیڈا فردے کساں کے دار انک ھیے کوان ادست دے معتب شروع کے خ

لہذا غریب کسان کے پاس ایک هری کهاد ایسی بچ رهتی هے جو کم خرج اور بالانشهن هے ۔

کھائ دینے ۔ پیشتر یہ معلوم کرنینا ضروری ھےکہ زمین کوکوں اجزا در کار ھیں ۔ کہ زمین کو بعض زمینتوں میں پوٹاش ( Potash ) اور فاسفورس کم ھوتا ھے بعض میں نائٹروجن کی کہی محسوس کی جاتی ھے ۔ ایسی حالت میں اُنھیس کھادوں کا استعبال کرنا چاھئے جن میں مندرجہ بالا اجزا اچھی مقدار میں موجود ھوں ۔

نائٹروجن کی کبی عام زمینوں میں خاص طور پر محسوس کی جاتی ہے اور یہہ ایک بہت ضروری چیز ہے - اس اللے کوئی ایسی کھان جو کم خرچ بھی ہوں اور جس سے زمین کی زرخیزی قائم رہ سکے استعمال کی جا ے - تجوہوں نے ثابت کر دیا ہے که هری کھان ایک بہتریں کہان ہے کیونکہ هری پتیوں میں نائٹروجن کی مقدار کائی هوتی ہے ۔

هری فصل کو جوت کر کھیت میں ملا دی<u>ٹ</u>ے کو هری کھات کہتے سیز کھان ھیں ۔ اس کا یہم مطلب نہیں ھے کہ ھر ایک فصل کو سیز کھاں کے لئے استعمال کوسکتے ہیں بلکہ اس کے استعمال کے لئے وہی پوہے ہوئے اہماتے هیں جس میں پتیوں کی تعداد زیادہ هو بلکه یہم بھی لحاظ رکھا جاتا ھے کہ اس کے تلے اتلے ملائم ہوں کہ وہ زمین میں دب کر آسائی سے سہ جائیں تا کہ کوئی جزو بیکار نہ ہونے پائے -

دوسوا الحاظ جو مد قطر رکھا جاتا ھے وہ یہد ھے کہ ھری کھات کے لئے ایسے یودے استعمال کئے جائیں جو پہلی دار ہوں کیونکہ پہلی دار یودوں کی جورں میں ایسے جواثیم پائے جاتے ہیں جو هوا کی نائتروجی کو نائتریت ( Nitrate ) میں تبدیل کر دیتے دیں اور درخت اُس کو به آسانی غلا کے طور پر استعبال کر سکتے ہیں جیسا کے پہلے بیان کیا جا چکا ہے ہلاوستان میں هوم کهاد کے اللہ سلتی نیل - تھیاچہ اور گوار زیادہ استعهال هوتے ھیں جس میں سفتی سب سے زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس کا تا اسائم اور جلد سرّ نے والا هوتا هے اور نه صرت اس كى فصل جلد طيار هو جاتى هے بلکه لانگ بھی زیادہ ہوتی ہے اس کا پودا اپنی خوراک ہوا سے حاصل کرتا ہے اور یہ نسبت دوسری فصلوں کے اس کو سلھائی کی بھی کم ضرورت ھوتی ھے۔ اس کے بعد نیل کا نبیر ھے جو بد نسبت سلتی کے زیادہ سطت هوتا هے اور پائی زیادہ چاهتا هے . تیسرا نبیر دهیئیه هے جو سب سے زیادہ سخت اور دیر میں سرتا ہے - ساتی سب سے اچھی ہے اور هر جگه استعبال بهی هو سکتی هے -

امن کے استعبال سے له صرف تاکثروجن هی کا اضافه هوتا هے بلکه زمین بعبات خود بهت ملایم هو جاتی هم - متیار زمین اس کے استعبال س نرم اور بھر بھری ہو جاتی ہے اور ریتلی زمین میں اس کے استعبال سے پانی روکنے کی قوت ہڑہ جاتی ہے - اگر زمین میں غیر معدنی اشیا کا اضافہ نہ کیا جاوے تو زمین بہت سخت ہو جاتی ہے اور پانی پڑنے کے بعد سو کھنے پر چتخنے لگتی ہے - ایسی زمین کاشتکاری کے لئے بالکل خراب ہوتی ہے -

دوسرا برا فائدہ یہ بھی ہے کہ بیلوں کو ھل گھسیٹنے میں زیادہ دقت نہیں اُتھانا پرتی ہلکہ ھل آسانی ہے کھنچ آتا۔ ہے اور زیادہ معنت ہے مویشو یوں کی گردن مین جو تکلیف ھو جاتی ہے اُس ہے وہ معفوظ رھتے ھیں

تیسرا فاٹدہ یہد ھے کہ غیر معدنی اشیا جب سرتی ھیں تو اُس کے اثر سے زمین کے معدنی اجزا بھی حل ھو جاتے ھیں جس سے پودوں کے فشو و فہا میں بہت کچھہ مدد ملتی ھے ۔۔

جنس ( Jensen ) نے تجربہ کیا ہے کہ اگر ہری کھاٹ کا تیں فیصدی عصد بھی اچھی طرح سرَ جائے دو چوفا فاسفورس کے تیزاب کے حل ہو جائے کی قوت ۳۰ تا ۱۰۰ فیصدی بڑہ جاتی ہے - جس سے پودے چوفا اور فاسفورس کو غفا کے طور پر جذب کر سکتے ہیں —

جوس کا ایک ماہر زراعت اکھتا ہے کہ ہری کھاٹ کے استعبال سے ایک فائدہ یہہ بھی ہے کہ جس وقت فصل کھڑی ہوئی ہو تو اُس کے گھنے پودوں. کے سایہ میں زمین کی طبعی حالت میں بھی اصلاح ہوتی رہتی ہے اور جراثیم زمین میں زیادہ تیزی کے ساتھہ کام کرنے لگتے ہیں - اس کے علاوہ ہوسلا دہ ہار پانی کا برا اثر زمیں پر نہیں ہونے پاتا وہ نیز پانی کے بعد سورج کی گرمی سے زمین سخت ہونے سے بہج جاتی ہے ۔

. جتنا خرچ کرکے هم دوری کهادوں کے ذریعہ سے زمهی میں قائقروجی پہونچا سکتے ھیں اُس سے بہت کم خرچ میں سبز کھاد کے استعمال سے فائتروجی يهونجائي جا سكتي 🚣 —

تاکدر کلاوستی مشیر وراعت سرکار هذه کا خیال نے که سبز کہات ہے کھیتوں میں نائٹروجی پہونچانے میں م آنه فی پونڈ خرچ هوتا ہے اور اگر معنوعی کھادوں کے ذریعہ سے نائڈروجن پہونچائی جارے تو ۸ آنہ فی پونڈ خرج هوكا - أس سے ظاهر هوتا هے كه سيز كهاد كا استعبال ارزال هے --

وسط مئی میں آب ہاشی کرکے یا اخیر جون میں ہارش ہوئے کا طریقہ شروع ہو جانے پر معبولی جوتائی کرکے بیم بکھیر کر

بوتے هیں - ایک س بیم ایک ایکر کے لئے کفی هوتا هے - بیم بوتے وقت اس بات کا خیال رکھا جاوے که بیم سب جگ یکساں پڑے - اس کار روائی کے بعد سراوں کردیتے هیں - اگر بارش مناسب اوقات پر هوتی رهی اور یانی کی کھی نہ ہوئی تو بوائی سے کم و بیش ۱ - ماہ میں فصل جتائی کے قابل هو جاتی هے جدائی کا سب سے اچھا وقت وہ هے جب پودوں پر جا بجا پھول دکھائی دینے لگیں - اُس وقت هری کیان کے یودے پورے طور پر طیار هو جاتے هیں - شروع اگست تک ولا ضرور اس قابل هو جاتے هیں که جوتے جائیں ورنہ دیر هو جانے سے پودے سخت پر جاتے هیں جس سے سرنے میں دیر نکتی ہے - جتائی کا طریقہ بہت آسان ہے - جب پودے متذکرہ بالا حالت میں آجائیں تو أن كے ارپر سرارس چلا دینا چاهئے تاكه پودے زمین یر اچھی طرح لیت جاویں - پھر کسی گھرے متّی پلتّنے والے هل مثلاً پنتھاہی هل ( Punjab plough ) سے جتائی کر دینا چاهئے - جس کا نتیجہ یہم هوتا مے کہ متی سے دارشت تھک جاتے ہیں اور آسائی سے سر جاتے ہیں - پودے اگر کہلے رہ جائیں کے تو دھوپ سے خشک ھو جائیں ہے ۔ور اذکا رس بھکار ھو جائیے کا سھری کہاد مثلاً سنتی کو جو تئے کے بعد ۱۰ یا ۱۰ یوم اتک کھیت میں جوتائی نہیں کرنی چاھئے ۔ اس عرصہ میں اگر زمین سیں پائی کائی سوجود ھوکا تو سنتی بھوبی ست کر گل جاریگی ۔ اگر پانی کی کہی ھو تو سنھائی کر کے پاورا کرنا ضروری ہے ورنہ ھری کہاد ہے بجائے فائدہ کے نقصان کا اندہشہ ہے ۔ بعدۂ جوتائی کا سلسلہ حسب معمول جاری رکھا جارے ۔ ایک ایک میں تقریبا حس سی لائک ھوتی ہے اور اُسی سے کھیت میں ۷۰ پوئڈ نائٹروجی کا اضافہ ھوتا ہے ۔

ایسی جگه جہاں کھات کی کہی ہو ایک غربب کسان ہری کھات ہے خاطر خواہ فائدہ اُتھا سکتا ہے ۔۔۔

مجھے آمید ہے کہ پڑھے لکھے زمیندار ضرور سنتی اور اسی قسم کی دیگر کھادوں کا استعمال کرکے اپنی زمینوں کی زرخیزی کو از سر نو ڈائم کرئیں گے - جس سے اُن کی پیداوار میں کافی اضافہ ہوگا ۔۔

## مریح و اهل موید

از

( جناب سهد محمد حستى صاهب ا بهوبال ا )

مریح نظام شہسی کا نہایت دلچسپ سیارہ نے اور دور بین کی ایجاد کے ہمد علمائے ساگنس کی توجہ خاص طور پر اس کی معلومات کی طوب میڈول ہوگئی ہے ۔ جہاں تک ہمارے علم کی دست رس ہے وہاں تک آیه نتیجه نکالنا بعید از قیاس نہیں کہ وہ ایک آباد اور متحدی کرہ ھے جہاں حیوائی آبادی موجود ہے موید کا قطر نقردیاً ۱۳۳۰ میل ہے۔ اس سیارے کے دو چاند هیں جو اس کے گرد چکر لکاتے رهتے هیں ان میں سے جو چاند ہڑا اور سریم سے قریب ھے اس کا نام فوبس ( phobas ) ھے اور دوسرا چاند جو مریح ہے زیادہ فاصلہ پر مے تیبس ( Deimos ) کہلاتا ھے یہ - دونوں چاند سند ۱۸۷۷ م میں پروفیسر هل ( Hull ) نے سعلوم کئے تھے ۔ پہلا چاند مریم کی سطم سے ۱۳۷۰ میل بلند ھے ۔ اور اپنا دور تقریباً ۷ گہلتہ ۳۹ ملت میں پورا کرلیتا ہے ۔ یعلی مریم کے دن سے ــ کم منت میں ۔ یہ سیارہ خود ۷۸۷ دن میں اپنا سالانا دور پورا کرڈا ھے - یہ بھی اور سیاروں کی طرم آفتاب سے ' جو اس تمام فظام شمسی کے تواناگی کا منبع نے ' حرارت حاصل کرتا نے -

علمائے سائنس اس بات پر متفق هیں که کل نظام شهسی ایک هی قسم کے مادہ یا ایک هی قسم کے جوهروں سے ظہور پذیر هوا هے - اس کا لازسی نتیجه یه هے که جو عناصر ههاری دنیا میں موجود هیں ولا هی عناصر کری مریخ میں بھی ضرور موجود ہونگے -

اس بات سے سائنس کا ہر ایک مبدی بخوبی واقف ہے کہ اگر ایک مادے کے دو گولوں کو برابر تیش تک حرارت پہونچائی جائے تو اُن دو گواوں سیں چھوتا کولا ہوے گولے سے جلد سرد ہو جائیکا - یہ کی حالت مریدے کی سطم دیکھنے سے نظر آتی ہے - مریدے کا قطر ۱۳۳۰۰ میل نے اُس کے مقابلہ میں زمین کا قطر ۱۰۰۰ میل نے نیز وہ اپنی دوری کی وجہہ سے سورج سے اتنی توانائی بھی حاصل نہیں کرسکتا جتنی زمین روزانہ آفتاب سے حاصل کرئیتی ھے ۔ ای دو وجود کے علاوہ سریخ کا کرہ ھوائی زیادہ لطیف ہے - یعنی وهاں هوا کا دہاو کوہ ایورست ( Mt. Everest ) سے دھی کم ہے - مریخ پر ہوا کا دباؤ اتنا ھی ھے جتنا کہ زمین ہو ۷ میل کی بلند ہی پر میکن ہے۔ چذائچہ تجربہ سے معلوم ہوتا ہے کہ کوہ ایورست پر هوا کا ۱۹۱۵ و پوند فی سریع انبع هے ایکن سریم کی سطم پر هوا کا دہاؤ ۳ پونڈ فی مربع انبے ہے - اس کا لازسی نتیجہ یہ ہے کہ چونکہ وهاں کا کرہ حرارت کو نہ زیادہ روک سکتا ھے اور نہ مذمکس کوسکتا ھے اس لئے وہاں خط استوا ہر بھی نقطہ حرارت صفر درجہ مئی سے نیسے رہتا م اور ديگر عرض الباله پر اس س بهي زياده نيسي هوتا جاتا هي --

ا دنیا میں سب سے زیا<del>دہ</del> حرارت کا ریکارت ۵۷°ء مئی مے موسم اور سب سے کم جو ابھی تک دریافت ہوا ہے ۔ ۲۸° مئی هے لیکن مریع پر اس قدر سخت سردی هے که تیش پیہا کا نہایندہ شاف و نارد ۱۰ درجه متی سے تجاوز کرتا ہے ، رات کو سخت سردی ہوتی ہے چنانچہ اندازہ لکایا گیا ہے کہ تپش رات کو - ۱۰ مئی ہوجاتی ہے ان باتوں سے وہاں کے موسم پر آب و ہوا پر تبدن و معاشرت پر اثر پڑا ہے - مریم میں بادلوں کے نشانات پائے گئے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے وہاں بارہی ہی ہوتی ہے - وہاں کے درخت بلند اور شاید سرو اور صاوبر - بید مجنوں وغیرہ کے قسم کے جانور ہونگے جو سرد پر منطقات سرد میں پائے جاتے ہیں ۔ وہاں اس قسم کے جانور ہونگے جو سرد ممالک میں پائے جاتے ہیں یعلی ان کے بدن پر بڑے بڑے بال موجود ہونگے لیکن پہر بھی شکل و شباہت میں ہمارے یہاں کے جانورں سے بہت ہوتی وجہ وہاں کے کرہ ہوا کے کہو کا اختلات ہوگا - جس کی سب سے بڑی وجہ وہاں کے کرہ ہوا کے کہا دیا دیاں کا اختلات ہوگا - جس کی سب سے بڑی وجہ وہاں کے کرہ ہوا کے

مریخ کی مغلو ت فقر سے نیچے رهتا ہے۔ لیکن اس سے یہ ثابت نہیں هوتا کہ وهاں کوئی آبائی موجود نہیں - کیونکہ حیوانات کے ماهرین نے اگر ۱۰ هزار فت سہندر کی گہرائی میں جانوروں کو پایا ہے تو قطب اور اگر هبالیہ کے خطے بھی حیات سے بالکل خالی نہیں دیکھیے گئے۔ اور اگر آر هیلیس (Arrhenius) کے نظریہ کو درست تسلیم کرلیا جائے تو مریخ میں آبائی ہونا لازمی ہے ۔ ایکن اگر یہ فرض کرایا جائے تو مریخ ایک آبائ کر ہے تو سوال یہ رہ جاتا ہے کہ وہاں کس شکل و شبا هت کے لوگ رهتے هیں۔ ابھی تک اهل سائنس قطعی طور پر ان کی شکل و صورت کی بابت کچھہ نہیں کہہ سکتے لیکن پھر بھی اگر یہ فرض کرلیا جائے کہ وہاں نسل کچھہ نہیں کہہ سکتے لیکن پھر بھی اگر یہ فرض کرلیا جائے کہ وہاں نسل کی شکل و صورت کی بابت کچھہ نہیں کہہ سکتے لیکن پھر بھی اگر یہ فرض کرلیا جائے کہ وہاں نسل کچھہ نہیں کہ سکتے لیکن پھر بھی اگر یہ فرض کرلیا جائے کہ وہاں نسل خطعی طور پر ان کی شکل و صورت کی بابت کی میں آبائ ہیں تو ان کی شکل و صورت بہ آسانی تیار کی جاسکتی

که اهل مریخ کی بابت قیاس ارائیان کرنا مہمل نه تهیویں - اهل مریخ کے دماغ کو ترتیب دیئے کے لئے ضروری هے که شکل نهبر ا میں ا سے نم تک کے دماغوں کی هذیوں کو بغور دیکھا جائے - اور یه سمجها جائے که کس طرح انسان کادل و دماغ زمانه تهدی کے ساتھه ساتھه ترتی کررها هے ۔



شكل مل و ماغ انساني كارتفاع

شکل سیں اسے ایک سعبولی بندر کے سر کی هتیاں ظاهر کی گئی هیں ،

ب سے چبپا نڑی کے سر کی اور ت سے ایک انسانی سر کی جو ابھی تک علها ے

سائنس کو سعلوم هرسکی هیں دساغ کی یہ هتیاں ایسی نسل سے تعلق

رکھتی هیں جو دنیا سیں تقریباً ۲۰۰۰ ۲۷۰۰ برس دنیا سیں آباد تھی ت سے

نیا ندرتهل ( Neanderthal ) نسل کے دساغ کی هتیاں ظاهر کی گئی هیں

جو ۱۵۰۰ برس قبل دنیا سیں آباد تھی - ج سے آریکانی ( Auriganae )

نسل کے دساغ کو جو ۲۵۰۰ بوس قبل اس دنیا سیں سوجود نھی ح

سے سوجودہ انسان کے دساغ کو اور سب سے اخر سیں سے اس دساغ

کی هتی ظاهر کی گئی ہے جو تقریباً ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ برس بعد اهل دنیا کوساغ کا هوگا۔

اُن نتائج کو درست خیال کیا جائے تو اهل سریخ کی شکل بہ آسانی خیال سیں

اسکتی ہے - کیرنگہ ۲۰۰۰ برس بعد کے دساغ کو دیکھکر اُن کا دساغ

قیار کیا جاسکتا ہے پھر لطیف هوا سیں سانس لینے کے ائے اواز سانے کے لئے اواز سانے کے لئے اور اُن کے کان

ھاتھی کے مثل بنائے گئے ھیں اس کے علاوہ پروفیسر بار کرافت ( Bar croft ) کے تجربه اور مشاهده سے جو انہوں نے توم چولا کے متعلق کیا ھے ثابت هوتا ه که اطیف هوا میں انسان کا سیله چورا اور برا هو جاتا ہے چنائیه پروفیسر موصوت نے اپنے نقائم میں ظاهر کیا ہے کہ چولا قوم کا سیندا جو که پیرو میں سطم سمندر سے ۱۲ هزار فت کی بلندی پر رهتی هے اکسیجن کی زیادتی اور هوا کی نطاقت کی وجه بے طبعی یعلی ۷۹ سم سے ۹۴ سم تک متجاوز دیکها گیا هے اسی طرح هم هوسرے اعضا کو ترتیب دے سکتے ہیں - سریع چودکه ایک چهوتا کری ہے اس لئے وہاں کشش جاذبه بهت کم هے چنانچه اندازه اکایا گیا هے که جس چیز کا وزن زمین پر ١٥٠ پونڌ ي سريخ پر اس کا وزن ٥٣ پونڌ ره جائيکا -١٠ س کا نتیجه یه هے که جو انسان یہاں ۱۰۰ یونڈ وزن اٹھا سکتا هےوہ وهان ٥٤٧ پونڌ اوتها سکيگا - ان تهام با تون سے يه فتيجه فكال سكتے هين که ان کا سینه چورا اور ان کا دسان برا مے اور چونکه ان کے ما دی جسم کا وزن ایک معبولی هذای سهار سکتی نے اس ائے ان کے پیر اور ها تھ، کی هذا ی پعلی هے لیکن سہارے کے لئے پیر پھیلے هو ئے هونا ضروری هے ( ملاحظه هو شکل نبیر ؟ ) لیکن یه مصف قیاس ارائیاں هیں ورقه ابھی تک اهل مریح کا کوئی حال هم صعیم معنی میں معلوم نہیں کرسکتے - چفافیم ولز ( Walls ) اس سے انکار كرتا هے اور اس كى رائے ميں اهل مريخ صرت دماغ ركھتے هيں جو اعلىٰ فماغی لهاقتوں سے آراستہ ہے ۔۔ مریع کی بابت عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ھے کہ وہ 'یک متبدی کو شے جہاں کے باشندے اہل ارض سے زیادہ متبدی اور تہذیب

مریم کا تہدن



یافقہ هیں - وهان کے لوگ أينا تهام كام مشينون يا بجلی کی قوت ہے انجام ەيتے هيں - چنانچه بعض انگریزی اخباروں میں اهل مریھ کے هاتهه سیں ایک عجيب قسم كا " دندًا " فِیکھا گیا ہے۔ اس دندے کی مدد سے وہ اپنے تہام کام انجام دیتے هیں - رهنے کے لئے ان کے یہاں نہایت عبده اور آرام ده مكانات موجود هیں - ولا لوگ اس قدر متهدن هیں که اهل ارض کو کئی سو برس اس منزل تهدن تک پہونچنے کے لئے در کار هیں بعض اوقات اس قسم کے اغارات زمیں کے باہر سے أتي هو علوم هوتي هيس جس سے سملوم ہوتا ہے کہ وہ ہم سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم ان اشارات کو نہیں سبجہ سکتے - انہوں نے اپنے ملک میں بہت سی مصنوعی نہریں جاری کی ہیں - نہروں کے نشانات داررہیں سے بخوبی دکھائی دیتے ہیں چنانچہ لوول ( Lowell ) نے اپنی مشہور کتاب " سریخ اور اس کی نہریں " لوول ( Mars and its Canals ) میں ان کے نقشے اور دیگر حالات کو نہایت شرم اور بسط ہے بیاں کیا ہے۔

اهل سریم سے رسل ورسائل کے فرائع احتات سیں همارے لاسلکی طیاروں کو جو اشارات سوصول هوتے هیں ان سے سعلوم هوتا هے که وہ هم سے گفتگو کرنے کے شائق هیں لیکن ابھی هم کوئی ایسا نریعه سعلوم نمہیں کر سکتے هیں که هم کوئی اپنا لفظ یا اشارہ ان تک پہو نبچا سکیں همارے آلات ابھی اتنے ترقی یافته نمہیں که ان سے گفتگو کرنے کے اللے کار آست هو سکیں اس کے علاوہ همارے پاس روشنی کی اتنی زبر دست کرن بھی سوجود نمہیں که اس کے فریعه هی کوئی اشارہ پہو نبچایا جائے – لیکن علمائے سائلس اس سے نا امید نمہیں وہ برابر ایسا طریعه معلوم کرنے کی فکر سیں هیں اور بعض علما تو سریم کے سفر کے لئے تیار هیں - لیکی ابھی تک یه صرت خیال هے کسی نے ابھی تک اس کو عمل کا جامه نمیں پیمایا ہے - قوی اسید هے عمقریب وہ دی بھی آ جائیگا که علمائے سائنس کو اپنے خرابوں کی تعمیر مل جائے گی —

اس وقت تک مختلف سائنس دانوں نے مریخ تک جانے کے لئے اپلی مختلف رائیں ظاہر کی ہیں ہمض کا خیال یہ ہے کہ ایک زبردست توپ تیار کی جائے ۔ جس کا گولا \_ ۳ میل لمہا ہو یہ توپ اوس زبردست طاقت کی بارود سے چلائی جائے جو اوس کو ۷ میل فی سیکنڈ کی سرت سے ارپر پھینک سکے

توپ چلانے سے پہلے کولے کے کمروں میں کہانیاں کا کر آھمیوں کے بیتھائے کا پورا افتظام کیا جائے جس سے أن كو كوئى صدمه نه پہوئیم سكے - بعض علما كہتے هیں - که ایک نهایت زبردست پهیا تیار کیا جائے جو بجلی کی قوت سے چلے اس پہینے میں ایک زبردست کواں نما دھات کا مکان تقریباً ۔ ٣ میل امیا بانده دیا جائے اس کے بعد اس پہیے کو ۷ سیل فی سیکنڈ سے زیادہ تیز رفتار. کے ساتھہ کہمایا جائے تو جس طرح زمین سے چائد دور چلا گیا اس هی طرح وہ کولا بھی رفتار کی نیزی کی وجہ سے دور چلا جائیکا اور آخر کار وہ سریم میں پہونیم جاڈیکا - اس کے علاوہ اس ترکیب کو بھی علما نے بہت ہست کیا ہے کہ ایک نہایت زبردست کولا تیار کیا جائے جس کا اگے کا مذہ یقلا ہو اور پھر اس کو چھوڑا جائے ، اس گولے میں بہت سی زبردست کھاتھاں ھوں جو خاص سوقع پر توت کر گواه سیل ایک نئی رفتار پیدا کر دیں غرض که اس طرح کی بہت سی تدبیریں مختلف علما نے پیش کی هیں ایکن ابھی تک كولي نظريه علمي صورت اختيار نه كر سكا - اكر اس قدر مثهدي هو چكے هوتے که مریدم تک جا سکیں دو ۲۴ اگست سفه ۱۹۲۴ ع اس کے اللے سب سے موزوں تھا ایکن افسوس هماری ایجادات اس قابل نه تھیں که هم اس به نظیر موقع سے فائدہ حاصل کو سکتے جب که مریم اپنے سب سے قریب نقطه ير أكيا تها \_\_

\_---- to:-----

# کرم کلے سے پتھر کے کوئلہ کا استخراج

31

#### ( چلاپ سصد زکریا صاحب - بهویال )

امریکہ کے شہر پتسبوگ میں کارینگی اکات یہی کا جو معرکۃالآرا جلسہ
اوائل سنہ 1919 ع میں منعقد ہوا تھا ' اپنی علمی خصوصیات کے احاظ ہے
ہیشہ یادگار رهیکا ' کیو نکہ اسی جلسہ میں جر منی کے ایک فاضل خطیب
تاکٹر فریترک برجیوس لے دوران تقریر میں بڑی شد و مد ' کے ساتھہ یہ
دعوی کیا کہ میں با ثیس سال کے مسلسل تجربات اور انتھک کوششوں کے
بعد اس نتیجہ پر پہونچا ہوں ' کہ لکڑی اور کرمکلے وغیرہ ہے کیمیاوی
طُور پر پتھر کا کو ڈلہ بنایا جا سکتا ہے ۔۔۔ " اس تقریر نے سارے جلسه
گو حیران کردیا ' خصوصاً علماء کا گروہ تو اتنی توجہ اور انہماک کے ساتھہ
گان لکائے ہوئے تھا کہ عوام کو حیرت ہوتی تھی ۔۔۔

اس جلسہ کے بعد پتھر کے نرم کو ٹلے کے متعلق خصوصیت سے بعث کرنے کے لئے ایک کانفرنس اور منعقد ھوٹی - جس میں رھی علماء شریک تھے جو اکاتیجی کے جلسہ میں آچکے تھے اور انھیں میں تاکٹر فریدرک بھی تھے جو اکانیجی کے جلسہ شرکاء گوش ہر آواز تھے کہ دیکھیں تاکٹر فریدرک تھے کہ اٹھتے ھیں اور کیا کہتے ھیں - مگر انھیں زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا

اور تاکار موصوت نے ۱۱ پونڈ سیلولوز ( Cellulose ) جو ایک خشبی مادہ ھے اور تہام ذہاتات میں پایا جاتا ہے ' پانی میں اچھی طرح حل کرئے ایک بوتن میں رکھا اور اس کا منه نہایت احتیاط کے ساتھه بند کودیا که برتن میں هوا بالکل نه جانے پاے ' پھر اے ( ۱۴۰ ) درجه فارن هائت کی حرارت پہنچاکر گرم کئے هوے سیسه پر رکهدیا اور ۱۴ گهذاته کے لئے چهور دیا - اس اثفاء میں یہ مرکب سیسہ کی حرارت سے پکتا ر ھا ۔ اس کے بعد حرارت موقوت کوئے وہ گیس خارج کرنا شروم کی جو برتن میں جمع هوکئی تھی - پھو ہرتن کو علعدہ کرکے سیال کو تھنڈا ھونے کے لئے رکھدیا - جب یہ سرکب سرد هوکر جم گیا تو لوگ یه دیکهکر حیران ره گئے که وهی سیال اب ١١ پونڌ پتهر کے مصنوعی کوئلہ کی شکل اختیار کوچکا هے -

اگر گہری نظر سے دیکھا جا ئے تو داکٹر فریدرک کی کامیابی نہایت درجہ قابل رشک ھے ' کیونکہ ان کی جد و جہد سے صرف ۲۴ گھنٹہ میں وہ ماده پیدا هوگیا، جو انسانی معیشت و ضروریات تهدن کا ایک لازمی عنصو ہے اور جس کے قدرتی طور پر پیدا هونے میں (۱۴۰۰) قرن صرت هوتے هیں - یقیناً اس حیرت انگیز ایجاد سے اقتصادی دنیا کی و ۲ ها لیگیر مشکل جو ایندهن سے متعلق هے نهایت آسائی سے رفع هوجاگیگی - اور اس خور اک کی کہی سے جتنی خونناک بہوک برت کگئی تھی اس کا علاج دلل هو جائكا -

اس عجیب و غریب تجر به کے بعد اسی کانفرنس میں داکار کارل کروٹس جرمنی کار خانہ ھاے رنگسازی کے دائرکٹر نے ایک عجیب اعلان پڑی کو سدایا جس نے تہام شرکاء کانفرنس اور نہاڈیندگان ملک کی توجه اپنی جانب جنب كراى - اس اعلان كا خلاصه يه تها كه مصنوعي گيسولين يعنى مصغا

پترول جو جلانے کے کام سیں آتا ہے ذرم پتھروں کے کو ڈلے سے بذایا جاسکتا ہے - چذافچہ گذشتہ سال جر مذی کے شہر لیوتا سیں ۲۰۰۰۰ تی مصفرعی گیسولین کوئلہ سے نکالا گیا اور اسی سال ۲۰۰۰۰۰ تی ۔

جو واقعات ادهر بیان هو چکے هیں اب همیں ان پر علمی و عہلی پہلاروں سے کسی قدر تفصیل کے ساقہہ بعث کرنے کی ضرورت ہے۔ حقیقت یہ هے کہ پترولیم کی کمی سے کوڈلے کی گرائی حل سے زیادہ برت گئی جس نے جرمئی کو ذوت زالہ کردیا اور وهاں کے اسهرفی علما اس تشویشناک حالت پر خاموش نه رہ سکے۔ انہوں نے پوری سرگرمی کے ساتھہ تجربات کوئا شروع کئے اور اپنے وقت کا کوئی لمحم اس خیال سے خالی نم رهنے دیا ۔ آخر کو رات دن کی متواتر جل و جہل کے بعل مختلف طریقوں سے پتھر کے کوڈلے سے پترول نکا لئے میں کامیاب هوگئے۔ یہ علماے جرمئی کی پتھر کے کوڈلے سے پترول نکا لئے میں کامیاب هوگئے۔ یہ علماے جرمئی کی کھنی قابلیت کا دوسرا مظاهرہ تھا اور پہلا وہ تھا جب بصری ناکہ بندی کی وجم ہے جرمئی کے پاس ناگتریت کا ذخیرہ ختم هو گیا اور وهاں کے ما هرین کیمیا نے فضا سے مصنوعی نوشائ حاصل کرکے اپنی ضرورت پوری کی ورقہ اس سے پہلے انہیں بلاد چلی سے (جنوبی امریکہ) چلی کا مشہور و معروب نائتریت سوتا منگانا پترتا تھا —

اگر مصنوعی پترول کے طریقہ حصول پر غور کرکے مہالک عالم پر اس کی تاثیرات: اور اس عام وغیرہ برکات میں اس کے داخل و نفون سے بصص کی جائے تو حیرت هوجاتی هے اور ایسی عجیب و مفید معلومات هوتی هیں کہ بے اختیار علماے کیمیا کی معبت دل میں پیدا هوجاتی هے \_\_

سے تو یہ هے که اگر ایک دو سری عالمگیر جنگ کے جراثیم علماء ، کیہیاء کو مصوس نه هوتے تو وا احق سرگرمی کے ساتھه ای ایجادیوں، کی

طرت متوجہ نہ ہوتے ہو ان کے خیال میں آگندہ خطرات جنگ سے بچانے والی ہیں۔

تاکٹر کارل کروٹس کی تقریر ختم ہوتے ہی مسٹر زیرنقائی برلن کی ایک
سوسائٹی کے سکریٹری کھڑے ہوے اور انہوں نے پتھو کے کوئلے کو تقایر کے اصول
پر سیال بنا کو استعمال کرنے کا اعلان کیا اور کہا کہ اس جدید اختراع ہے نہ
صوت پتھر کا کوئلہ تلاف کرنے کی زمیت جاتی رہیگی جس کا مدتوں میں
بہزار دشواری سراغ ماتا ہے بلکہ اس کے ذریعہ سے کوٹاہ کے ناقابل برداشت
وزی ہے بھی نجات ہوجائے گی ۔

اں کے بعد ایک اور جرمنی عالم تاکٹر فرڈز ھافہیں نے اپنی تقریر میں واضع کیا کہ میں نے پتھر کے کوئلے سے رہز بر آمد کیا ہے جو میرے کیمیاری معمل میں موجود ہے مگر ابھی اس مصفوعی رہز کے حصوں پر طبعی رہز کے مقارت بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ لیکن مجھے قوی امید ہے کہ میں اپنے متواتر تجربات سے امکانی حد تک ای مصارت میں خاطر خواہ کہی کرسکوںگا اور ھنقریب مصفوی رہز کی بنی ھوئی چیزیی بہت کافی مقدار میں نہایت آوران قیہت کے ساتھہ بازار میں پہلیج جاے گی —

مذکورۂ بالا ایجادات کو دیکھتے ہوے یہ اندازہ بہت آسان ہے کہ عنقریب لی ایجادوں کی بدولت دنیا کے مشاغل صنعت میں نہایت اہم انقلاب پیدا ہو جا ہے کا جس کے مثافع لاکھوں آدسیوں کو محسوس ہوں گے اور ان کی معاشی ضرورتوں میں عظیم الشان سہولت میسر ہوجاے کی —

پتھر کے کو گلے سے پترول یا کوم کلے سے پتھر کا کوللہ نکالکر ماہرین کیبہا اطبینان سے بیٹھہ نہیں رہے - بلکہ ان کی کوششیں پہم مصروت رہیں اور انھوں نے پانی سے مشتمل ہونے والی گیس ' صابون ' غذا کے لئے مناسب روفای ماہے اور چوبی آسپرت نکالی ایجادات کی یہی رفتار رہی تو مجہد

سائنس اپریل سند ۳۲ ع کوم کلے سے پتھڑ کے کوئلہ کا استخراج ۳۹۱ نہیں کہ نہکین مصنوعی گوشت بھی تھار کو لیں بہر حال یہ وہ ایجا دیں ھیں جن کے بہت جلد مکہل ھو کر رائع ھو جانے کی توقع نے کیونکہ کانفرنس کی مفکورہ کار روائی سے صات ظاھر نے که علماء کیمیا ان ایجادات کے لئے بہت جه و جہد کر رہے ھیں ۔

ان هی ایجادات کے ساسله میں لکڑی کا کوئله هے جو خود ایک ایسی دریافت هے جو خود ایک ایسی دریافت هے جو پتھر کے کوئله سے بہت زیادہ مفید هے اور وہ رنگ هیں جو قوس قور کے رنگوں سے زیادہ خوشفہا هیں یا وہ عطریات جو قدرتی پہولوں سے کہیں زیادہ خوشہودار هیں غرض بہت سی چیزیں هیں جن کی بدولت انسان میں رفاهیت و مسرت کی فراوائی هو جانے کی اور طبعی اشیاء کے مقابله میں ان کو زیادہ قبولیت کی نظر سے دیکھا جانے کا سے

شہر ' پتسبرگ ' میں کافغرنس کے افعقاد سے پہلے امریکی ماہر کیہیا 
تاکٹر پایگر نے اعلان کیا تھا کہ مجے ایتھراسین کے صات کرنے کے دو جدید 
طریقے معلوم ہوے ہیں جی سے صفعت رنگ سازی کو ولایات متحدہ میں 
زبردست فائدہ پہنچ کا - یہ طریقے لکڑی کے کوئلے اور تارکول کے پر اسرار 
مادوں سے متعلق ہیں —

تقریباً اسی زماند میں شکاگو کی ایک کھات جمع کرنے والی کمپنی کے معر مستر ماکتویل نے اعلان کیا کہ هم نے پتھو کے کوئلے سے کھات بنانے کا طریقہ معلوم کوئیا ہے جو گھھوں ' جو ا کھاس وغیرہ اقسام غلہ کے لئے کسانوں کے بہت کام آےکا اور نہایت نفع بخش ثابت ہوگا۔ یہ طویقہ ایک شعاء گیر گیس سے نوشادر کا جز علیصتہ کرتے وقت ضہنی طور پر معلوم ہوگیا گھا جس کی غایت یہ تھی کہ نوشادر کی تکلیف کہ ہو سے نجات مل جا۔۔ آری واقعات سے چند ہفتہ پہلے جرمنی کے دو عالمان کیمیا نے لکوی سے

کرم کلے سے پتھر نے کوڈاہ کا استخراج ساگنس اپریل ۔نم ۳۲ ع یا یوں کہو کہ لکڑی کے برادہ سے شکر بنا ڈی - اور اس کے کچھہ سات بعد فرافس سے ایک نہایت تعجب خیز خبر آئی جو تہام پھھلی اطلاعوں سے زیادہ عجیب تہی یعنی فرانس کے ایک ساہر کیہیا نے پتھر کے کوگلے سے الماس , هيرا ) بنانے ميں كاميابي حاصل كولى \_\_

علمی حوادث کا یه ساسله ایک مرقبه پهر ههیں یه کهنے پر مجبور کرت ھے که آج کا کیمیا گر اپنی ھیت کیمیاے قدیم تک سعدود نہیں رکھتا -دور حاضر کا فن کیمیا وہ نہیں رھا جو ازمنہ وسطی میں تھا بلکہ بدرجہا منضبط و باقاعله اور ترقی یافته هو گیا هے کیودکه آج کل کے کیمیا گر کی خصوصیت یہ ھے کہ وہ اپنی صنعت کے عجائبات اس لئے نہیں پیش کرتا کہ لوگ انهیں دیکھکر مسعور هو جاڈیں اور اس میں کوئی مافوق الفطرت ظاقت تسلیم کرنے اگیں بلکہ اس لئے پیش کرتا ھے کہ اوگوں کے نھن و عقول کو منور کردے اور ان کے سامنے قارت کی ان سغنی توتوں کی توضیح کرے جو طبعی طور ہر انسان کو گھیرے ہوے ھیں اور فلاح و رفاہ کی غرض ہے ان قوتوں کو سسخر کر کے بتلا دے۔ وہ دور قدیم کے کیمیا گریا شعبدہ باز کی طور نہیں ھے جسے کالا جادو گر کہا جاتا تھا اور اس کا کام صرف یہ تھا کہ وہ لوگوں کو اپنی شعبدہ بازی سے حیران کر کے ان سے اپنی عظمت منوالے۔ جس زمانه میں برادی چوب سے شکر بنٹے کی اطلاع آئی تھی ' اسی زمانے میں جرمنی کی ایک اطلام سے معلوم هوا که ایک جرمنی تجوبه خانه ایلومنیم کی کان سے اس کے باریک باریک دروں سے اباس بغانے کی کوشش سیں مصروت کے تاکہ اوقی و سوتی لباس کے بجاے یہ لباس کام آ سکے -

اسی طرح داکتر ' ورن املے ' ولایات متحدہ کے ایک مادر کیمیا نے سودانی ہاقلا کے چہلکوں اور چوکر سے لیہولات تیار کیا اور داکتر ' لفش' نے اسی باقلا کے سائنس اپریل آسنہ ۳۳ م کرم کلے سے پتھر کے کوئلہ کا استخراج ۲۹۳ چھلکے سے مصنوعی ریشم بنایا۔ یہ داکڈر ولایات متحدہ میں بیکار اشیاء سے مغید کام لیٹے کی تحقیقات پر مامور ہے ۔۔

امریکه میں ایک تاکتر 'المش' هی پر کیا موقوت هے 'وهاں تو سینکروں علماء کیمیا دن رات اسی ادهیزین میں لگے رهتے هیں که کس طرح بیکار اور فضول اشیا کو انسان کے لئے مفید مصرت بفا دیا جاے 'اس لئے اگر افهیں دور جدید کا 'ساحر 'کہا جاے تو چنداں خلط نه هو کا – جزائر المهائن میں ایک جوان عمو شخص بالیفکا و آم کا هے 'جس نے چند سال هوے کیمیاوی طریقه پر کیلے کے درخت سے مصنوعی روئی بفائی هے اور کاساتک سوتا سے اس طرح جلادی هے که وہ روئی آب و تاب میں ریشم کی طرح چبکنے لگتی هے 'اس کے بفے ہوے کیور کیلا ساک کے ذام سے هندوستان میں ابھی ابہت بیخ هیں - جبهوریه آمریکه کے وسطی مغربی ولایتوں میں جبہاں گھنے جنگل اور جھاڑیاں ابہت کم هوتی هیں جانی نباتی پیداوار هوتی هے اس کی جبت بڑی مقدار سے مصنوعی اکری بفائی جاتی هے - جو فباتات کے ریشوں گو بہت کو اور ملا کو تیار کی جاتی هے —

شہر 'پتسبوگ' میں ولایات متحدہ کے محکمہ ندائیات نے اپنے تجربه خانہ میں ایک تن پتھر کے کوالے سے آین گیان سے زیادہ موم خام بر آمد کیا۔ یہ کوئلہ صوبہ یوتاہ کی کان سے آیا تھا۔ اس کے بعد تجربات کو ترقی دیتے دیتے ال فی صدی موم تکلانے لیا اس کے بعد جن علماء کیہیا نے یہ اکتشات کیا تھا انہوں نے اعلان کیا کہ یہ موم خام جو خوبی و مناسبت میں اس مادہ سے کسی طرح کم نہیں جو آج کل جلانے کے کام میں آنے والے موم میں استعمال حوق ہے ' تھوڑی مصلت کے بعد تارکول سے نکلا جا سکتا ہے ۔

۲۹۴ کرم کلے سے پتھو کے کوئلہ کا استخراج ساننس اپریل سلم ۲۴ ع بر آش کاڈنا میں اس مان کے حاصل کرنے کا طویقہ سکھایا جو روٹی کے بجاے کام آتا ھے - یہ مادی ایسی قباتات سے ماخوذ ھے جو بظاھر بیکار تھی اور چڑیا اس سے اپنا گھونسلہ بنایا کرتی تھی ۔

ذباتات کے بیجوں اور پودوں کے تعقیقات کونے والے اسی سال سے انگلستان میں کوشش کر رھے تھے ۔ اب اقهیں ادّنی کامیابی هوچکی ھے که تین اور چار ملین دوند تک مصنوعی رزئی اسکس وسکس کے پیدا وار سے حاصل کرلیتے هیں - دالانک، یه وهی صربے هیں جن میں سبزباں پہلے مطلقاً ند پیدا هوتی تھیں ۔ ای ماہر فن سعققبی نے صوت اتنے ہی پر اکتفا نہیں کی بلکہ اس مصنوعی روئی کی اتنی اصلاح کی که ولا اصلی روئی کی طرح هو گئی اور لطف یہ کہ اصلی کے مقابلہ میں ارزاں فروخت ہوگی ۔

اکری کے برادہ سے غذا یا شکر کی تیاری بیکار اشیا سے نفع اقہانے کی عجیب ترین کیمیاوی شکل ہے - اس کی تکمیل ایک عصد سیلولوز میں ایک حصم پانی ملانے سے هوئی هے الغرض علماء کیمیا ان کیمیاوی اثرات و تغیرات ے ایک صدی ہے زیادہ مدت پہلے واقف هوچکے تھے۔ لیکن یقینی و تحقیقی کامیابی دو جرسنی عالموں کو هوئی -

بوادہ میں اکری مو فی صدی کی نسبت سے شامل هو تی هے جس سے مویشیوں کا چارہ یا انسانوں کی غذا حاصل کی جاسکتی ھے۔ مگر یہ خیال صعیم طور پر سواے ان جرمئی عالموں کے کسی کے ذھن میں نہ آیا ۔

یہی صورت قباتات کے متعلق پیش آئی علماء کیمیا ایک سات تک کسی خاص نتیجه پر نه پهنچے مگر آخر میں انھیں کہنا پڑا که جو جڑی ہوتیاں سهندر کے سلطوں پر پیدا ہوتی ہیں ان کو سوئے کی صورت میں تبدیل کیا جاسکتا سائنس اپریل سند ۳۲ م کرم کلے سے پتھر کے کوئلد کا استخراج ۴۹۵ هے۔ سگر یہ صورت غیر طبعی طور پر کسی ضابطہ یا اصول کے بغیر عبل میں آتے ہے ۔

ان بعری جری بوتیوں سے نفع اتھانے کا کام آج کل اسریکہ سیں خوص هونے لا هے - کیونکہ علما کو یہ معلوم هو گیا هے کہ ان میں نشاستہ اور صبخ عربی کے سے خواص موجود هیں اس میں شک نہیں کہ ان میں جو لسدار مادہ هے وہ خوبی میں نشاستہ سے برتھا هوا هے - کیونکہ اس میں نشاستہ سے ۱۴ حصہ زاد لیس اور چپک پائی جاتی هے اور صبخ عربی سے ۱۳ حصہ زائد، لیس اور چپک پائی جاتی هے اور صبخ عربی سے ۱۳ حصہ زائد، علاوہ ازیں یہ نہاتی گونہ کپروں کو کلپ دینے کے کام میں نشاستہ سے زیادہ کار آمد ثابت هوا هے کیونکہ اس سے کلپ دیا هوا کپرا نشاستہ سے زیادہ کار آمد ثابت هوا هے کیونکہ اس سے کلپ دیا هوا کپرا نشاستہ سے کلپ دئے هوے کپرے کے مقابلہ میں ارزاں اور اچھا نکلتا هے —

علماء کیمیا کی پیشین گرئی ہے کہ یہ نباتی گوند عنقریب رنگریزی اور چھپائی کے کام میں آنے لگے گا۔ انھی وجوہ سے علماء کیمیا تجربات ہے کبھی دستکش نہیں ہوتے۔ جن بیکار چیزوں سے عوام کسی حال میں سنتفع نہیں ہوتے 'ان سے کار آمد تجربات کرنے کے لئے سیکڑوں تجربه خانے کھلے ہوئے ہیں اور ان میں تحلیل و تجزیہ کا کام جاری ہے۔ اکثر عوام اعتراض کر بیتھتے ہیں کہ ہم تو دنیا میں بہت سی چیزیں بیکار ہی پڑی پاتے ہیں۔ ان کا جواب یہ ہے کہ جب تک اس قسم کی بیکار اشیاء کو کار آمد اشیاء میں تبدیل نہ کیا جاے ان سے کیونکر فائدہ بیکار اشیاء کو کار آمد اشیاء میں تبدیل نہ کیا جاے ان سے کیونکر فائدہ بیکار اشیاء کو کار آمد اشیاء میں تبدیل نہ کیا جاے ان سے کیونکر فائدہ بیکار اشیاء کو کار آمد اشیاء میں تبدیل نہ کیا جاے ان سے کیونکر فائدہ بیکار اشیاء کو کار آمد اشیاء میں تبدیل نہ کیا جاے ان سے کیونکر فائدہ بیکار اشیاء کو کار آمد اشیاء میں تبدیل نہ کیا جاے ان سے کیونکر فائدہ بیکار اشیاء کو کار آمد اشیاء میں تبدیل نہ کیا جاے ان سے کیونکر فائدہ بیکار اشیاء کو کار آمد اشیاء میں تبدیل نہ کیا جاے ان سے کیونکر فائدہ بیکتا ہے۔ اور یہ کام اتنا آمان فہیں ہے۔

مثال میں مصنوعی لکتی هی کو لے لیجئے جو امریکه کے غربی واسطی ولایتوں میں نباتات سے تیار کی جاتی ہے - یہ لکتی ان تیام اطرات میں استعبال کی جاتی ہے جہاں درخت نہیں هیں - اس سے پہلے جی مقامات پر صرت گیہوں

البدا هوتا تها اور درخت نه هوتے تهے وهاں کے لوگ اصلی اکتری بہتی بہتی رقبیی مرت کر کے دور درخت نه هوتے تهے وهاں کے لوگ اصلی اکتری بہتی بہتی رقبیی صرت کر کے دور دور سے منگواتے تھے۔ جب بیکار گهاس پهوس سے مصلوعی اکتری بن گئی تو اصلی کی احتیاج جاتی رهی اور رفته رفته مصلوعی اکتری انهیں اسی نوخ سے مالمے لگی جس نرخ سے عام مبالک میں اصلی لکتری ملتی ہے ۔ علاوہ ازیں یه امر تو ، بالکل صات واضح ہے که علماء کیمیا کوئی تاجر نہیں هیں ۔ یه خرور ہے که وہ دنیا کی خوش نصیبی سے انسانیت کی خدمت میں لگے رهتے هیں اور اپنے تجربات و تحقیقات کو رسعت دیتے رهتے هیں۔ مگر وہ دوران ایجان و تحقیق میں تجارتی مشکلات کے خیال سے اپنی نظر کو تنگ نہیں رکھتے ، اس وقت ان کا مقصد صوت حصول مقصود هوتا ہے خواہ کسی حیثیت سے هو ۔ تاهم وہ عالمی و صفعاعی معمل کے مابین ایک ایسا خواہ کسی حیثیت سے هو ۔ تاهم وہ عالمی و صفعاعی معمل کے مابین ایک ایسا خواہ کسی حیثیت سے هو ان دونوں کو متحد کر کے لوگوں کی بہت سی

روزانه ضروریات فراهم کرتا رهتا هے ...

### خطبه صدارت

)

(جناب تاکتر متصد میدانحی صاحب تی ایس سی وفهره ا صدر شعبه سائنس اسلامیه کالیم الاهور) برق کا خانگی استعمال

ابتداء آفرینش سے انسان نے اُن نطوی قوتوں کو حاصل کرنے کی بہت
سخت کوشش کی مے ' جن کی بدولت وہ ان امور کو انجام دے سکے جو اس
رقت اس کی دسترس سے باہر ہوتے ہیں - انسان کی خدمت کے لئے جو
فطری قوتیں اب تک کام میں لائی جاچکی ہیں وہ حسب ذیل ہیں :ا۔ ہوا کی قوت اِ جیسا کہ پون چکیوں اور باد بانی جہازوں سے ظاہر ہے ۔
ا۔ ہوا کی قوت اِ جیسا کہ آبشاروں ' اور تیز رفتار دریاؤں سے نہایاں ہے ۔
ا۔ قوت جاذبہ
قدما نے اس قوت سے چکیاں چلائیں ' اور اب بھی یہہ قوت اسی
طرح کام میں لائی جاتی ہے ۔

 یہ رکڑ سے حاصل ہوتی ہے یا طبعی اشیاء کے تعا سل سے ' یا مقنا طیسی اسلامی اسلامی

ان سب میں برق کا مقابلہ کوئی قوت نہیں کر سکتی - اس نے بہت سی نامہکی باتوں کو مہکی کر دیا ھے - الف لیلہ کے قصوں میں ھم نے پڑھا ھے اور مزے لے کر پڑ ھا ھے کہ جب علی بابا نے غار کے دروازے پر " کھل جا سہسم" کہا تو دروازہ خود بخود کھل گیا - ھم سہجھتے تھے کہ یہہ باتیں قصہ کہانیوں کے لئے ھیں اور کبھی خارج میں نہ آئیں گی - لیکن بجلی کا بھلا ھوکہ اس نے ایسی باتوں کو بالکل معبولی کردیا' یہاں تک کہ انسان اگر چاھے تو خواب کا میں پلنگ پر پڑے پڑے ایک بٹن دہائے تو مکان کا دروازہ آنے والے کے لئے کھل جائے - برق کا استعمال روز افزوں ہے اور ھزاروں بلکہ لائھوں خد متیں جو اس سے انجام پاتی ھیں اس کا ایک شہہ ارپر بیان کیا گیا - غالباً ان سب مھی اھم ترین یہہ ھیں :—

(۱) برقی نقل و حرکت (۲) برق طبی (۳) روشنی (۴) کیبیاری اور فلز یاتی عبل (۵) خانگی اور دیگر متفرق استعبال (۲) دهاتوں میں برقی تانکا (۷) لاسلکی پیام رسانی (۸) برقی بهتیاں (۹) تجارتی استعبال مثلاً برقی طباعت ' برقی کارچوبی وغیر ۳

آج کی قلیل سدت مھی یہ سمکن نہیں کہ ان سب موضوعوں پر تقریر کی جاسکے 'اس لئے میں برق کے خانگی استعمال تک اپنے آپ کو معدود رکھوں کا —

هم خوالا کتنے هی قدامت پرست کیوں نه هوں ولا زمانه عنقریب آنے والا هے جب که هما ربی خانگی اور تجارتی زندگی پر برق کا بہت کچهه اثر هوگا - تهورًا هی زمانه گزرا که یورپ کیس کے

استعمال کو قرک کرکے برق کو اختیار کرنا فہیں چاھتا تھا - لیکن آج برقی حرارت یا برقی طباخی کے بہترین ہوئے میں کس کو شک ہے -برتی طہاخی ہارے لئے دو و جہوں سے قابل ترجیم ہے - ایک تو یہ که ایندهن جلانے ہے جو دهواں وغیری پیدا هوتا هے اس سے معفوظ رهتے هیں دوسرے یه که جب تک و و اللیم ( برقی دباؤ ) یکساں رہے حالات مسترقل رهتے هيں -

برق کے خانگی استعمال | تہام تجارتی اشیاء کی طرح برق کے استعمال کو هر دالعزیز کی هردالعزیزی اینانے میں بہت مدت صرت هوئی - جہاں تک فروخت کا تعلق ہے برق بالکل کسی دوسری شے کی طرح نہیں -اس کے اللہ ایک خاص طریقہ کی ضرورت ہے - انگلستان میں برطانوی انجهی ترویج برق نے برق کو هرهل عزیز بنانے میں بہت کام کیا اور لوگوں کو اس کے استعمال کا طریقہ بھی سکھا یا - ۱۹۲۹ - ۲۷ م کے موسم سرما میں انجمن نے نہائشی مکاذات اور ذہائشیں وغیرہ ترتیب دیں۔ کچھه اوپر دس لاکھه لوگوں نے ان کا معائهند کیا ۔ برقی صنعتوں کے طریقہ استعمال پر بہت سے لکچر دائے گئے ۔ ۱۹۲۸ - ۲۹ م میں انجمن نے خانگی امور کی طوت اپنی کوششیں صرت کیں - انجہی کی مقامی شاخیں تہام اهم مقامات پر کھولی گئیں اور برق سے پبلک کی داچسپی کو زیادہ كرتے كے لئے ايسے مكانات بنائے گئے جس ميں بجلي سے هر كام لهاجاتا تها -اس طرم پبلک کو یه یقین ۱۷یا گیا که برق کے استعمال بے مصارف زندگی میں اضافہ نہیں هوتا ــ

غالباً سب سے زیادہ مفید کام انجہن نے یہ انجام دیا کہ عورتوں کے واسطے ہوتی انجہنیں قائم کردیں ' ان انجہنوں نے لڑکیوں کے مدرسوں میں اور امورخانہ داری کے تعلیمی مرکزوں میں برقی آلات خانگی کا جائز کیا ۔ عورتوں کی انجمن نے ارباب حل و عقد کو اس بات پر آمادہ کرلیا کہ مدارس میں برق کی تعلیم میں سہولت بہم پہنچائی جائے ۔ اس وقت حکومت برقی سامان کو عیاشی میں داخل سمجھتی تھی ۔ لیکن برقی انجمن کی کوششوں سے ارباب تعلیم نے مدرسین کو ابتدائی برقی تعلیم حاصل کرلینے میں سہولتیں بہم پہنچانے پر رضامندی ظاهر کی ۔ سنہ ۱۹۲۹ ع میں انہوں نے ۸ مدارس تحتانیہ میں ۱۲ برقی چولیے ( Cooker ) ۱۱۵ واش بائار میں انہوں نے ۸ مدارس تحتانیہ میں ۱۲ برقی چولیے ( Cooker )

میں یہاں یہ عرض کروں کا کہ اوگوں کے گھروں میں بھلی پہنھانے کے لئے چندباتوں کی ضرورت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بھلی کی قیبت بہت کم ہونی چاہئے۔ باینہمہ اس کی تیاری سے نفع بھی حاصل ہونا چاہئے۔ بالفاظ واضع تر یوں کہئے کہ ہمارے گھروں میں بھلی پہنچا نے کا انعصار قین باتوں پر ہے :۔

- (۱) رو کی قیمت اور متعلقه امان کی قیمت پر \_
  - ( ۲ ) ملک کی عورتوں پر –
  - ( ۳ ) بجلی فروخت کرنے کے طریقوں پر ۔

برقی روشنی کی قیبت آج غالباً اتنی کم هے که اس سے پہلے کبھی نه هوئی تھی۔ لیکن اگر کسانوں نک برقی روشنی پہنچانا هے تو اس کی قیبت میں اور بھی کبی کرنے کی ضرورت هے = گھروں میں بجلی کے استعبال کے سلسلے میں ایک بات سب سے زیافہ ضروری یه هے که لوگوں کو برقی تعلیم دی جائے۔ بد قسبتی سے هندوستان اس معاملے میں بہت پیچھے هے۔ یہاں درحقیقت بجلی فروخت کرنے کی پوری سعی نہیں کی

جاتی - به حیثیت عبومی میرا خیال هے اگرچه اس میں مستثنیات بھی هوں گی' که بجلی ان چیزوں میں هے جن کو لوگ اس وجه سے خرید تے هیں که اُن کو ناگزیر پاتے هیں —

برقی روشنی کے لئے جو بوقی آلات تیار کئے جاتے ھیں ان کی اللہ اس طرح سے بنائے جاتے ھیں کہ زیادہ ہے زیادہ تنویر حاصل ھو اور کم سے کم صرت ھو - ۱۳۰ روات والے لمپوں کو ترجیح دی جاتی ھے تاکم اس معیاری دباؤ کی کہا حقہ ترویج ھو - خانگی استعبال کے لئے لمپوں کو پافیج تسبوں میں تقسیم کیا گیا ھے - دو قسمیں ۱۵٬ ۲۵ وات کی ۔ ان میں خلا ھوتا ھے - بعد وات کی - ان میں کیس بہری ھوتی ھے - بعد وات کی - ان میں کیس بہری ھوتی ھے - بعد وات کی - ان میں کیس بہری ھوتی ھے - بعد وات کی استعبال کے لئے کہ اس میں کیس بہری ھوتی ھے - بعد وات کی اس بہری ھوتی ھے - بعد وات کی اس بہری ھوتی ھے -

آج کل اس اس اس پر زیادہ زور دیا جارہا ہے کہ ایسے لہپ تیار کئے جائیں جن سے آنکھوں میں خیرگی نہ ہو ۔ اور میں بہت غلطی نہیں کروں کا اگر یہہ کہوں کہ ایسے حالات بہم پہنچ گئے ہیں جن کی بصولت آنکھوں کی حفاظت کا مسئلہ بہت کچھہ حل ہوگیا ہے ۔

امریکہ اور یورپ میں روشنی کو آرائش و زیبائش کے لئے بکثرت استعبال کرتے ھیں - برقی روشنی کی آرائشی حیثیت کو برھانے کے لئے عاکسوں ( Reflectors ) اور اجپوں کے سائبائوں (Shades ) وغیرہ کی مختلف اور متعدد قسبیں وجوہ میں آگئی ھیں - تھیٹروں میں بھی برقی روشنی استعبال بکثرت کیا جاتا ہے - ویانا کا آپرا ھاؤس سب ہے پہلا تھیٹر تھا جس میں تہام تر برقی روشنی استعبال کی گئی - استیم و نیز عبارت کے دیگر حصوں میں اہیوں کی ساری ترتیب برقی نھی - بہت کچھہ

غور و نکر کے بعد یہد طے پایا که رنگین لمپوں کے علیصدہ علیصدہ دور استعمال کئے جائیں تاکه استیم پر مختلف کیفیتیں بتلائی جاسکیں - هر دور میں مزاحمتوں کو بدل کر ایسی تنویر کا پیدا کرنا ممکن هوگیا که جس سے رات کی تاریکی بھی ظاهر هوسکے' پھر صبح کی روشنی بھی اور بالآخر دن کی روشنی بھی —

جیسا کہ پیشتر بیان کیا جا چکا ہے برطانوی انجہن برقی کی کوششوں سے لوگوں کو برق کے استعبال کی طرت زیادہ متوجہ ہونا پڑا ۔ لہذا ماندا پڑے کا کہ برقی روشنی کو ہر دلعزیز بنانے کی کوششیں راٹکاں نہیں کئیں - بلا خوت تردید کہا جا سکتا ہے کہ برقی روشنی کی قدر و قیبت کا اندازہ سب کو ہوکیا ہے لیکن ابھی برقی روشنی کے خانگی آلات کے اختیار کرنے میں لوکوں کو دقت محسوس ہوتی ہے ۔

عام طور پر گھر میں روشنی کے حسب ذیل چار روشنی کے طریقے طریقے ھیں :—

س صورت میں روشنی براہ اشیاء (۱) راست روشنی پر پرَتی ہے —

(۲) نیم راست اس صورت میں روشنی کا برا حصد تنویر طلب اشهاء Semidirect روشنی کا ایک معتدید حصد کبرے کی چھت اور دیواروں پر پرتا ھے ۔۔

یہہ صورت بھی (۲) کی طرح فے ایکن اس (۳) نیم بالواسطه روشنی :میں چھت پر جو روشنی تالی جاتی ہے ولا

بہت زہردست ھوتی ھے ۔

ید صورت بالعموم تهیآروں وغیرہ میں استعمال کی در اس ) بالواسطہ روشنی :جاتی ہے - کل کی کل روشنی چھت یا دیوار کی سطم پر پرتی ہے اور سلعکس ہو کر تہام اشیاء کو عمدہ طریقہ سے منور کر دیتی ہے —

راست روشنی کے لئے جو سامان استعبال کیا جاتا ھے وہ بہت سادہ ہے اور اس میں چند خامیاں بھی ھیں ۔ میدہ وو شنی فرش سے کچھہ اوپر داو گز فاصلے سے ھرتا ہے اور روشنی براہ راست آنکھہ پر پرتی ھے۔ اس لئے لهپوں کو خاص احتیاط سے بنانے کی ضرورت ھے اور اُن کے ساتھہ کسی عاکس یا سائباں کا استعبال مہیشہ مفید ھوتا ھے ۔

نیم راست روشنی عام طوو پر کارخانوں ' ترام کاریوں ' خواب کاهوں ' طعام خانوں وغیرہ سیں استعبال کرتے هیں ۔ اس قسم کی روشنی نیم شفات گلوب سے حاصل هو سکتی هے ۔

بالواسطه روشلی بلا شبه بہترین هوتی ہے لیکن اس میں اتلی کفایت نہیں۔ روشلی کا بڑا حصد کبرے کی چھت اور دیواریں جذب کر لیتی هیں اور ظاهر هے که اس کا ذنیجه زادہ مصارت کی صورت میں نبودار هوتا هے۔ اسی واسطے اس کا استعمال محدود هے۔ بالواسطه روشنی حاصل کرنے کے لئے پیاله نما لمپ استعمال کئے جاتے هیں۔

طبیعیات کا یہ عام مسئلہ ہے کہ حرارت کی صورت میں برقی حرارت تا تھیں تو انگی ایک مقام سے دوسرے مقام تک حسب ڈیل تیں طریقوں پر چلتی ہے —

یہ ولا عمل ھے جس کے ڈریعہ کسی تھوس جسم کے دوسرے قرروں سے متعل هونے کی وجه سے

ايمال ( Conduction )

کرم هو جاتے هيں ۔

حمل ( Convection ) یه ولا عمل هے جس کے قریعہ سیال کے نسبتاً گرم ا سالهے حوکت میں آکر سرد تو ذروں کوحرارت پہنچاتے هیں \_ ا یه ولا عبل مے جس میں حرارت کی شعاعیں اور کی

شعاعوں کی طوح اثیر میں چل کو کسی جسم کو

( Radiation ) أشعام

حوارت پہلچاتی ھیں ـــ

کسی مکان کو اگر برق کے فاریعہ سے گرم کوڈا ھے تو ھم کو صرت آخرالذكو طويقه ہے بعث هو كى - اس طرح حوارت پہنچانے كا عام طريقه یه فے که کسی موزوں صورت میں مزاحبوں [ Resisters ] کا استعبال کیا جائے -مزاھبوں میں سے جب رو گزرتی ہے تو حرارت پیدا ہو جاتی ہے ا جس کو هوا کی رویں کہوے کے سب حصوں میں پہنچا دیتی هیں۔ اس طوح چهت " دیواریں ' فرنیچر ' اور دیگر اشیاء اپنے اپنے محل کے مطابق گرم ہو جاتی هیں - جب ان میں سے کوئی شے اپنے ماحول سے گرم تر هو جاتی هے تو وہ خود حرارت کا اشعاع کرنے لگتی ھے ' اور اس طرح حملی رویں پیدا ھوجاتی هیں۔ جب تہام سطعیں اتنی کرم هو جاتی هیں که به حیثیت مجهومی ولا ایک خاص عدد تک حوارت کا اشعاع کریں تو کھری گرم اور آرام دی ھو جاتا ھے ۔

کہروں کے گرم کرنے کے علاوہ بجلی سے پانی گرم کرنے کا بھی کام لیکتے هیں - انگلستان میں چونکه اکثر کبینیوں نے مکانوں یا پانی کو گرم کرنے کے لئے ہرقی کی قیبت بہت کم رکھی ہے اس لئے حباسوں میں بھی برق کا استعبال

کیا جاتا ھے - جب برق کا کوئی دوسرا سصرت زیادہ نہ ھو تو پانی کی ایک بڑی مقدار گرم کر کے جمع کرلی جائی ہے اور حسب ضرورت کام میں لائی جاتی ہے ۔

بد قسمتی سے هندوستان میں گهروں میں برقی حوارت کو ابھی تک تعیش سہجھا جاتا ہے ۔ هندوستان کے موسمی حالات کچھم اس قسم کے هیں که هم کو سال میں چار یا پانیج مہینے کبروں کو گرم رکھنے کی ضرورت هوتی هے - یہم ضرورت بالعبوم کوٹلہ جلا کر پوری کی جاتی ہے - نئی نئی ایجادوں نے تعلیم یافتہ طبقوں میں برقی حرارت نے لئے ایک دلچسپی پیدا کردی هے اور معصول کی کہی نے اس دلچسپی میں اور بھی اضافہ کردیا ہے ۔ دفا تر ا سدارس ا تھیٹر ا سینہا وغیرہ سیں برقی حوارت کا استعمال روز افزوں هے - ایک سرکز کو گرم کر لیدے سیں فائدہ یہ هوتا ھے کد ھر ھر کہرے میں حوارت پہنچ سکتی ہے اور تپش ( Temprature ) هر وقت قابو میں رهتی هے بلکه بعض صورتوں میں تو تپش خود بخود صعیم درجه تک آجاتی هے - کفایت ، سهولت ، اور استعداد کے لحاظ سے برقی آتشدانوں میں بہت کچھہ ترقی هوگئی هے۔ ا س میں خوبی ید ہے کہ جس مقام پر حرارت درکار ہو تھیک اسی مقام پر برق پہنچا ئی جا سکتی ہے ' اور پھر کسی قسم کی کوئی راکھہ وغیری نہیں باقی رهتی - حرارت کے طبعی اثرات کا جہاں تک تعلق ھے کیس یا ہرقی آتش میں کوئی فرق نہیں ھے ۔ یہ خیال که ہرقی آتش میں خشک تر حرارت پیدا هوتی هے سحض ہے بنیاد ہے ۔ وا قعد ید هے که برقی آتش میں کوگله اور گیس دونوں آتشوں کی خوبیاں موجود ھیں ـــ

هندوستان میں برقی طباخی کو اہمی زیادہ هر دل عزیزی برقى طباخى هاصل نہیں ہوئی ہے۔ اس کا سبب ایک تو برق کے متعلق تعلیم کی کہی ہے د وسرے ہرقی معصول کی زیاد تی - یورپ اور امریکہ کے بعض حصوں میں برقی طباخی اب ضروریات میں داخل هو گئی ہے ۔ فی الحقیقت اس میں بھی بہت سی خوبیاں ہیں ـ باورچی خانه میں دن رات میں جس وقت بھی آپ دو ضرورت ھو برق آپ کی خدمت کے لئے موجود نے - پہر باورچیخانہ ہر وقت صاف ستھرا کھونکہ راكهه وغيره كا نام تك نهين -

برقی طور پر کھافا یکا نے کے برنن مختلف فہونوں کے بازار میں ملتے ھیں۔ اس سلسلہ میں انٹی ترقی ھوگئی ھے کہ تعجب ھوکا اگر روجوں، نہونے اطہینان بخش قابت نہ ہوں ۔

برقی طباخی کے کئی طریقے ھیں - ایک طریقہ تو یہ مے کہ تہام ظروت ایک الماری پر ترتیب دئے جائیں اور کھتکے ان ھی نے متصل لکادئے جائیں - قہوہ چھانئے اور توس وغیرہ تیار کرنے کے بئے ہرقی آلات هی استعمال كئے جاتے هيں - پھر لطف يه هے كه جس وقت چاهئے كرم كرم كهانا موجود، - سہولت کے لئے ظروت میں جو پاک لگاهوتا هے اس کو یا تو میز کے نیسے یا فرش نے اوپر لکادیتے ھیں \_

ا یورپ میں تقریباً هر عمارت چهه منزل یا اس سے زیادہ برقی کھٹولے کی ہے ۔ لیکن امویکہ میں فلک ہوس عبارتوں کی تعداد بہت ھی زیادی هے - ایسی عمارتوں میں ایک شخص اپنے دفتر میں کام کرتا هے اور بجائے اس کے که موتر میں بیٹھه کر وہ اپنے گھر جائے ، وہ برقی کھ اولد میں بیٹھکر اپنے کہروں میں چلا جاتا ہے جو ' تین ' چار یا ہانچ سو نیت سطم سبندر سے بلند هوتے هیں - ایسی صورت میں اس کو آمد و رفت کے تکان سے نجات مل جاتی ہے ' اور یہ تکان آج کل کے هرکلجان شهر کی خصوصیت سی هو گئی هے - اس قسم کی فلک بوس عمارتوں کے لئے ضروری هے که برقی کهتوله ( Lift ) استعمال کیا جائے \_\_

برقی کھٹولے میں ایک کھٹولہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھہ پرقی ساز و سامان - کھتولے میں ایک بتن ہوتا ہے ' جو خود بخود کام کرنے والے عاملوں [ Controllers ] کے زیر عبل ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے کسی شخص کی وہاں ضرورت نہیں رھتی اور مسافر خود جب چاھے کھتولے کو حرکت میں لے آئے اور حب چاھے روک دے۔ ھر منزل پر ایک بتن ھوتا ہے جس کو دبانے ے [ بشرطیکه کهتوله استعهال میں نه هو ] کهتوله اس منزل پر آ جاتا هے -جیسے هی کهتوله حسب طلب اپنی مغزل پر پہنچا که ولا وک جاتا ہے اور مسافر کے داخل ہونے کے لئے درواز، بھی کھول دیتا ہے۔ کھتولے کے اندر ایک دہا ہوتا ہے جس میں بتن لگے ہوتے ہیں ' جن میں ہے ہر بتن ایک ایک منزل کے لئے هوتا هے - مسافر جس منزل پر جانا چاهتا هے اس کا بتی دہا دیتا ہے۔ کھٹولد حرکت میں آجاتا ہے۔ منزل پر پہنچ کر درواز خود بخود رک جاتا هے اور دروازی کهول دیتا هے که مسافر أثر جائے۔ أثر جائے کے بعد مسافر کھتولے کا دروازہ بند کر دیتا ہے تا کہ دوسوا شخص أسے استعمال كرے --

کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کھتواہ میں داخل ہوا اور پیشتر اس کے کہ اپنی منزل مقصود کا بتی دبائے کوئی درسرا شخص کہتولے کو طلب کو لیتا ہے۔ پس اس وقت کو رفع کرنے نے لئے یہ تدبیر اختیار کرتے ہیں که که تولے کا فرش دوهرا رکهتے هیں - ایک فرهی تو ثابت موتا مے اور دوسرا متصرک - جب کوئی شخص کهترلے میں داخل هوتا ہے تو دوؤوں فرھی مل جاتے هیں اور اسی طرح تہام فرودگاهوں پر جو بتن متصرک فرش سے ملے هوتے هیں ولا سب کے سب بے کار هوجاتے هیں —

امریکہ میں خانگی برق انجہی تنویر برقی (امریکہ) نے اعداد و شہار شائع امریکہ میں خانگی برق کئے ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے که سنہ ۱۹۲۸ ع ئے ختم پر امریکہ میں ۱۹۲۰ میں بجای تھی۔ بعض برقی مصابوعات کا استعبال حسب ذیل اعداد و شہار ہے ظاہر ہوگا :—

| استری                             | po ' •• ' ••• |
|-----------------------------------|---------------|
| خلائی مفائی [ Vacunm Cleaner      | DA ' '        |
| دهونے کی مشینیں                   | D+ " ++ " +++ |
| سيكه مناسب                        | pg ' ++ ' +++ |
| تبوه بيز [ Coffee - pereslators ] | ro ' ++ ' +++ |
| توس ساز                           | PD ' P+ ' +++ |
| [ Refrigerators ] مبرده           | V ' DD ' +++  |
| سینے کی مشین کے موتر ۔۔۔۔۔۔۔۔     |               |



## معلومات

#### از ادیتر

دورنہائی اور سہندرکی ته ایک موجد نے ایک عجیب و فیریب الحداث اور سہندرکی ته ایر آب دور نہائی فریسندہ (Television Transmitter) ایجاد کیا ہے جس کی مدد سے سہندر کی سطح پر جہاز کے کہرے میں بیتے ہوئے لوگوں کو اعبان بحر کے عجائب و غرائب نظر آجائیں گے۔ اس ایجاد کی مختصر کیفیت یہ ہے کہ یہ ایک آب بلد (Water-tight) فولاد کے کرے پر مشتبل ہے جس میں نہایت زبردست لمپ لگے ہوئے فولاد کے کرے پر مشتبل ہے جس میں نہایت زبردست لمپ لگے ہوئے کی اندر بیتے یہ آلہ جہاز سے آتار دیا جائے کا۔ ایک برقی پنکھا 'جس کا تعلق طنابوں کے دریعہ جہاز سے ہوگا 'آلہ کو جس گہرائی پر چاہیں رکھہ سکے تعلق طنابوں کے دریعہ جہاز سے ہوگا 'آلہ کو جس گہرائی پر چاہیں رکھہ سکے تعلق طنابوں کے دریعہ جہاز سے ہوگا 'آلہ کو جس گہرائی پر چاہیں رکھہ سکے تعلق طنابوں کے بنکھے کی وجہ سے فیعے رہتا ہے ۔

اس آلے میں جو مناظر زیر آب مرتسم هوں کے اُن کو وہ تار کے فریعہ سے جہاز میں ایک پرفے پر تال دے کا اسی لئے اس آلے کو تعلیمی اغراض اور خزانہ تلاشی کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے یا پھر آبدوزی

تعقیق کے لئے ، اگر کرے کے اندر سینما کا کھمرا رکھہ دیا جائے تو زیر آب مناظر کی مستقل تصویریں مرتب کی جا سکتی ھیں —

حال هی میں کیمیا دانوں نے مصنوعی موم بھی تیار کرلیا ہے مصنوعی موم بھی تیار کرلیا ہے مصنوعی موم بھی تیار کرلیا ہے مصنوعی موم بھی تار کرلیا ہے مصنوعی موم ایک قائیدی (Synthetic ) حاصل ہے - یہ بازار میں آگیا

سب سے چھوتا تیلیفوں اوستہائے امریکہ کی ایک ریاست مغربی ورجینیا اکسچینج کے ایک موضع گرافتی نامی میں دنیا کا سب سے چھوتا

ھے۔ اور اُسید کی جاتی ھے کہ بہت جلد اصلی مومکیجگہ لے لے کا -

تیلیفوں اکسچیلیج ہے۔ اس کے چلاہ داہندگاں صرت سات اشخاص ہیں - اس کے تاو کھھیے وغیرہ کچھہ اوپر ایک میل طویل ہیں - مس ہیلن ایم سلی وان اس کی مالکہ ہے - وہی اس کی ملیجر بھی ہے ' وہی اس کو چلاتی بھی ہے اور وہی اس کی لائن مین بھی ہے - ہرسال بہ حیثیت ملیجر وہ مالکہ کی خدست میں ایک رپورٹ پیش کرتی ہے —

طلسمی ہوتال کی ضرورت باقی نہیں رھی کیونکہ وھاں اب بجائے زندہ ویڈروں کے بے جان ویڈر کام کرنے لگے ھیں ۔ اس کی صورت یہ ہے کہ فرض کرو ایک شخص کھانا کھانا چاھڈا ہے ۔ وہ ایک میز پر آکر بیڈھہ جاتا ہے ۔ اس میز پر ایک کارت رھٹا ہے اس پر کھانوں کی قسمیں درج رھٹی ھیں ۔ کھانے رالا جن قسموں کو چاھٹا ہے اس پر نشان لگا دیٹا ہے ۔ اور کارت کو ایک شکات میں تال دیٹا ہے ۔ کارت نیچے باروچی خانہ میں پہنچ جاتا ہے ۔ تھوڑی سی دیو میں میز بیچ میں سے کھل جاتی ہے اور اس میں سے مطلوبہ کھانے ڈکل آتے ھیں ساتھہ ھی بل بھی رکھاھوتا ہے ۔ اب اس کی ضرورت نہیں کہ ویڈروں کو کوئی ساتھہ ھی بل بھی رکھاھوتا ہے ۔ اب اس کی ضرورت نہیں کہ ویڈروں کو کوئی ساتھہ ھی بل بھی رکھاھوتا ہے ۔ اب اس کی ضرورت نہیں کہ ویڈروں کو کوئی ساتھہ ھی بل بھی رکھاھوتا ہے ۔ اب اس کی ضرورت نہیں کہ ویڈروں کو کوئی

آتش فرو پستول الله مظاهره کیا گیا ۔ اس کی کیلی دبانے سے کار بن دائی اکسائد کا ایک " بادل " سا فکل یوتا هے - یه ' باعل ا جب شعاول پر پڑتا ہے تو شعلے بجھے جاتے کیں - گھروں اور کار خانوں کے لئے یہ پستول بہت کار آمد ہے دالخصوص ایسی جگه جہاں پانی تاللے سے قهبتی فرنیچر وغیرہ کو صدم پہنچنے کا اڈدیشہ هو ۔

تیوه من کا سکم استعمال کیا جاتا ہے جس کا وزن ۱۲۰ میں ایک جزیرہ ہے۔

دیوہ من کا سکم استعمال کیا جاتا ہے جس کا وزن ۱۲۰ پوند یعنی دیوه س هوتا ہے - اس سکه سے وهاں المهاره فت لهبی ایک کشتی خریدی جاسکتی هے' یا ۱۲۱۰ مربع گز زمین' یا ۱۰۰۰۱ ناریل - اس زبردست سکه کو ادهر ادهر لے جانے کی ترکیب وهاں کے لوگ یه کرتے ھیں کہ اس سکہ کے وسط میں جو سوران ھوتا ھے اس میں ایک تندا دال دیتے ھیں ۔ اس کے قاریعہ سے سکه گویا نقل و حرکت کرتا ہے ۔ حال ھی میں نیو یارک بنک میں اس قسم کا ایک سکه وصول هوا ہے ۔ اس بنک میں ۱۹۰۰ سے زائد سکوں کی قسمیں موجود هیں ۔

اب تک جو هیرے مصنوعی طور پر بنائے جاتے تھے وہ مصنوعی هیرا اس قدر چھوٹے هوتے تھے کہ تجارتی طور پر ان سے کوئی نفع نه تها - لیکن برلن کے ایک کیمیادان تاکثر جارج سنفتر نامی نے ایک ایسا طریقه معلوم کرلیا ہے جس سے اچہی جسامت کے جواہر تھار ہوسکتے هیں ۔ یه بالکل هیرے معلوم هوتے هیں - اس نئے طریقه کو صهغهٔ راز میں رکھا گھا ہے ۔ تا هم اقبا معلوم هوا هے که گريفائت ( Graphite ) کی کتھالی میں کوئلہ کے ساتھہ ایک خفیہ آمیز، گوئی ۱۳۰۰ مرجد کی تیش ہو معلو ماس ساگلیس اهریل سله ۳۲ م

پکھلایا جاتا ہے۔ آگ کے عہل ہو جائے کے بعد جب کٹھائی کو تور جا تا ہے تو اس میں سے مصاوعی ہیرے کے چبکتے ہوئے تکڑے حاصل ہوجاتے ہیں ۔۔

موارت سے برق حرارت سے براہ راست برق اتنی مقدار میں پیدا هوجاتی هے که ریدیو کے ایک گیرندہ کو چلا سکے ۔۔

اس ایجاد میں گیسوایی یا روغی کل جلایا جاتا ہے' - اور یہ ان گھروں کے لئے ہے جہاں باقاعدہ ہوقی رسد موجود نہیں ہے - موجد کا دعویل ہے که ایک گیلی '' گیس '' دو روات کی نلی والے ریڈیو کے ست کو ۱۹۰ گھنٹے تک چلا سکتا ہے - برق پیدا کرنے کی یہ صورت ہے که دو مختلف دھاتوں کے دو جڑے ہوئے سروں کو گرم کیا جاتا ہے - طبیعیات میں یہ مظہو " حربرقیات " ( Thermoelectricity ) کے نام سمھہور و معروت ہے —

اب تک یه مظہر تجربه خانوں تک هی معدود تها، بہت ہے بہت یه کرتے هیں که بلند تپشوں کی پیبائش میں اس سے مدد لیتے هیں۔ لیکن اب موجد کا دعوی هے که اس نے دهاتوں کی ایسی بهرتیں ( Alloys ) دریافت کرئی هیں جن سے ریڈیو کے واصطے برق بہت کفایت سے تھار هو سکتی هے - اور مہکن هے که طاقت کے لئے برّے پیبانه پر بھی اس کو کام میں لایا جاسکے —

تا لیغی ریز اور تیار کیا جا سکے کا - دیکھنے میں یه بالکل اصلی ریز معلوم هو تا هے اس طرح کھنچتا اور سکو تا هے اور یقهن هے

کہ جہاں کہیں اصلی رہز کام میں لایا جاتا ھے وھاں یہ تالیقی رہز کام میں لایا حا سکے گا۔ اس کی زمین اسیٹیلین گیس ھے جو کوئلہ اور چونے کے پتھر

سے حاصل ہوتی ہے ۔۔

بت فورت ۱۲ ونتی، پنسلوینیا، اسریکه کی ایک واهی پانی کے ایک بند کا وزن میں ایک بند تیار کیا جا رہا ہے جس ۱۲ نام میں ایک بند تیار کیا جا رہا ہے جس ۱۲ نام (Koondam) ہے۔ اس قسم کی تعبیروں میں یہ پہلی تعبیر ہو گی جس کا وزن کیا جائے گا۔ بندہ تھوس کنکریت کا ہو گا۔ انتہائی بلندی جو فت ہو گی اور طول ۷۲۱ فت۔ و۲ پانی کی سطم کو جھیل کی سطم کو کوئی ۱۷ فت بلدہ کر دے گا۔

کنکریٹ کے بنانے میں جو اجزا صرف کئیے جائیں گے اُی کو صحت کے ساتھہ رزن کر لیا جائے کا اور هر مرتبہ میں سطم پر جو نہی هو گی اس کے لئے بھی تصیم کردی ی جائے کی —

بالو ریت سیبنت وغیرہ الگ الگ تبوں میں ہوتے ہیں۔ ایک ہتی کے دہانے سے ہر تب سے اُتنی ہی ماندار اُس کی شے کی نکلتی ہے جتنی که درکار ہوتی ہے۔ جب مساله ملانے والے آلے میں صحیح مقدار پہنچ گئی تو تبه خود بخود بند ہو جاتا ہے۔ سامانی کو رزن کرنے کے لئے ایک بڑی خود کار ترازو استعبال کی جاتی ہے جس میں ایک نگارندہ بھی لگا رہتا ہے جو یہ بتلاتا ہے کہ کونسی شے وزن کی گئی ' کس وقت وزن کی گئی اور اس کا وزن کیا ہے۔ تو لنے کے بعد ایک بتی دہائے سے آله آ میزی میں سب چیزیں پہنچ جاتی ہیں —

تولئے کا عبل مشین کے ذریعہ سے ہوتا ہے۔ انسانی ہاتھہ کو اس میں دخل نبھی اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سیبلت نبایت ہی اعلیٰ درجہ کا

تیار ہوتا ہے۔ کیونکہ اس ترکیب سے ہر سرتبہ کی آ سیزش بیں رطوبت کے جڑا کو صحیح صحیح دریافت کونا مہکن ہو جاتا ہے۔ اس سے ہر غرض و مقصد کے لئے مناسب سیبنت تیار ہو سکتا ہے۔ جو ترازو اس کے لئے استعبال کی گئی ہے۔ جو ترازو کی ایک کہپنی نے انجینیروں ہے وہ تاریخ تعمیر میں بانکل نئی ہے۔ اس ترازو کی ایک کہپنی نے انجینیروں لے خاص طور پر ڈون بند کے نئے بنایا ہے ۔

پرواز کی وجہ مے جو تکان ہوائی مسافروں اور طیار چیوں کو ہوتا فی پیہا فی پیہائش کے لئے یہ آلہ داکٹر - ایف اے ماس نے تکان پیہا فی اس کی پیہائش کے لئے یہ آلہ داکٹر - ایف اے ماس نے تکان پیہا (Wobblemeter) کے نام سے ایجاد کیا ہے ' اور پایونیر انسٹرومنٹ کہپنی نے اس کا مظاہر م بھے کیا ہے۔

نکان پیبا کا وزن ۱۴ پونڌ ہے اور اس کی پیبایش 10 در ۱۲ ہے در ۹ انبج ہے۔ یہ آلہ دو پائدانوں پر مشتبل ہے جو ایک تختد میں اس طرح لکے ہوئے ہیں کہ جب کھٹکا کھول دیا جائے تو یہ پائدان اہتزاز کر سکیں یا افقی مستوی میں گھوم سکیں۔ جس شخص میں تکان کی پیبائش منظور یا افقی مستوی میں گھوم سکیں۔ جس شخص میں تکان کی پیبائش منظور اہتزاز کرنے اگتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو سنبھائنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کوشش میں جتنی حرکت ہوتی ہے اس کی مجبوعی مقدار کی پیبائش کرتا گئے دو پیبائے ہوتے ہیں، ایک پیبائش کرتا ہے۔ اور درسرا بازو والی حرکت کو پیبائش کرتا ہے۔ اور درسرا بازو والی حرکت کو پیبائش کرتا ہے۔ اور درسرا بازو والی حرکت کو پیبائش کرتا ہے۔ اور اس کو قائم رکھنے کے لئے جتنی بالعبوم ایک منت ہوتی ہے اس سے تکان کی پیبائش کی جاتی ہے۔

جب ہوا میں پرواز سے تکان پیدا ہو تو اس صورت میں اس کی پیہایش کے لئے حسب ذیل طریقہ استعبال کیا جاتا ہے۔۔۔ طیار الله میں داخل ہونے ہے پہلے، طیارچی کے لئے تکائی عدد حاصل کولیا جاتا ہے۔ فرض کرو کہ ۱۲۰۰ میل کی پرواز ہے قبل یہ عدد ۲۵ ہے اور پرواز کے بعد یہ عدد ۲۵ ہوگا۔ تو اب نسبت ۲۵ یعنی ۱۶۳۷ پرواز زیر بحث کی رجہ ہے تکان کی پیماش ہوگی۔ اس نسبت کو تکان فہا (Index of fatigue) کہیں گے۔ جس قدر یہ نسبت کم ہوگی اُسی قدر طیارچی کی پرواز کے لئے مفید ہوگا۔ پرواز کے بعد تکان فہا کا مقابلہ سوتر یا ریل میں سفر کرنے کے بعد تکان فہا سے کیا جائے تو دلچسپی ہے خالی نہ ہوگا۔ اِس آلہ سے یہ کام بھی لیا جاسکے کا کہ طیارہ میں جانے ہے پہلے کسی طیارچی کی اہلیت کا فوری اندازہ لگا لیا جائے ۔ مثلاً اگر طیارچی کا تکان دہا معہولاً ۱۵ ہے اور کسی دی اندازہ لگا لیا جائے ۔ مثلاً اگر طیارچی کا تکان دہا معہولاً ۱۵ ہے اور کسی دی ای بیا جائے کہ اس کا تکان نہا ۲۵ ہے تو ید اس امر کی اطلاع ہوگی کہ اس کا تکان نہا ۲۵ ہے تو ید اس امر کی اطلاع ہوگی کہ اس دن اس کو ہوا بازی نہیں کرنا چاہئے ۔

\_\_\_\_(‡\*‡) \_\_\_\_

## شذرات

۱۳ جاوری ۱۹۳۱ ع کو صوبہ بہائی میں وائسواے نے دریاے سابہ پر ایک بند کا افتتاع کیا جس کو بند سکر کہا جاتا ہے - اس باد پر پوری لاگت ۲۰ کروز روپیہ سے کچھہ ارپر آئی ہے - آبیاشی کے لئے دنیا میں اس سے بڑا کوئی منصوبہ بروئے کار نہیں لایا گیا - اس کی وسعت کا اندازہ اس سے هوسکتا ہے کہ اس پر ایک سر سری نظر تاللے کے لئے بھی ایک چلہ یعنی حب دن کی ضرورت ہے —

اس سال سورج کا کسوت کا مل ۳۱ اگست کو واقع هوگا یه کسوت هندوستان میں دکھلائی نہیں دے گا - البته کناتا کے ایک حصه میں یه نظر آسکے کا - کوشش یه کی جارهی هے میه کسوت جہاں نہیں دکھائی دیتا وهاں بھی دکھائی دے - اس کے لئے دور نہائی (Television) سے مدد لی جارهی هے - چنانچه جنرل ایلکترک کہینی کے تاکتر قامس نے اس امر کا مکان ظاهر کیا هے - اس سلسله میں انھوں نے ایک تجربه انجام دیا جس میں ایک مصنوعی سورج گرهن پیدا کیا اور پھر اس کو دور نہا سے مختلف مقامات پر دکھلایا - لہذا توقع کی جاتی ہے که اگست کا سورج گرهن نه صرت کناتا اور ورمانت وغیرہ میں دکھلائی دیکا بلکه دوسرے مقامات کے هزارها لوگ بھی اس کو دیکھه سکیں گے —

تسخیر نطرت کی ایک صورت موجود ساگنس نے یہ بھی نکائی ہے کہ فطرت جو چیزیں تیار کوتی ہے ۱ س کو تجربہ خانوں میں تیاو کیا جاسکے - اس قسم کی اکثر چیزیں اب عام هو گئی هیں چنانچه مصنوعی فیل کی اس کی ایک مثال هے'۔ اور مصنوعی هیرے کا حال بہری معاومات میں درہ ہے ۔ اب غذا کی طرت توجہ کی جارہی ہے' چنانچہ کوئلے سے پروٹین' جو غذا کا ایک ضروری جزء هے' حاصل کرنے کا امکان پیدا هوگیا ھے - جومن کیمیا دانوں کے تجر ہے سے یہ بات واضم هوتی ھے که عملی رطریقوں سے یہ مہکن ہے کہ کوللہ اور کوک سے ایسی اشیا تیار ہو سکیں رجو المطرت حيواني اور افساني جسم كي قاليف مين صوت كرتي هـ - ابهي یه تو نهیں کہا جا سکتا که مصنوعی طور پر جسم کا تغذیه هوهی جائيكا الهكن هان كوهههن اس امكان كو قريب تو كرتي جارهي هين -اور توقع نے کہ کوئلہ سے البومینی اشهاء کی تیاری کے ایک طریقہ کا عنقریب اعلای کها جائے کا .-

راگل سو ساگای برطانیه عظیق کی ایک مشهور و معروف علبی انجبن ہے - حال هي ميں كرسچين ايويڌنس سو سا گالى نے وائل سوسائاتى کے کوئی ۲۰۰ اوا کیس کے نام ایک سوال نامہ بھیجا تھا - سوالات ختا کے وجود ہمیاب بعد مهات اور جیکر مذهبی مسائل پر مشتبل تے . جو جوا بات وصول هو تُع ولا بهيت دابهسي هين - غالب اكثريت عيسائيون کے بیسلید عالمات کی بوافقیت میں ہے ۔

ر سمیم کی تعلیم کے بہوجب خدا کے وجود کے عقیدے کے متعلق

۱۲۰ اراکین کی رائے یہ ہے کہ سائنس اس عقیدے کی نفی کرتی ہے ۔
لیکن ۱۰۲۰ اراکین کو اس سے اختلات ہے - ان کے نزدیک سائنس اس عقیدے کی تائید کرتی ہے - اس طرح اقرار اور انکار کی نسبت چار اور ایک کی ہے -

فاسه بر کپو تروں کا ذکر شعرا کے یہاں تو بکٹرت ملتا ہے لیکن پچھلی جلک عظیم میں جو خدمات ان کبو تروں نے انجام دیں اس کی وجد ہے ان کی اهیت اب بہت برت گئی ہے چنا نچہ حال هی میں جرمنی میں ایک کالم بھی ان کی تعلیم و تربیت کے لئے قائم کیا گیا ہے - بہترین کبوتر باز اس میں کام کرتے هیں - بالائی ماؤل میں کبو تر رهتے هیں - هر دو جانب تار کے بڑے بڑے پنچرے کبوتروں کی ورزش کے لئے بالمئے گئے هیں – ارر ایک چھوٹا سا هلکا کیبوا بھی ایجال کیا گیا ہے جو ان کبو تروں کے سینے پر بائدہ دیا جاتا ہے - کبو تروں کی لانے لے جائے کی یہ صورت رکھی گئی ہے کہ ایک خاص تھیلا بنایا گیا ہے، جس کو ایک سائیکل سوار اپنی پیٹھہ پر تال لیتا ہے اور جس میں سے کبوتروں کا صرت سر فکلا رهتا ہے – اس طرح ایک سائیکل سوار بیں میں سے کبوتروں کا صرت سر فکلا رهتا ہے – اس کے علاوہ موٹریں بھی ایسی بنائی گئی گئی گئی گئی ہیں جی کی پوری جھت پر کبوتروں کا پنجوا ہوتا ہے —

ا۱۹۳۱ م میں کیبیا کا نوبل پرائز کارل باش اور فریدرک برجیس نامی دو جرس ساگنس دانوں کو ملا ھے – دونوں نے صنعتی کیبیا میں دانوں دیے ھیں تاکٹر برجیس نے کوئلہ کو گیسولیں

یا روغن میں تبدیل کرنے کا جو طریقہ نکالا ھے اس کا نام ھی عبل ہرجیس [Berginisation ] رکھہ دیا گیا ہے ۔۔۔

علی پور بنکال کے دفتر جو یات ( Meteorological ) کے تاکتر اے۔ کے داس نے نہایت عہدہ جو یاتی آلات تیار کئے ھیں۔ ان میں ایک خوبی یہ ھے کہ ان کی قیمت بہت ھی کم ھے یعنی سعض ایک ھی آنہ ۔ ساہ گزشتہ میں تاکتر موصوت نے وائی ایم - سی - اے کے زیر اهتہام ایک لکچر کے دوران میں ان آلات کی تشریح کی - تاکتر ایس - این - سین ا فاظم دفتر جویات نے ان آلات کی بہت تعریف کی اور کہا کہ جویات کے لئے یہ آلے بہت مفید ھیں ۔

موجودہ تبدن کے لوازمات میں سے موثر بھی ہے اور کوئی ملک اس وقت تک صنعتی نہیں کہلاتا جب تک کہ موثریں وغیرہ اس ملک میں فہ تیار ہونے لگیں ۔ ہندوستان اس سلسلے میں کوئی مرتبہ نہیں رکھتا تھا۔ اس کو ایک زرعی ملک سہجها جاتا ہے ۔ لیکن صنعت کی طرت یہاں بھی توجهہ کی جائے لگی ہے ۔ سنتے تھے کہ بنارس ہندو یونیورسٹی کے شعبہ انجنیرنگ میں موثر کی تیاری کا افتظام کیا جا رہا ہے لیکن غبر اب یہ آئی ہے کہ کلکتہ میں مستر بین بہاری داس کے ہاتھوں ہندوستان کی پہلی موثر تکہیل کے قریب پہنچ گئی ہے کلکتہ کار پوریشن کی طرت سے ان کو ایک 10 اسهی ۴ فشستی موثر کی تیاری کی فرمائش دی گئی ہے جس کی قیمت کے متعلق خیال ہے کہ تین ہزار سے زیادہ نہ ہوگی ۔ یہ نہیں جس کی قیمت کے متعلق خیال ہے کہ تین ہزار سے زیادہ نہ ہوگی ۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ موثر کب تک تیار ہو سکے گی ۔

لاهور میں " دی یفک مسلم سائلس ایسوسی ایش " کے قام سے المک اقتجبی قائم فے جس نے اپنے اهتہام میں متعدد مغید اکمچروں کا اقتظام کیا ہے ۔ گزشتہ قومبر میں تاکثر مصبد عبدالحق صاحب تی ایس سی صدر شعبہ سائلس اسلامیہ کالم لاهور نے انجبی کے جاسم کی صدارت کی تھی ' اپنے خطبہ صدارت میں تاکثر صاحب موصوت نے بجلی کے خانگی استعبال سے متعلق بہت مغید معلومات بہم پہنچائی هیں ۔ هم کسی دوسری جگہہ اس خطبہ کے اقتبا سات درج کرتے هیں ۔

-- | \* | ---



## (١) كتاب الحرارت

# (انگریزی) (A Text Book of Heat)

تاکتر میگهه ناتهه سها پروفیسو طبیعیات و بی این سوی واستو الکچرار اله آباد یوفیورستی ـ فاشر - دی افتین پریس لهیتیت الدآباد ـ تعداد صفحات سفه ۲۷۰ طباعت ۱۹۳۱ ع کتاب زیر تبصر ایک محقق کا ایک جامع و مانع کتاب هے ـ تاکتر سها طبیعیات میں ایک محقق کا درجه رکھتے هیں - اُن کا قام نامی هی کتاب کی خوبیوں کی کافی ضهافت هے ـ اس پر لطف یه هے که جامعه کلکته کے مشہور و معروت پروفیسر سر سی وی راس نے ایک پیش قامه لکھا هے جس میں کتاب کی بہت تعریف لکھی هے ـ

فی الحقیقت کتاب میں مصنفوں نے جو اسلوب بیان اختیار کیا ہے وہ بہت ہی واضع اور دن کش ہے۔ اور ایسی جا معیت سے کام لیا ہے که گویا صحیح معنوں میں دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے۔ آخیر کے ابواب میں اس تحقیق کا بھی مفصل حال درج ہے جو خود تاکتر سہا صاحب

کی طرت منسوب ہے ۔

کتاب کی کی لکھائی چھپائی بہت دیدہ زیب نے اور ناظرین کے لئے قابل مبارک باد – کتاب کا معیار چو نکہ بلند ہے اس لئے مبتدیوں کی بحائے منتہی طلبا ہی اس سے کہا حقد مستفید ہو سکتے ہیں ۔۔

# (۲) كتاب الصوت

# [ A Text Book On Sound انگریزی ]

از - پروفیسر هرقدر ناتهه کهتا آنجها نی سابق پرو فیسر طبیعیات آگر تا لیج - نظر ثانی از - وی - پی - بتوائی پروفیسر طبیعیات میرقهه - تعداد صفصات - ۱۳۲۱ سنه طباعت ۱۹۲۱ ناشر - شاه ایند کهپنی فاشر تعلیمی آگره - قیمت مبلخ ۳ روپیی - ایک عرصه هوا که پرو فیسر گهتا آنجها نی نے ایک مختصر کتاب صوتیات نیا آواز پرایف - اے - اور بی - اے - کے طلبا کے لئے لکھی تھی جو اپنے وقت میں کافی مقبول هوئی اس میں ریاضی کے نظری نقطه نظر سے اچھی بحث کی گئی تھی لیکن طبیعیات کے نظری اور عملی نقطه نظر سے اچھی بحث کی گئی تھی لیکن طبیعیات کے نظری اور عملی نقطه نظر سے کہی تھی - اس کمی کو پروفیسر اور عملی نقطه نظر سے کہی تھی - اس کمی کو پروفیسر بدوائی نے ناشرین کی درخواست پر پورا کیا - اس میں شک نہیں بدوفیسر موصوب نے جو کچھه اضافه کیا هے وہ بڑی حد تک

کہی کو پورا کرتا ہے - لیکن پھر بھی کتاب طبیعیاتی نقطه نظر

سے تشنه رهی ۔ مثلاً تعداد کی دریانت کے جو طریقے بیان کئے هیں

اس میں قرصی [ Stroboscopic ] طریقہ کا ذکر نہیں کیا ہے' حالانکہ

یہ طریقہ تقریباً ہر جامعہ میں داخل نصاب ہے ۔ اسی طرح حرارت

سے پیدا شدہ صوتی ارتعاشات کا فکر مختصر طور سے ضہیبہ میں
کیا ہے اور اس میں بھی قریولین راکر [ Trevelyan Rocker ]
کا ذکر نہیں کیا ہے' حالانکہ اس باب کو متی کتاب میں درج کرنا
زیادہ منا سب تھا —

کتاب کی لکھائی چھپائی اوسط ھے - کتا بت کی اغلاط ھیں مگر کم - البتہ شکلوں میں اچھے بلاک بقوائے کی ضرورت تھی - بعض شکلیں تو یقیناً بہت ناقص ھیں —

به حیثیت مجہوعی کتاب جن طلباء کے لئے لکھی گئی ھے ان کی ضرورت کو بڑی حت تک پورا کرتی ہے ۔ اسید ھے که وہ خاطر خواہ استفادہ کریں گے ۔

# ( ۳ ) هندوستانی سائنس دار -

# ( انگریزي - Indian Scientists )

فاشر - جی - اے نیٹس اینڈ کو ' مدراس - تعداد صفحات - ۲۸۰ - قیمت مبلغ ۳ روپیے – اس کتاب میں ناشرین نے ۲ هندوستانی سائنس دانوں کے سوانم حیات لکمے هیں یعنی داکٹر مہندر لال سرکار' سر جگدیش چندر بوس' داکٹر پرونلا چندر رے' سرسی وی رامی' پرو فیسر رام چندر' سر ینواس راما نجن کے —

ان میں ہے آخرالذکر کا انتقال ہوچکا نے اور سا ٹلس میں اس سے

پیشتر ان کا ذکر کیا جا چکا ہے ۔

اں سائنس دانوں کے سواقع حیات کے ساتھہ تھی ساتھہ ان کی علی تحقیقات اور ایجادات کا بھی مفصل ذکر کیا گیا ہے۔ کتاب کا مطالعہ دلچسپی سے خالی نہیں ۔۔۔

با یں ہبہ کتاب کے ایک نئے ایڈیشن کی ضرورت معلوم ہوتی ہے تا کہ دیگر سائنس دانوں مثلاً تاکتر سہا کا بھی ذکر آسکے ۔۔۔

کتاب کی لکھائی چھیائی اچھی ہے ۔۔۔

# (۳) بجلی کے کرشمے -

مولفہ معمد معشوق حسین خان بی - اے (علیگ) مطبوعہ نظامی پریس بدایوں ' مششورہ انجبن ترقی اردو اورنگ آباد دکن ' تعداد صفحات ۳ ۱ ا - قیبت ایک روپید بارہ آنے \_

یہ کتاب انجہی ترقی اردو کے سلسلے کی ایک کتاب ہے جس میں آسان اور عام فہم پیرایہ میں بتلایا گیا ہے کہ بجلی کیا چیز ہے اور کہاں آتی ہے اور کیا کام انجام دے سکتی ہے۔ سید مصدد عبر حسنی صاحب انجینیر جونا گڑہ نے ' جو سائنس کے قلبی معاونین میں سے ہیں 'ایک مقدمہ لکھا ہے ' لیکن اس وقت سید صاحب موصوت بھوپال کی ملازمت میں تھے —

اس میں شک نہیں کہ کتاب دائیسپ ھے لیکن نظر ثانی کی معتباج ھے ایک تو اصطلاحات کو جامعہ عثمانیہ کی اصطلاحوں کے مطابق کر دینے کی ضرورت ھے ' د وسرے جدیدہ معلومات کے اضافہ کی ضرورت ھے —

#### مو صو لا ت

از اعجاز معهد وایس۱ Formation fo Standing Waveson Lecher Wires (۱)
آر \_ کینٹیبے - انجینر نگ لیبو ریٹریز ۱ انڈین انسٹیٹیوٹ آت سائنسبنگلور (میسور) ---

( ۲ ) هلك وستّانى " بابت جلورى سلم ١٩٣٢ ع --

انجہن نے یہ کتاب حال میں شایع کی ہے اس میں مسئلہ ارتقا پر سائنس اور فلسفہ دونوں اعتبار سے عالبانہ بحث کی گئی ہے ۔ اور فلسفہ سے سائنس کے مسائل پر جو روشنی پڑتی ہے اُس کا نہایت خوبی سے اظہار کیا گیا ہے ۔ قیمت نی جلد مجلد ایک روپیہ جہہ آنے غیر مجلد ایک روپیہ ۔

## —— ( لغت اصطلاحات علييه ) ——

جهله اهم علوم کی اصطلاحوں کا ترجهه جس میں حسب ڈیل علوم داخل هیں :۔

Astronomy. Botany, Economic, History, (Constitutional, Greece England, etc.) Logic, Algebra, Conics, Solid Geometry, Trigonometry, Differential Equations. Statics, Metaphysics, Psychology, Physics, Political Science, Archælogy—

کئی سال کی مسلسل محنت اور مختلف ماہرین زبان کی کاوہ و کوشش کا تقیجہ ہے - مصلفین و مترجہین کے لئے ناگزیر ہے ۔۔۔ هجم ۵۳۸ صفحے - قیبت مجلد چهہ روپے ۔۔

### \_\_\_\_\_ ( ہجلی کے کرش<u>مے</u> ) \_\_\_\_\_

یہ کتاب مولوی محمد معشوق حسین خاں صاحب ہی - اے " نے مختلف انگریزی کتابوں کے مطالع کے بعد لکھی ہے- ہرقیات پر یہ ابتدائی کتاب ہے اور سہل زبان میں لکھی گئی ہے - همارے بہت سے هم زبان یہ نہیں جانتے کہ بجلی کیاچیز ہے - کہاں سے آتی ہے اور کیا کام آسکتی ہے -یہ کتاب ان تہام معلومات کو بتاتی ہے -لڑکوں اور لڑکیوں کے لئے بہت مفید ہے - قیمت ایک روپیہ ہارہ آنے سے

## \_\_\_\_ ( البيرونى ) \_\_\_\_

مصنفهٔ مولوی سید حسن برنی صاحب بی - اے ' اس کتاب میں علامہ ابوریسان بیرونی کے حالات میں اوروان کی مشہور و معروت تصنیف کتاب الهند اور دیگر تصانیف پر تفصیل کے ساتھہ تبصرہ کیا گیا ہے - دوسرا اتیشن مصنف کی نظر ثانی اور السیس مصنف کی نظر ثانی اور السیس مصنف کی نظر تانی اور الہ شہر

انجهی ترقی اردو - اورنگ آباه ( دکی )

### ( نوت : كل قيبتين سكة الكريزي سين هين )

اضافة مضامین کے ساتھ نہایت عبدہ کاغذ پر چپہوایا گیا ہے ۔ قیبت نی جلد مجلد دو روپے - فیر مجلد ایک روپیر، آٹھد آئے ۔

#### --- ( القبر ) ----

قوانین حرکت وسکون اور نظام شہسی کی صراحت کے بعد چاند کے متعلق جو جدید انکشافات ہوے ہیں - ان سب کو جمع کردیا ہے - طرز بیان دلچسپ اور کتاب ایک نعیت ہے - قیمت غیر مجلد + 1 آئے مجلد ایک روپیہ ـــ

#### --- ( سرگذشب حیات (یا) آپ بیتی ) ---

اس کتاب میں حیات کے آغاز اور اس کے نشو و نہا کی داستان نہایت دانچسپ طرز پر بہت ہی سلیس زبان میں بیان کی گئی ہے حیات کی ابتدائی حالت سے لے کر اسکا ارتقا انسان تک پہنچایا گیا ہے - اور تہام تاریخی مدارج کو اس سہل طریقے سے بتایا ہے کہ ایک معبولی پڑھا لکھا آدمی بھی سمجھہ سکے -اگرچہ جدید سے جدید علمی تحقیقات بھی اس میں آگئی ہیں مگر بھان سلاست میں فرق نہیں آیا یہ کتاب جدید معلومات سے لبریز ہے اور ہر شخص کو اس کا مطالعہ لازم ہے - حجم ۱۳۰۰ صفحے معلومات سے لبریز ہے اور ہر شخص کو اس کا مطالعہ لازم ہے - حجم ۱۳۰۰ صفحے معبومات نے بلد مجلد ۲ روپہم آتھہ آئے ۔

#### --- (طبقات الارض )---

اس فن کی پہلی کتاب ہے - ( ۳۰۰ ) صفحوں میں تقریباً جہلہ مسائل قلم بند کئے ہیں - کتاب کے آخر میں انگریزی مصطلحات اور ان کے سرادفات کی فہرست بھی منسلک ہے - غیر مجلد دوروہے - مجلد دو رہے ۸ آئے ۔

#### --- ( رساله نباتات ) ---

اس موضوع کا پہلا رسالہ ہے - علمی اصطلاحات سے معرا - طلباے نباتات جس مسئلے کو انگریزی میں مطالعہ کریں ۔ قیمت مجلد ایک روپید چار آئے —

#### -- ( فلسفه جذبات ) --

کتاب کا مصنف هندوستان کا مشہور نفسی هے ، جذبات کے علاوہ نفس کی هر ایک کیفیت پر نہایت لیاقت اور زبان آوری کے ساتھہ بعث کی گئی ہے۔

## ( نوت : کل قیمتیں سکھ انگریزیمیں هیں )

متعاباں نفسیات اسے بہت مغید پائیں کے ۔ قیبت مجلد دو روپے آٹھہ آئے ۔ غیر مجلد دو روپے ۔

#### ---- ( وضع اصطلاحات ) -----

یہ کتاب ملک کے نامور عالم مولوی وحیدالدین سلیم' مرحوم نے سالہا سال کے غور و فکر اور مطالعے کے بعد تالیف کی - اس میں وضع اصطلاحات کے ہر پہلو پر تفصیل کے ساتھہ بعث کی گئی ہے اور اس کے اصول قائم کئے گئے ہیں- مخالف و موافق رایوں کی تنقید کی گئی ہے اور مفرد و مرکب اصطلاحات کے طریقے سابقوں اور لاحقوں' اردو مصادر اور ان کے مشتقات' غرض سینکڑوں دلھیپ اور علمی بحثیں زبان کے متعلق آگئی ہیں ۔ قیہت مجلد تین رویے 1 ا آنے —

#### --- ( نظریه اضافیت ) ----

سائنس کی ترقی نگی ایجادوں سے بھی ھوتی ہے ، لیکن اس سے زیادہ ترقی قدرت کے قانوں یا نظام دریافت کرنے سے ھوتی ہے ۔ نظریۂ اضافت اسی کا قانوں ہے جو تاکٹر آگیں شآائیں (جرسنی) نے دریافت کیا ہے - بڑے بڑے علماے سائنس کی راے میں یہ نظریہ سائنس کا سب سے حیرت انگیز کارنامہ ہے - یورپ کی تہام زبانوں میں اس پر بے شمار کتابیں لکھی جاچکی ھیں —

مصدف نے اس کتاب میں آئین شقائین کا نظریہ نہایت سہل اور عام فہم زبان میں اردو دان اصحاب کی خدمت میں پیش کیا ہے —

نظریہ اضافیت موجودہ زمانے کا معجزہ ہے - اور جن اصحاب کو سائنس کے ساتھہ دلھسپی ہے انھیں ضرور اس کا مطالعہ کرنا چاھئے ۔ قیبت بلاجلد چار روپے مجلد چار روپے بارہ آئے ۔

#### ---- ( زيلت آسهان )-----

ستاروں کی شناخت کے لئے انگریزی زبان میں بہت سی کتابیں سوجود ھیں ۔
لیکن اُردو میں کوئی کتاب نہ تھی ۔ جس کی سدہ سے ستاروں کو پہچانا جاسکے ۔
زینت آسمان کے چھپنے سےیمکمی پوری ہوگئی ہے ۔ اس کتاب میں ستاروں کے بارہ نقشے ھیں ۔ یعنے ہر ساہ میں شام کے وقت نظر آنے والے ستاروں کا الگ نقشہ ہے ۔ اور ستاروں کے انگریزی اور عربی نام دے کر ان پر مختصر نوت نکھے گئے ھیں ۔ جن کی

#### (نوت : كل قيمتين سكة انگريزي مين هين)

مدد سے سبتد می ستا روں کو پہنچا س اور جان سکتا ہے ۔ قیبت ایک روپید چار آئے —

#### ---- ( نفسیا س شباب )-----

مترجبة تاکتر سید عابد حسی صاحب ایم اے - پی ایچ ت ی یمپران یونیورسٹی کے پروفیسر اور فلسفہ تعلیم و تبھن کے بے مثل ماہر پروفیسر ایدورت اشیرانگر کی تازی تصنیف (Psychologie desjugendallas) کا براہ راست جرس زبان سے ترجبہ ہے —

نفسیات شباب میں نوجوانوں کی نفسی زندگی کا خاکہ ہے - کائنات کے گورکھہ دھندے کا سرا انسان ہی کی نات ہے - یہیں سے اس پیچ در پیچ واستہ کا پتم چلقا ہے جو فلسفیانہ تحقیق کی خلش رکھنے والوں کو منزل مقصود تک یہ آسانی پہنچا تا ہے - اس کا مطالعہ ملک کے نوجوانوں کے لئے بہت ضروری ہے - قیجت تیں روپے —

#### \_\_\_\_\_ ( مشاهدات سائنس ) \_\_\_\_\_

مصنفهٔ مولوی سیه محمد عمر حسنی صاحب ہی - ای - ام - وی - تی - آئی

( بر لن ) وغیرہ - مصنف جر منی اور جا پاس کی یو نیورستیوں

میں تعلیم پاچکے هیں - اور علاوہ تجربه کار انجینیر هونے کے مشہور
انشا پرداز بھی هیں - یه کتاب مصنف کے علمی معلومات اور
علمی تجربات کا مرتع هے - اس میں سا گنس کے هجا تُبات
نہا بیت سلیس ار دو میں بیان کئے گئے هیں - زبان اس قدر صات
نہا بیت سلیس ار دو میں بیان کئے گئے هیں - زبان اس قدر صات
مے - که هر شخص ان دائیق مسائل کو به آسانی سمجهه سکتا هے یه کتاب اس لائق هے که هر تعلیم یافته آد می اپنے پاس رکھے اور
اپنے بچوں کو دے تاکه ان کی معلومات میں اضافه هو -

اله ---- اله --- اله --- اله ( دار اله اله ( دار اله اله ( دار دار اله اله ( دار اله )

# اردو

انجہی ترقیء آردر اورنگ آباد دکی کا سه ماهی رساله ہے جس میں ادب اور زبان کے هر پہلو پر بعث کی جاتی ہے - اس کے تنقیدی اور معققائه مضامین خاص استیاز رکھتے هیں - آردو میں جو کتابیی شائع هوتی هیں آن پر تبصرے اس رساله کی ایک خصوصیت ہے ۔

یه رساله سه ماهی هے اور هر سال جنوری ' اپریل ' جولائی اور اکتوبر میں سائع هوتا هے رساله کا حجم تیز سو صفحے هوتا هے اور اکثر اس سے زیادہ سقیمیت سالانه محصول داک غیرہ ملاکر سات روپے سکهٔ مگریزی [ آتهه روپے سکهٔ عثمانیه] المشتبر: انحمن ترقی اُردو اورنگ آباد ـ دکن

# نرخ ناممًّا جرات اشتهارات أردو و سائنس

کالم دو کالم یعنے پورا ایک صفحه ۱۰ روپے سکهٔ انگریزی ۴۰ روپے سکهٔ انگریزی دو کالم یعنے پورا ایک صفحه ۱۰ روپے سکهٔ انگریزی ۲۰ روپے سکهٔ انگریزی ایک کالم (آدها صفحه) ۲۰ روپے سکهٔ انگریزی نصفحه کالم (چوتهائی صفحه) ۲۰ روپے ۸ آنے سکهٔ انگریزی ۱۰ روپے سکهٔ انگریزی رسالے کے جس صفحے پر اشتہار شایع هوگاولا اشتہار دینے والوں کی خدست میں نہونہ کے لئے بھیج دیا جائے کا - پورا رسالہ لینا چاهیں تو اس کی قیمت بحساب ایک روپیہ بارلا آنے سکهٔ انگریزی براے رسالہ اردو اور رسالہ سائنس در روپے ایک روپیہ بارلا آنے سکهٔ انگریزی براے رسالہ اردو اور رسالہ سائنس در روپے سائٹریزی اس کے علاولا لی جاے گی –

الهشتهر: انجهن ترقىء أردو اورنگ آباد ـ دكن

## سا ئنس

- ا ۔ یہ رسالہ انجہن ترقیٰ اُردو کی جانب سے جنوری اپریل 'جولائی اور اکتوبر میں شائع ہوتا ہے ۔
- ا ۔ یہ رسالہ سائنس کے مضامین اور سائنس کی جدید تحقیقات کو اُردو زبان میں اہل ملک کے سامنے پیش کرتا رہے گا ۔ یورپ اور اسریکہ کے اکتشافی کارناموں سے اہل ہند کو آگاہ کرے گا اور اِن علوم کے سیکھئے اور ان کی تحقیقات میں حصہ لینے کا شوق دلائے گا ۔
  - س \_ هر رسال کا حجم تقریباً ایک سو صفحے هوگا \_
- م ۔ قیبت سالانہ معمول تاک وغیرہ ملا کر آتھہ روپے مکہ انگریزی ہے ( نو روپے چار آنے سکہ علبانیہ )
- تہام خط و کتابت : آنویری سکریٹری انجمن ترقی اُردو اورنگ آباد دکی
   سے هونی چاهئے --

#### -- : • : ---

( باهتهام معهد صدیق حسی منیجر انجهی اُردو پریس اُردو باغ اورنگ آباد دکی میں چھھا اور دفتر انجهی ترقی اردو سے شایع هوا )





U. 9076

- ( ۱ ) اشاعت کی غرض سے جہله مضامین اور تبصرے بنام ایڈیٹر ساڈنس ۔ ۱۷ ' کلب روت ' چادر گهات حیدر آباد دکن روانه کئے جانے چاهئیں ۔۔۔
- ( ۲ ) مضہوں کے ساتھہ صاحب مضہوں کا پورا نام مع تگری و عہدہ وغیرہ درج ھونا چاھئے تاکہ ان کی اشاعت کی جاسکے ' بشرطیکہ اس کے خلاف کوٹی ھدایت نہ کی جانے —
- ( ٣ ) مضہوں صات لکھے جائیں تاکہ ان کے کہپوز کرتے میں دقت واقع نہ ہو دیگر یہ کہ مضہوں صفعے کے ایک ھی کالم میں لکھے جائیں اور درسرا کالم خالی چھوڑ دیا جائے ایسی صورت میں ورق کے دونوں صفعے استعمال ھوسکتے ھیں ۔۔۔
- ( ۴ ) شکلوں اور تصویروں کے متعلق سہولت اس میں ہوگی کہ علعت ہ کاغذ پر صات اور واضع شکلیں وغیرہ کھیلچ کر اس مقام پر چسپاں کردی جاڈیں ۔ ایسی صورت سے بلاک سازی میں سہولت ہوتی ہے ۔۔۔
- ( ۵ ) مسودات کی هر مهکن طور سے حفاظت کی جاے گی ایکن اُن کے اتفاقیہ تلف هوجائے کی صورت میں کوئی ذمہ داری نہیں ای جاسکتی ۔
- ( ۲ ) جو مضامین سائنس میں اشاعت کی غرض ہے موصول ھوں اُمید ہے کہ ایڈیٹر کی اجازت کے بغیر دوسوی جگه شائع نه کئے جائیں گے ۔
- ( ۷ ) کسی مضہوں کو ارسال فرمانے سے پیشتر مناسب ہوگا کہ صاحبان مضہوں ایڈیٹر کو اپنے مضہوں کے عنوان ' تعداد صفحات تعداد اشکال و تصاویر سے مطلع کردیں تاکہ معلوم ہوسکے کہ اس کے لئے پرچہ میں جگہ نکل سکے گی
- یا نہیں کبھی ایسا بھی حوتا ھےکہ ایک ھی مضہوں پر دو اصحاب قلم اتھاتے ھیں اسلِقُے اس توارد سے بچنے کے لئے قبل از قبل اطلاع کردیڈا مذاسب ھوگا -
- ( ۸ ) بالعہوم 10 صفحے کا مضبون سائٹس کی اغراض نے لیے کافی هوگا -
- ( ۹ ) مطبوعات براے نقلہ و تبصرے ایڈیڈر کے نام روانہ کی جانی چاھئیں ۔ مطبوعات کی قیہت ضرور درج ھونی چاھئے ۔۔۔
- ( ۱۰ ) انتظامی امور و اشتهارات و غیر۲ کے متعلق جہله مراسلت منیجر انجهن ترقی اردو اورنگآباد دکن سے هونی چاهئے —

<sup>) \$ \* \$ () ----</sup>

# فرستصاين

#### سرتبة

محدد قصهر احدد صلحب عثمانی ایم اے ا بی ایس سی - معلم طبیعهات کلید جامعة عثمانید حیدر آباد

| مغمد       | مضهون فكار                         | يو مضهون                  | ئيب |
|------------|------------------------------------|---------------------------|-----|
| 491        | پاپولو سائلس                       | بو<br>تخلیق انسان<br>دورت | 1   |
| PYD        | جلاب تاكتر بشير احمد صاحب،         | حياتين                    | *   |
|            | ایم ایس سی' چی ایچ در              |                           |     |
| <b>FA+</b> | جناب رفعت حسين صاحب صديقى ايم      | كاربن دائى آكسائد         | ٢   |
|            | ایس سی ایل ایل بی ( هلیگ )         |                           |     |
|            | ريسرچ انسٽيٽيوت طبهه کالبج د هلي   |                           |     |
| rtt        | جلاب رفعت حسين صاحب صديقى ايم      | ليبگ                      | ۳   |
|            | ایس سی' ایل ایل بی (علیگ)          |                           |     |
|            | ريسرج انستيتهوت طبيه كالم دهلي     |                           |     |
| DFA        | جناب عبد العفيظ صاحب متعلم ايم ايس | سائنس اور نیا سال         | D   |
|            | سى- مسلم يونيورستّى على گڏه        |                           |     |
| 311        | اة يتر                             | اقتباسات                  |     |
| 011        | اتیتر و دیگر حضرات                 | تبصرے                     | ٧   |

## تخليق انسان

پر

ایک مکالید

(0)

أنسان نما بي مانس انسان كهونكر هوله

مسترماک : - تاکتر صاحب ا آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ اس مرتبہ آپ کے مسترماک : - اولین انسائی اسلات کی نسبت کبھہ فرمائیں کے مجھے چلد ہاتوں کے جانئے کا بہت شوق ہے - ایک تو یہ کہ ظرت تھے جیسا کہ بیان کیا جاتا کہ کیا رہ ایسے ھی کم ظرت تھے جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے ؟ دوسرے کیا اُن میں هبیشہ تندے ہازی ہوا کرتی تھی ؟ تاکتر گریگوری : - ھاں یہ تو صحیم ہے کہ تندے ہازی اُن کا محبوب ترین مشغلہ تھا ۔

مستر ساک : ۔ کس چیز نے آس کو اتنا سرکش بلا دیا ؟ میرے خیال میں یہ سال ہوگی ۔ یہ صفت اُن کو اپنے گوریلا اسلات سے سلی ہوگی ۔

تاکتر گریگوری: - میرا خیال ایسا نهیں هے ؟ السان نها بی مانس تو بالکل بے ضرر اور بے فریب هوتے هیں مصف اس لئے که أن میں خہاثت کے لئے دماغ هی نہیں ۔

مستر ماک :- تو آپ کا مطلب یه هے که همارے دساغ هی هم کو خبیف بناتے هیں ؟

تاکتر گریگوری: پے شک خباتت هماری هی ایجاد هے - اولین انسانوں میں تو بس سوڈی هونے کی حد تک دساع تھا - خباتت اور بہیمیت زیادہ تر خوت اور حرس کا نتیجه هوتی هیں - اس اسر کے باور کرنے کی کوئی وجه نہیں که اولین انسان همارے اسلات قریبه ہے خوت اور حرس سیں کم تھے ۔

مستر ماک :- تو هم نے نیک بننا کب سے شروع کیا ؟

تاکتر گریگوری: اسی وقت ہے - جس دماغ نے انسان کو بدنهاہ بنایا اسی میں یہ قابلیت بھی تھی کہ انسان کو راستبازی اور خدست کے اصولوں تک رهنهائی کرسکے اگرچہ ولا کتنے هی ابتعائی طریقہ پر کیوں نہ هو —

مستر ماک :- یه آپ کو کیونکر معلوم هوا؟ -

مجلسی آداب کا اندازه آپ موجوده زمانے کی وحشی قوموں کو دیکهه کر کرسکتے هیں ا جن کی زندگی میں خدست اور وفاداری کا بہت ہوا حصد هوتا ہے -

مستر ماک :۔ تو یوں کہتے کہ ایک طرف خباثت اور دوسری طرف مجلسی فرائض کے احساس نے اولین افسائوں کو بن ماقسوں ( Ape ) سے سبتاز کردیا \_

تائتر گریگوری:- یه ولا چیزیی تهیی جنهوں نے آن کو اپنے بن مانس فها اسلات ہے مہتاز کردیا لیکی سب ہے ہوا ماہمالامتیاز نطق ھے - نطق انسان کے لئے بلا شبه عطیه الهی ھے - اس نے بہائم سے اس کو علیحدہ کردیا - بایلہم، قطرت کا ایک یہ بھی قانوں ہے کہ ہم کو ہر ترقی کی ایک قیبت ۱۵۱ کونا پرتی ہے۔ نطق نے انسان کو حیوان سے جدا تو کردیا لیکن ایک درسری غلامی مهن اس کو مبتلا کردیا یعلی ضهیر کی غلاسی میں ـــ

مستر ماک :- کیا ضهیر کا وجود بغیر نطق کے مهمی نهیں ؟ قاكتم كريگورى:- ميرے خيال ميں تو ممكن نهيں - ضهير ميرے نزديك هماری ساؤں کے زجرو توبیخ کا اجتماعی حافظہ ھے ۔ میں تو سبجھتا هوں که انسان نے نطق کی قوت حاصل مستر ماک :-کرکے بن مانسوں کو بہت پیچھے چھوڑ فیا اور ایک حقیقی انسان بن گیا ـ

> تاكدر گريگورى :- بالكل درست \_ مستر ماک :- تو ناطق اول کون تها ؟

تائتر گریگوری ہے یہ بتلا نا ذرا مشکل ہے - جیسا کہ پچھلی معبت میں ذکرکیا تھا اس سلسله میں سب سے بڑی دفت یہ ہے کہ 'د گم شدہ کڑیاں "

ذرا ضرورت سے زیادہ هیں --

مستو ماک بہ اس سے آپ کا کیا مطلب ہے ؟

تاکتر گریگوری - میرا مطلب یه هے که همارے یاس فاسل انسانوں کی یعنی قبل انسانی نمونوں کی فاسلی باتیات اس قدر زیادہ هیں کم ان کا ایک دوسرے سے اور اپنے اسلات سے رشته بعلاقا مشكل هـ - اجتماع ضدين معلوم هوتا هـ ليكن واقعه يه هـ کہ یہ کریاں ضرورت سے زائد بھی ھیں اور پھر بھی كافي نهين - بالفاظ ديگر ان كي سوجود، تعداد أس قدر زیادہ کے کہ التباس واقع ہوجاتا کے لیکن پھر بھی اتذی دیادہ قہیں که مسئلے کے حل کے لئے کانی هوں - اپنے ابتردائی انسائی اسلاف کی کھوپرزیوں جبرے کی هدیوں دانتوں' اور رانوں کے مختلف نہونوں میں ہے محقق کو اینا راسته بچی دقت سے تلاس کرنا یہتا ہے - نظرت نے غير معدّاط سا گنس دال كے لئے بہت سے جال بچها رکھے هیں ۔

مستر ماک :- جال ؟

تکاتیر کریگوری: - جی هاں - مثال کے طور پر مشہور و معروت جاوی بن مانسی انسان کو لیجئے ' جس کو ۱۸۹۱ م میں ایک والمدیزی سائنس داں پروفیسر توبائی نے داریافت کیا تھا۔ اس جاوی انسان کی باقیات مصری مهی کی طرم کسی

صندوق میں بند نه تهیں نه اس پر نام کی کوئے تختی تھی جس سے کچھہ یتہ چلتا - بلکہ یہ باتیات دریاے سواو کی قدیم تہم میں منتشر تھیں۔ سب سے پہلے کاسة سر ملا ' پھر ران کی ہتی ملی' اس کے بعد تین دانت ملے اور سب سے اخیر میں تودی کا ایک تکوا ملا۔

مستر ماک :۔ تو اس میں قباحت کیا تھی ؟ میرے خیال میں تو آپ اوگ اس سے بہت خوص هو ئے هوں کے --

تاکہ کویگوری: \_ جی فہیں - اس کے اوپر فوراً ساری دنیاے سائنس میں ایک تنازعه برپا هو گیا - سوال یه تها که یه اجزاء ایک ھی سخارق کے تھے اور ان کو بہتے یانی نے سنتشو کودیا، یا مختلف قسم کے متعدد مطلوق کے -

مستر ماک :\_ جواب کیا دیا گها ؟

تاکتر گریکوری :- ابهی عرض کرتا هوں - اس میں ایک رخفه یه تها که کاست سر اس قدر ابتدائی تھا کہ بہت ہے ماہویں کا یہ خیال تھا کہ وہ اقسائی هی نہیں - بعض نے یہ کہا کہ ولا كسى زېردست كېن كا كاسه 🏊 - فى الواقع ] ولا گېن سے بہت ملتا جاتا تھا' اس سے اس اس کا ہتہ چلتا تھا که صاحب کاسه کی بهومی باهر کو نکلی هوئی تهیں، خاله دماء يست تها اور ييشاني بهت تلک تهي -ھنا ہویں اس غویب جاوی انسان کو خانوادی انسانی کے مقدس حدود سے باہر ہی رکھا گیا —

مستر ماک :- تو وہ ان حدود کے الدر کب آیا ؟

تاکتو گریگوری: - قرا صبر سے کام لیجئے - ایک امر جس نے هم کو اس شبه میں تال دیا که هم کو واسطه ایک مخلوق سے مے یا متعدد مخلوق سے وہ اس مخلوق کی امتیازی خصوصیتوں کا حیران کی اجتماع تھا - کاسه سر بہت کچھه بن مانسی تھا - بر خلات اس کے ران کی هذی بالکل انسانی تھی - لیکن سب سے زیادہ پریشان کی ہانت تھے - تین دانتوں میں سے دو دارهیں تھیں - ایک لحاظ سے وہ دارهیں اور نگ آگان کی تھیں ، ایک لحاظ سے وہ دارهیں اور نگ آگان کی تھیں ، اور ایک لحاظ ہے او لین

مستر ماک : - جب آپ سائنس داں هی کوئی فیصله نہیں کر سکتے تو بہتر مائنس عامی کیوفکر معلوم کر سکتے هیں که وہ مخلوق بی مانس تها یا انسان ؟

تاکتر گریگوری: - جاری انسان کی دف تک تو هم ایک فیصلے پر پہنچ چکے هیں - لیکن اس اسر کا سبب ' که ماهرین فی بھی اس قسم کے فاسلوں میں بن مافسی یا انسائی خط و خال میں تبییز نہیں کو سکتے ' یہ فے کہ بن مافس اور افسان میں قریب کا رشتہ فہ هوتا تو کوئی دقت نہ واقع هوتی - اسی واسطے میں نے کہا تھا کہ فارت نے بہت ہے جال بچھا رکھے هیں - فریب جاوی افسان میت تک اُن لوگوں کا هدت بنا رها جو اس کے انسان هی هونے کے منکر تھے - بایں هیم قیس سال کی جنگ کے بعد یہ مسئلہ بالآخر طبے هوگیا --

مستر ماک: \_ کیونکر ؟

تاکتر گویگوری: - ۱۹۲۱ میں جاوی انسان کے مکتشف پروفیشر توبائی نے پلا ستر کی ایک کھوپری تھار کی۔ اس سے دساغ کی شکل کا بہت قریبی انداز « هو گیا اور ماهری دساغ کے کامل اطبیقان کے مطابق یہ ظاهر هو گیا کہ جاری انسان بلا شبہ انسانیت کے بہے پیشرووں میں سے تھا —

ستر ماک: - یه قیس : رس کی تعریق کیوں هوئی ؟

قاکٹر گریگوری: - کاسة سر کے اندر جو متحجرات صدیوں سے جمع هو گئی

تهیں أن کو دور کرنے میں تربائے کو اتنی هی مدت

لگی - یقین مانٹے که أن کو گویا سوئی سے کریدنا پڑا 
جب ولا سب متحجرات دور هو چکے تو کاسة سر کے اندر

دماغ کی شکل نظر آئی - اس کے بعد انہوں نے پیر سی

یلاستر اندر تال کو اس کا سانچه لے لیا —

تاکتر گریگوری: ۔ اس طرح که کوئی زندلا بن مانس ایسا نہیں ہے جس کا مقابلہ اس جاری انسان سے دماغ کے بعض حصوں کے نشو و نبا میں کیا جا سکے ۔۔۔

مستر ماک: \_ تو کیا اس نے یہ معنے هیں که ولا بول بھی سکتا تھا — تاکتر گریگوری: \_ جی هاں - یه تو اس امر کی قوی سے قوی مهکی شهادت هے \_ مستر ماک: \_ تو پھر اب اس امر کے باور کرنے میں کون سا امر مانع \_ . \_ تو پھر انسان ,, گم شدلا کڑی " هے - اور وهی دنیا کا \_ . \_ .

سب سے پہلا حیوان ناطق ھے ؟

داکتر گریگوری ب مجھے اندیشہ ھے کہ آپ کی اہتدائی تربیت اس اسر کی فاسد فاسد کو ایک فات وادہ اور معین سہجھتے ھیں - آپ دیکھئے کہ تقریبا ایک ھی زمانے کے ایسے فاسلی انسان متعدد ھیں - ان میں سے ھر ایک ایک ایک ایک ایک کوی ھے ' جو انسان کو اپنے ایک مائسی اسلان سے ملاتا ھے ۔

مستر ماک :۔ تو ان حضوات نے زمین کو کس زمانے میں سر فراز فرمایا ؟

تاکتر گریگوری :- اُن کی عبر کے متعلق رائیں سختلف ہیں - میرا خیال یه

هے که ولا عهد یقے کی ابتدا میں رہے تھے یعنی کوئی

--- ' -- ' -- ا برس اداهر - باینهبه اگر " گم شدلا کری "

سے آپ کی سراد ایسا نبونه ہے جو اعلیٰ ترین بن سانسی

نبونوں اور اولین انسانی نبونوں کے درمیان فصل کو

پر کردے تو میرے خیال میں جنوبی انریقه کا چھوٹا

سا فاسلی انسانی بن سانس یه حیثیت رکھتا ہے ۔

مستر ماک ب انسانی بن مانس ؟

تاکتر گریگوری :- جی هاں - ان سے زیادہ انسان سے مشابه کوئی ہن سانس دریافت نہیں هوا - جن سائنس دانوں نے اس مسئله پر غور و خوض کیا ہے اُن کی اکثریت یہی خیال رکھتی ہے ' اگرچه جنوبی افریقه کے تاکتر ریہنڈ تارٹ اس کے خلاف رائیں رکھتے هیں 'کو اُنھوں هی نے اس کھوپری کا انکشاف کیا تھا اور سند ۱۹۲۵ ع میں اس کا اعلان کردیا تھا -

أن كا خيال هے كه هم كو انسان كے مورث اعلى كا يته مل كيا هے —

سستر ماک :- تو آپ اس کو چهوتا سا انسانی بی مانس کهوں کہتے هیں ؟
کیا ولا چهوتی نوع کا تھا ؟

تاکتر گریگوری:- نہیں تو - وہ بچہ تھا - غالباً تین برس کی عبر ہوگی سر تو اتفا ہی بڑا ہے جتفا کہ ایک سال کے انسانی بچے

اللہ ہوتا ہے ایکی پیشانی اتفی ابھری نہیں ہے - فاسلی
نبونوں میں سے جو بہترین اور مفید ترین ہیں اُن
میں سے ایک یہ بھی ہے - اس کے تین وجوہ ہیں - اولاً
یہ کہ چہرے اور ۵ماغ کی ہتی دار ساخت محفوظ
رہ گئی ہے ' ثانیا یہ کہ سر ایک طرت تو کھوپری کو
دکھلاتا ہے اور دوسری طرت خانہ دماغ کے اندرونی حصے
کو ثالثا یہ کہ دودہ کے تہام دانت اپنی جگہ پر ہیں '
نیز 'ونوں طرت اوپر نیچے پہلی دارہیں بھی ہیں نیز 'ونوں طرت اوپر نیچے پہلی دارہیں بھی ہیں -

مستر ماک :- کیا وجہ ہے کہ اس کو بن مائس کا بچہ نہ سہجھا جائے ؟

تاکتر گریگوری :- چہرہ بالغصوص بن مائس کے بچے کی بجائے انسانی بچے کے

چہرے سے زیادہ مشابہ ہے - تالو کی شکل بھی بن مائسوں کی

بجائے انسائی تالو سے بہت زیادہ مشابہ ہے - یہی وجہ ہے

کہ دائت بھی باہر نکلئے کی بجائے انسائی انداز

پر ہیں - برخلات اس کے جب ان دائتوں کا مطالعہ

فرداً فرداً کیا جاتا ہے تو انسائی اور بن مائسی استیازات

کا ایک معجوں مرکب معلوم ہوتا ہے - یاد رہے کہ پہ

دانت جنگلوں یا دریاؤں میں بکھرے هو تے نہیں ملے بلکه اس شخص کے کاسه سر میں دو جہروں میں جب هو گے ملے ۔ پس کوئی شبہ نہیں رہا کہ یہ سب دانت ایک ھی فرد کے تھے ۔ سب سے آخر میں دسام اس عبر کے چبپانزی اور گوریلا کے دساغ سےکسی قدر زیادہ لیکن بین طریقه پر ترقی یانته معلوم هوقا هے - اور آبرو کی هدیاں بھی زیادہ نکلی هوئی نہیں هیں - شجرہ خاندانی میں اس بہد کا درجه کچهه بهی کیوں نه هو' اتنا ضرور هے که اس سے ساخت کے ان تغیرات کا پته چلتا هے جن ہے یہ مخلوق بن مانسی درجه سے گذر کو انسانی منزل میں آ گئے ۔ لیکن جس سقام پر یه کهوپری پاٹی گئی اس کے بعض استیازات کی بنا پر سجھے اس اس کا یقین ھے کہ هم کو پن مانس اور انسان کی ایک بچی درمهانی منزل سے سابقہ ہوا ہے ۔۔

مستو ماک ب

تاکتر گریگوری:۔ افریقه کے ملک " بیچوانالینڈ " کے مقام " تاونگس " میں کجو کہبرلی سے ۸۰ میل کے فاصلہ پر 🗻 اور سوجودہ زندی بن مانسوں کے گھروں سے کوٹی ۱۰۰۰ میل دور -یه خود کها کم تعجب انگیز هے لیکن ابھی اور سلئے -ولا أيسا خطه هے جو اب خشک هے اور کوگی فاس لاکهه برس

سے خشک ہے ۔۔

ولا كهان يايا گيا ؟

بسترماک ہے 🕛 تو اس میں تعجب کی کوئسی بات ہے ؟

تاکتر گریکوری:- تعجب کی بات یہی هے که کسی ایسے هی نیم ریگستان میں جو جنگلوں ہے دور ہو' ساگلس داں انسانیت کا مرز ہوم سیجھتے ھیں ۔

> کیوں ؟ مستوماک ب

داکتر گریگوری:۔ اس وجه \_ که بہت سے استادان فن کا اس اس پر یقین ھے کہ اگر جنگل علی حاله قائم رهتے تو همارے بی سانس نہا اسلات کے لئے میدانوں میں آنے کے لئے کوئی وجه ترغیب نه هوتی اور هم اور آپ اب نک درختوں پر رمیے هوتے - خیر اس سے بعث نہیں که انسانیت کی ابتدا کہاں هوئی مجھے اس امر پر پورا یقھی ھے کہ اس قسم کا مخلوق انسان کا قریبی پیش رو تھا -

مستوماک ہے۔ آپ کے نزدیک اس واقعہ عظیم کا وقوع کہاں ہوا ؟

قاکٹر گریگوری:۔ بہت سی باتیں هیں جن کے متعلق میں یقین کے ساتھہ کچهه نهیں کهه سکتا لیکن ایک امر کا مجهے قطعی طور پر یقین ہے اور وہ یہ کہ انسان کی ابتدا دانیا عدیم میں هوئی - میرا مطلب یه که مشرق نصف کو، ومین میں' کو استریلیا میں نہیں - اس وسیع خطے میں جہاں اس امر کا وقوم هوا اس کے متعلق دو وائیں هیں -تار وں نے اس طرت اشارہ کیا تھا که انسان افریقه کے بن مانسوں سے نکلا ہے ، لیکن دیگر سا تُنس دان سواے معدود \_ چند مستثنیات کے وسطی ایشیاء کو انسان کا سر زبوم ہتلاتے هیں۔ آپ کو غالباً علم هو کا که امریکی متصف قارید

طبعی کی طرف سے جو مہم راے اینتریوز کی سر کردگی میں ملکو لیا کی تحقیق میں مصروف ھے ' ولا اس ملک میں انسان کی ابتدا کا ھر مبکن نشان تلاش کر رھی ھے۔ تاکتر تارت البتہ مستثنی ھیں - اُن کے نزدیک انسان نبا بی مانس اس امر کا پتہ دیتا ھے کہ انریقہ ھی انسانیت کا گہوارلا ھے ۔

مستر ماک: - افریقی افسان فها بی مانس کس زمانے میں تها ؟ قانتر گریگوری: - کچهه اوپر دس لاکهه برس ادهر و بهت مهکی هے که پچاس یا ساتهه لا کهه برس ادهر وهتا هو --

مستر ماک : - تو جاوی انسان زیاده قریب کا هے ؟

تاکتر کریگوری: ۔ بہت میکی ھے -

معدد ماک: - آپ نے فرمایا تھا کہ متعدد فاسلی انسای پائے گئے ھیں ' جی کا زمانہ تقریباً ایک ھی ھے۔ تو دوسرے فاسل کوس جی کوری سے ھیں ؟

تاکلر کریگوری: ۔ ان میں سے سب سے زیادہ مشہور پات تاؤنی انسان ہے '
اس کا یہ نام اس وجہ سے رکھا گیا کہ کوئی بیس برس
ادھر انگلستان کے صوبہ سسکس کے ایک مقام پلت تاؤن
میں یہ پایا گیا تھا مگر پائے جانے سے یہ نہ سہجھئے کا کہ
کوئی پورا تھانچہ دستیاب ھوا تھا ۔ بلکہ واقعہ یہ ہے کہ
اولا کھوپری کے متعدد تکرے پائے گئے ۔ ایک مزدور
سنگریزوں کی زمین کو کیوٹ رھا تھا تو اپنے کدال سے
اس نے کھوپری کے تکرے تکرے کر دئے ۔ ان تکروں کو

چارلس تالس فامی ایک انگریز ماهر ارضیات نے جبع کیا اور متعف برطانوی میں أن كو پہنچا هیا - بس پهر كیا تها دفھائے سائنس میں ایک دوسری جنگ شروع هو گئی —

مستر ماک : - اس مرتبه کیا دقت پیش آئی؟

تائی کریگوری: - کهرپری از سرنو تعبیر کی گئی ' یعنی سائنس دانوں نے ادعیاط بے پیبائش و حساب کر کے سر کو دو بارہ بنا لیا - اس کی مثال ایسی هی هے جیسے ایک یا دو قوسوں بے آپ دائرے کا پورا محیط بنا لیں - اس کام کو متعدد ماهرین نے علمدہ علمدہ انجام دیا - نتیجہ میں بہت کچھہ اختلات نکلا ۔

مستر ماک : ۔ هر شخص نے اس قدیم شہری کی تصویر کیونکر کھینھی ؟

قاکتر گریگوری : ۔ سر آرتھر اسبتھہ وت ور ت ' مشہور افکریز ماہر فاسل '

نے ان تکروں کو اس ترتیب سے جمع کیا کہ خانۂ دساغ

بہت چھوٹا رہا ' اور اپنے جٹہ کے اعتبار سے بہت کھیا

بی مافس کے دساغ سے ملتا جلتا تھا ۔ سر آرتھر کیتھہ '
مشہور افکریز سائنس دان نے دوسرا ہی پہلو اختیار کیا ہ

افھوں نے جو تجدید کی اس سے سر غبار ' فہا ہاہر ہوا ا

جیسا کہ آج کل کے بہت سے آدسیوں کا ہوتا ہے ۔ عوصہ

تک یہ اسر سائنس دانوں میں مابه اللزام رہا ۔ بعض

ایک خیال کی تائید کرتے تیے اور بعض دوسرے خیال کی ۔

پھر جامعہ للدی کے پروفیسر اسہتھہ اور جامعہ کولہیا

نیویارک کے پروفیسر میک گردگر نے جو تجدید پیش کی

تو ان دونوں خیالوں کے درمیان ایک حد اوسط قائم کی۔
امریکی متحف نے با ضابطہ طور پر میک گریگر کی تجدید
کو قبول کرئیا ہے ۔ اس سے پلت تاونی انسان کی کھوپری
جاری انسان کی کھوپری سے بالاتر درجے کی تھیر تی ہے ۔

مسترماک : \_ تو کیا اس س هرشخص مطهنی هوگیا ؟

تاکتر گریگوری: \_ بتری حدتک - اس اثناء میں جس سقام پر کھوپری کا ایک تکوا پایا گیا تھا اس سے ایک گز کے فاصلے پر فیسے کے جبتے کا ایک حصد پایا گیا ' جس سیں دو دارتھیں اپنی جگہ پر تھیں - یہاں تک تو اطبینان ھی اطبینان تھا - لیکن کوئی دو برس بعد رپورند تی شارتین نے ' تھا - لیکن کوئی دو برس بعد رپورند تی شارتین نے ' جو فاسلی افسان اور پستان داروں پر سند کا درجہ رکھتے جو فاسلی افسان اور پستان داروں پر سند کا درجہ رکھتے میں ' اسی قطعہ میں ایک لمبا ' بن مانس نہا کھلی دانت پایا - اس نے جنگ کو دوبارہ جاری کودیا —

مسترماك : \_ أب اختلات كا سبب كيا تها ؟

تائی گریگوری : - کیهای دانت بظاهر اس جبیت کا تها ' جو بہت کیهه بین انسانی تها - پس ولا مخلوق ایسا تها جس کی کھوپری انسانی تهی ' اگرچه ابتدائی تهی ' اور جس کے جبیت اور دانت بین انسوں کے سے تھے ' حالافکه جاوی انسان میں اس کا عکس فظر آتا ہے - میں پیشتر بھی ذکو کرچکا هوں جاوی انسان کی کھوپری بظاهر اس قدر بن مانسوں کی کھوپری بظاهر اس قدر بن مانسوں کی کھوپری سے مشابھ کے پہلے پہل تو بہتوں نے اس کوگبی هی قرار دیا - پلت قاونی کھوپری اور جبیت اور دانتوں میں قرار دیا - پلت قاونی کھوپری اور جبیت اور دانتوں میں

جو فرق تھا اُس کی وجہ سے پستان داروں کے مشہور امریکی ماہر تاکتر جی۔ ایس ملر نے قطعی طور پر یہ اعلان کردیا کہ جو فاسل ہم کو ملے ہیں ولا ابتدائی انسان اور ایک مفقود چہپانزی نیا بن مانس کے ہیں۔ باینہہم اب بھی یہ مسئلہ طے نہیں ہوا ہے ' اگرچہ اکثریت کا اتفاق اسی پر ہے کہ پلت تاؤنی انسان فی الحقیقت ایک ہی مخاوق تھا ' یعنی ایک انسان تھا جس کے ایک ہو دانت بن مانسوں کے سے تھے —

مستر ماک :- تو کیا ہات تاؤنی انسان کے دانت بقول آپ کے فطرت کے فطرت کے جال کی دوسوی مثال ہے ؟

داکتر کریگوری :۔ بادی النظر سیں تو ایسا ھی معلوم ھوتا ہے اور تاکتر ملر

کا اب بھی یہی خیال ہے ، مگر میں آپ کے سامنے اس

سے بھی عجیب تر مثال پیش کروں کا - کیا آپ نے

کبھی تیس لاکھہ روپے والے خلزیری دائت کا قصہ سنا ہے ۔۔۔

مستر ماک :۔ جی نہیں —

تاکتر گریگوری: میرے خیال میں فطرت کے جال کی اس سے بہتر کوئی

مثال نہیں - سجیے اس سے بخوبی واقفیت نے کیونکہ میں
خود بھی اس دام میں گرفتار رہ بھا ہوں - کچھہ برس
اہھر نبراسکا کے ایک ماہر اثریات نے نصف انچ اہبی '
اور بہت بوسیدہ ایک دارہ کسی چتان میں پائی ' جس
کی وجہ سے اس کی عہر کئی لاکھے برس گردانی گئی ۔
اس اثو کو پاکر وہ ساہر بہت خوص ہوا اور اس نے اس

کو امریکی متعف کے صدر پرونیسر هلری آسبوری کے پاس روانه کردیا - پروفیسر موصوت نے اس کو اپنے مددکاروں کے حواله کردیا که اس کا مطالعه کریں - بہت کچهه تحقیق کرنے کے بعد ان سب نے اس پر اتفاق کیا کہ وہ دارہ کسی قدیم ابتدائی انسان کی تھی یا انسان نہا بن مانس کی - چذانہد پروفیسر اسبوری نے اس کا نام مغربی بن مانس رکهه دیا - لیکی امویکه اور انگلستان دونون ملکوں کے متعدد سائنس دانوں نے جب اس ۱۵وہ پر ایک نظر تالی تو اس انتاج سے انہوں نے اتفاق نم کیا - اس نے ایک هیجاں بیدا کردیا ۔

مستر ماک :۔ أن سائنس دانوں كى كيا رائے تھى ــ

قاكتر گريگورى :- جتنے سائنس دان تھے أُتنى هي رائين تهين - اس بيهاري داری کو دنیا بھر کے جانوروں سے منسوب کیا گیا۔ کسی لے خیال کیا کہ وہ ریچھہ کی داوہ ھے ' کسی نے کہا کہ وم فاسلی گھوڑے کا دودہ کا دانت ہے ، اور ایک تیسری رائے یه تهی که ولا کسی مفقود عظیمالجانه پستان دار کی کاس کی هذ ی هے - غرض اس طرح کی سب راڈیں تھیں -اس سب تنقیدوں کا جواب دیئے کے لئے پرونیسر آسهورن نے جو تیاری کی تو دانت کو سزید مطالعہ کے لئے اپنے مددکاروں کے حوالہ کیا اور ان میں میں بھی تھا ۔

مستر ماک :۔ تو آپ نے اس کے ساتھہ کیا کیا ؟ تاکتر گریکوری: - هم مهینوں اس کا مطالعه کرتے رہے - هم نے هر معلوم عیوان کے دانت سے اس کا مقابلہ کیا ۔ هم نے هر وضع سے اس کا رلایشعاعی عکس لیا - پهر هم نے داو مقالے شائع کئے -ان میں هم نے پروفیسر آسبورن کی رائے کی پوری پوری قائید کی یعدی هم نے اس یو اتفاق کیا که وہ ۱۵نت کسی اعلیٰ قسم کے بن مانسی مخلوق کا تھا ' اگرچه هم كو اس كا يقين نه تها كه ولا دانت كسى بن مانس ا مے یا کسی انسان کا - اس پر بھی تنقیدیں جاری رهیں —

مستر ساک: ۔ اس کے بعد کیا ہوا؟

تاکتر گریگوری: - اس کے بعد گویا ایک جست لکائی کئی - میں خود فبراسكا كيا جهال مهل اس مهم ميل شامل هو كيا جو متحف نے تصدیق مواد جمع کرنے کے لئے روانہ کی تھی. هم نے ریت اور فاسلی اجزاء کے تن کے تن چھان دالے۔ هم کو کوئی درجن بھر دانت اور اسی قسم کے ملے ان میں سے بعض میں مسوروں سے اوپر کا حصد بھی سالم تھا! حالانکه همارے قمونے میں یه حصه مفقود تھا ۔

مستو ماک: \_ تو کیا اس نے مسئلہ کو حل کو دیا؟ تاکتر گریگوری: - بے شک - هم کو اس وقت بڑی حیرت هوگی جب هم پر یه افکشات هوا که هم جس چیز کو ایک " انبول خزانه " سبجے تھے وہ بالآخر قدیم خنزیر کے ایک دور کے رشتمدار پکاری [ Peccary ] نامی ایک فاسلی نوع کی داری [ Peccary مستر ماک: \_ تو آپ نے اس کو تیس لاکھه والا خنزیری دانت کیوں کہا ؟

تاکتر گریکوری: - جب لا شعاعی عکس لئے جانے لگے تو میں نے عکاس کو دانت دیا اور از راه مناق کها که فرا اس کو احتیاط سے برتنا ' اس کی قیمت کا اندازی تیس لاکهه روپیه هے -بیہارے عکاس پر اس کا اتنا اثر ہوا که ولا گهبرا گیا اور دانت اس کے هات سے چهوت کر فره پر گر پڑا اور تکوے تکوے هو گیا پھر مجهه کو اور میرے ایک رفیق کار کو ان ٹکڑوں کے جمع کرنے میں بڑی داقت پیش آئے۔ اس کے بعد سیس نے ایک مقالہ لکھا جس میں اپنی سابقه رائے سے رجوع کر لھا۔ لیکن اس پر بھی سجھه کو اس قیبت کی یاد دهانی کی جاتی تھی اور بعض اوتات درشتی کے ساتھہ - اس طرح اس قام نہاد امریکی بی مانس کا خاتمه هو گیا - لیکن سائٹس کو ایسی غلطیوں سے همیشه نفع پہنچتا ہے • اگر هماری سابقه رائے صحیم تهیرتی تو اس سے تارون کے ایک نہایت هی زبرن ست انتاب پر شبهات وارد هوتے یعنی اس خیال پر که انسان قدیم دنیا کے انسان نہا ہی مانسوں میں سے هیں' اور وہ انسانی مرتبہ پر پہنچنے کے صدیوں بعد اسریکہ آیا ھے ۔

مستر ماک : - کیا کوئی اور بھی حقیقی فاسلی افسان ھے ؟

تاکتر گریگوری : ـ متعدد ھیں - تازہ ترین یافت نام نہاد پیکدی انسان
ھے - اور فالباً اب نک سب ہے زیادہ اهم بھی قرار
دیا گیا ھے - فیالحقیقت نہونے دو ھیں - پہلی کھوپری
دسہبر سنم ۱۹۲۹ م میں پائی گئی اور دوسری

+۱۹۲۰ م میں - یه انکشافات ستعلمیں کی ایک جهاهت نے کئے جو پیکن میدیکل کالم واقع چین کے پروفیسر تشریم تاکتر تیوتس بلیک کی سر کردگی میں پیکن ہے ۳۷ میل ہجانب جنوب مغرب ایک غار کی تحقیقات میں مصروت تھی ۔ تاکتر موصوت نے اس سے پیشتر ھی ایک کتاب اس موضوع پر لکھی تھی ۔ ان کھوپریوں کی داستان بہت پر لطف ھے ۔

چین کے عہد یھ کے زمانے کی داستان ھوگی ؟ مسڈو ماک :۔ تاکتر گریگوری بہ جی هاں ۔ ایک کهوپری تو کسی نوجوان شخص کی ہے اور دوسری کهویری کسی عورت کی -

مستر ماک :- کیا آپ کے نزدیک وی فی الواقع میاں بیوی قهے --تاکتر کریگوری:- جی تو یهی چاهتا هے که ان کو چینی آهم و حوا قرار دوں - پہلے پہل تو خیال یہ پیش کیا گیا تھا کہ جو کھویری پہلے پائی گئی وہ کسی نو جوان لڑکی کی يے -ئیکن جب دوسری کھوپری سے مقابلہ کیا گیا قو اسی پر سب کا اتفاق هوگیا که پہلی کهوپری کسی نوجوان مون کی ہے اور دوسری کسی عورت کی --

تو اس انکشات میں اهمیت کی کیا بات تھی ؟ مسترماك :-تاکتر کریگوری :۔ اهمیت یه تهی که ان دبیز اور ابتدائی لیکن بلا شده انسائى كهوپريوں كي ساخت ميں جو خصوصيات پائى كئيں انهوں نے جاوی انسان کی انسانیت ثابت کر دی اور اس امر كا بهى ثبوت بهم پهنهايا كه يلت داؤني انسان

فى الحقيقت انسانى مخلوق هيل - خانة دماغ جاول انسان كي دماء سے زياده ترقى يافقه هے - جبرے البته بن مانسی هیں لیکن دانت قطعی طور پر انسانی هیں۔ ان دونوں کھوپویوں کو پیکٹی انسان کے نام سے موسوم کرتے هیں - یه پیکنی انسان ایک طرب تو جاوی انسان اور یلت داؤلی افسان کے درسیان واسطه مے اور دوسری طرت هائد لبوکی افسان اور نیاندر تهل کے درمیان سے

مستّو ماک:-

هادُد لبركي انسان كون تها ؟

دَاكَتْر كريكوري:- اس كا صرف ايك مصد هي في العقيقت پايا گيا يعني نیچے کا بڑا جبڑا - اس کا یہ نام اس وجه سے یہا که ھائلہ لبرگ واقع جرملی کے قریب یہ پایا گیا ۔ اگر چہ قطعی طور پر و۷ انسانی دورجے میں ھے! لیکن بعض خصوصهات میں بن مانس بھی ھے - ولا یورپ میں عہد یش کا سب سے پہلا انسان ہے --

مستر ماک :-

عهد بھے کے پہلے انسان سے کیا مطلب ؟ تاکتر گریگوری:- میرا مطلب یه که وی پہلے بین یضی زمانے میں رهتا تها - یم کے چار عبد تھے - آپ اس کو چار مجلس والا ایک تراما سبجھئے جس میں سے هر مجلس داس لاکهه درس پر سهتد تهی۔ چار مرتبه دنیا پر سخت ترین سرما کا نزول هوا جس نے یورپ کے سارے شہالی حصہ میں برت کی ایک چادر بھھا سی ' اور سوائے چند بالوں والے یستان داروں کے بقیم جانوروں کو جنوب کی طرف بھکادیا . هر سرتبه جب بوت

کی چادر پگهل جاتی تو جانور شهال کی طرت یوره کرتے۔

ھائڈ لبرگی انسان اسی پہلی یورش سیں آیا ' جس

کے سعنے یہ هیں که ولا ۱۰۰۰ و تا ۱۰۰۰ م ۱۷ برس
ادهر رهتا تها۔ تهام ساهرین فن کا اس پر انغاق هے که

نیاندرتهل انسان کا صورت هے ۔

ستر ماک :- تو کیا نیا ندرتهل انسان ستهدن تهے ؟

دَاكُتُر كُرِيْكُورِي :- اگرچه و اپنے مُردوں كو دفن كرتے تھے اور يتهر كے نفیس آلات بنائے تھے ' تاہم تبدن کے لحاظ ہے ان کا مرتبه بہت پست تھا - غادا اور پوشش کے ائے وا تہام تو وعشی جانوروں کے محتاج تھے ۔ بعد کے عهد حجوی کے انسان نسبتاً زیادہ ستھدن تھے جن میں کروسیگذان ( Cro Magnono ) بهی شامل هین ' جو +++ ' ۲۰ برس ادھر رھتے تھے ' اور جنھوں نے جنوبی فرانس کے غاروں میں اپنے نقش و نکار چھوڑے ھیں ' باینہم تہدی کو هم جس مغهوم میں لیتے هیں اس کی ابتدا اس وقت تک نہ ہوئی جب تک کہ لوگوں کو غذا جمع کرنے کے طريقے معلوم فه هولئے - بالغاظ ديگر تهدن کي ابتدا زراعت اور مویشیوں کے پالنے سے هوئی - ان فنون میں تین قوموں نے کہال حاصل کیا ۔ ایک قوم تو بعیوہ روم سے آئی. دوسری جنوب مشرق م اور تیسوی بعیراً بالتک سے - یہی تھن نسلیں کہنا چاھئے کہ آج کل کے سفید فام افسافوں کی مورث اعلیٰ ہیں ۔ آج بھی ان لوگوں میں

أن مورثون كى خصوصيات ديكهى جاسكتى هين — ستر ماك :- يه كيونكر مبكن هي كه ان نسلون كى خصوصيات اتنے زمانة دراز سے معفوظ اور منتقل هوتى چلى آئى هون؟ داكتر گريگورى :- يه تو آپ نے وراثت كا مسئله چهيز ديا - يه تو ايك جدا كانه داستان هي —



## حياقين

31

( جناب داکتر بهپراهند صاحب ایم ایس سی - پی ایچ دی - )

لطف آميز ھے ۔

حیوانوں کی غذائی ضرورتوں کے ستعلق حیاتینی نظریہ کا نشو و نہا نتیجہ ھے اُن مشاهدات کا جو دو خاص امراض پر کچھہ اوپر سو برس سے جاری هیں -اس سدت میں جو شہادت جہے هوئی ہے اس سے معلوم هوتا ہے که یه اموانی غذائی نقص سے پیدا هوتے هیں - یه نقص پروتین ' کاربو هائدریت چکنائی یا معدنی نہک کی کہی نہیں ہے کہ یہی اشیاء غذا کے اجزا سمجھے جاتے ہیں بلکه یه نقص کسی نا معلوم شے کی کہی یا فقدان پر مشتہل ہے۔ اس امراض میں سے ایک مرض اس کربوط ( Scurvy ) ہے ' جو طویل بھری سفروں میں وبا کی صورت اختیار کر لیتی تھی اور اس کی ندر اتنی جانیں هوتیں تھیں که اس کو " داءالبحر " نام دے دیا گیا - طب اور جراحی دونوں اس سرض کے مقابله میں ناکام رهیں ' البته عرق فواکه تازی بالخصوص عرق لیہو و فارنج کو غهر معبولی طور پر اس حالت میں قافع پایا گیا - دوسرا سرض بیری بیری ( Beri - Beri ) تھا ' جس نے عرصه سے جاپائی بعریه ( Navy ) سهِن اپنا اللَّاءِ قال رکها قها - سرکاری طور پر تسلیم کیا گیا که یه سرش ساری بصری فوج میں ۲۵-۴۰ فی عدد تک پھیلا هوا ہے - راشن میں مناسب تبدیلیاں کردینے کی وجه سے یه مرض دور هوگیا ــ

ان امراض پر مشاهدات نے یہ شہافت بہم پہلچائی کہ جب ڈاا میں بعض نا معلوم اہیاء نہیں هوتیں تو انسان میں اسکربوط اور بیری بیری جیسے امراض پیدا هوجاتے هیں حالانکه سمجها یه جاتا تها که اعلیٰ حیوانوں کے مناسب تغذیه اور قابل اطهیدان نشو و نها کے لئے صرت پانچ اشیاء کافی و وافی هیں یعنی پروتین ' کاربو هائدریت ' چکنائی ' معدنی نهک اور پانی ان ضروری اجزا کے مصنوعی آمیزوں پر حیوانوں کے تغذید کی تہام کوششیں

فاکام رهیں ' لیکن اس فاکامی کا سبب اجزاء کا غلط تفاسب قرار دیاگیا۔ ۱۹۰۲ ع میں هاپکنس نے پہلی مرتبه یه ثابت کیا که ان اشیاء کا آمیزہ بجائے خود کامل غذا نہیں بن سکتا ۔ اور جب تک غذا میں قطری پیداوار کے بعض فامعلوم اجزا فه شامل کئے جائیں اس وقت تک اعلیٰ حیوانوں کا فشو و فیا طبعی طور پر فہیں هوسکتا اور فه قابل اطبیفان طریقه پر اُن کی صحت تربیت پاسکتی ہے۔ هاپکنس نے ان کا فام " امدادی غذائی اجزا " رکھا ۔ اور حیاتین کا فام جو بعد میں چل کر بہت مھہور هوگیا وہ فنگ کا رکھا ہوا ہے ۔

هاپکلس نے ایک سادہ سے تجربے سے آن اشیاء کا وجودہ ثابت کیا ۔
اس نے چوھوں کے دو گروہ لئے اور دونوں کو تائیفی غذا کھلائی ۔ لیکی ایک گروہ کے واشن میں تھوڑے سے دردہ کا اضافہ کردیا ۔ جو چونے کہ محض تائیفی غذا پر تھے اُن کا وزن کم ھونا شروع ھوگیا اور چند دنوں کے بعد اُن کی حالت ردی ھوگئی ۔ جو گروہ کہ دودہ پاتا تھا اس میں نشو۔ و نہا اور صحت طبعی رھی ۔ تجربے کے اتھارویں دن دودہ دوسرے گروہ کو چھوڑ کے پہلے گروہ کو دیا جانے لگا ۔ اب یہ گروہ نشو و نہا پانے لگا اور دوسرا گروہ وزن میں گھتنے لگا ۔ پس ھاپکنس نے یہ نتھجہ فکالا کہ کہ دودہ میں بعض ایسی نامعلوم اشیاء شامل ھیں جو حیوانوں کی بائید کی اور صحت کے لئے ضروری ھیں ۔ اس تجربے میں خاص بات یہ تھی کہ ان اور صحت کے لئے ضروری ھیں ۔ اس تجربے میں خاص بات یہ تھی کہ ان اور صحت کے لئے ضروری ھیں ۔ اس تجربے میں خاص بات یہ تھی کہ ان

ھاپکنس کے اس انکشات نے تعقیق کا ایک داکش میدان کھول دیا اور پچھلے پچیس برس میں تو اس موضوع پر بہت کچھہ لکھا جاچکا ہے۔ ان سب کا نتیجہ یہ ہوا کہ متعدد حیاتینوں کا انکشات ہوا ہ جن حیاتینوں

کا وجود انفرادی طور پر دریافت کر لیا گیا و تعداد میں چه هیں اور آن کے نام بطریق ابجد ا ' ب ' ب ' ج ' د اور ۲ رکھے گئے هیں ۔۔

آج اس حیاتینوں کے متعلق هم نے یہ دریا قت کیا ہے کہ یہ پیچیه نامیاتی اشیاء هیں جو نباتات کی سبز نسیجوں میں پیدا هوتی هیں ۔ ادفی درجه کے حیوان اپنی حیاتین خود تیار کرئیتے هیں ایکن اعلیٰ حیوان دوران ارتقاء اپنی یہ قابلیت کیو بیتھے هیں اور اب اس کے لئے اُن کا انحصار نباتات پر هے - حیوان کے طبعی حیاتی عملوں کے لئے ان کا وجود ناکزیر ہے اگرچہ ان کی بہت تھوتی سی مقدار هی درکار هوتی ہے ۔ خام طبعی غذاؤں میں یہ بکثرت پائی جاتی هیں اور اگر غذا تمام تر سمنوعی طور پر پکی هوئی نہ هو تو ان کی کافی مقدار پہنچ جاتی هے ۔

حیوانوں کی نسیجوں میں جو حیاتینیں پائی جاتی ھیں وہ سب کی سب نباتی ماخذ ہے حاصل ھوتی ھیں۔ مثلاً دودہ اور مکھی میں جو حیاتینیں پائی جاتی ھیں وہ اُن سبزیوں ہے حاصل ھوتی ھیں جو کائے کہاتی ھے۔ روغی کاتلیور کی چکنائی میں حل پذیر حیاتینوں کا اصلی ماخذ سہندر کے سبز کلوروفل والے دو جوھرے (Diatoms) ھیں۔ اُن باریک باریک خورد بینی نباتی عضویوں (Organisms) میں تالیف پاکر ادفی حیوانوں اور مجھلیوں کے ایک سلسله سے گزرتی ھوئی یہ اشیاء کات کے جگر میں پہنچتی ھیں ۔

اکثر حیوانوں میں یہ قابلیت ہے کہ جب ضرورت سے زائد حیاتین وہ غذا میں کھالیتے ہیں تو زائد حیاتین کو آٹندہ استعمال کے لئے اپنے نسیجوں میں جمع کولیتے ہیں - ای خزانوں ہے اس وقت کام لیا جاتا ہے جب غذا میں ان اجزاء کی کمی واقع ہوتی ہے - لیکن ان سے خاص طور پر کام بچوں کی

پرورش کے وقت اپا جاتا ہے۔ ای خزانوں پر اسی وقت بہت بار پرتا ہے۔ بالغ کے سقابلہ سیں حیوان بچہ کے لئے حیاتین کی ضرورت بہت زیافہ هوتی ہے۔ فطرت نے اس ضرورت کو عجیب و غریب طریقہ سے پورا کیا ہے۔ ساں کے جسم کے حیاتینی ساخنوں کا اجتہام بالعہوم دودہ سیں هوتا ہے۔ تازہ جنے هو ئے بچے کو ساں جو دودہ پلاتی ہے وہ بعد کے دودہ کے سقابلے سیں حیاتین سیں زیادہ قوی هوتا ہے۔ سرغی اپنی حیاتینوں کو چوزوں کی پرورش کے لئے افتے کی زردی سیں جمح کر دیتی ہے۔ بایں همہ یہ پیچیدہ اشیاء اگر چه حیوان بچہ کے لئے از بس ضروری میں تاہم بالغ حیوان کو بھی ان سے سفر نہیں خواہ سقدار کتنی کے میوں نہ هو ۔۔

ف یل کی جدول میں اُن چھہ حیاتیدوں کا حال سع خواس دارج کیا جاتا ہے جو فی زمادہ قطعی طور پر معلوم ھوچکی ھیں :—

| خواص                                                                            | حل پذیری    | حيا تيي |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| مفید بالیدگی مانع تغذیه حیوان بھوں کے لئے ضروری -                               | چکفائی میں  | الف     |
| مانع بیری بیری هر عبر میں طبعی تغذیه<br>کے لئے ضروری -                          | پا نی میں   | ب       |
| مفید بالید گی، دافع پلاگرا ، قائمالحرارت ، هر عهر میں طبعی تغذیه کے لئے ضروری ۔ | پائی میں    | ب ۲     |
| مافع اسكر بوط                                                                   | پاڈی سیں    | ٤       |
| ھدیوں کے قیرنے ہونے کو روکتی ھے حیوان<br>بھوں نے لئے ضروری -                    | چکفائی میں  | ٥       |
| هر دو جنس مهن مانع عقم - مانع فساته<br>اعضاء تناسل                              | چکفا ڈی میں | ۲       |

اید حیاتین الف و به چوہوں کی سبز نسیموں میں پیدا هوتی ہے - یہ چوہوں کی سبز نسیموں میں پیدا هوتی ہے - عیوان اس کو نباتی ماخذ سے حاصل کرتے هیں اپنے جگر میں اس کو جبع کرلیتے هیں اس کی تخریج چربی کے ساتھہ هوتی ہے - بہترین حیوائی مآخذ میملیوں کے جگر کے روش هوتے هیں ' مثلاً کات ' سالین وغیرہ کے - ان کے بعد پستان داروں کے جگر کے روش ' بالخصوس بھیت ' بکری اور کائے کے ' هوا کی عدم موجودگی میں بلدہ تپشوں پر بھی قائم رهتی ہے لیکن اعلی تہشوں پر بھی قائم رهتی ہے لیکن اعلی تہشوں پر بھی قائم رهتی ہے لیکن اعلی تہشوں پر بھی تائم رهتی ہے لیکن اعلی تہشوں پر بالخصوص بہت تکسید پذیر ہے —

تعقیقات سے یہ بات معلوم هوئی هے که اس حیاتیں کی اصل کیروتیں [ Carotene ] هے جو کاجروں کا زرد مادہ ہے۔ کیروتیں پودوں کی تہام سبز نسیجوں میں پائی جاتی ہے لیکن سبز کولورفل کے غالب هونے کی وجہ ساته واقع اس کی زرد رفکت چھپ جاتی ہے۔ بالعبوم دونوں رفکتیں ایک ساته واقع هوتی هیں اور سبزی کو هم کیروتین کی موجودگی کی علامت تصور کرسکتے هیں۔ بنا بریں تہام ترکاریاں اور دوسری فیاتی پیاوار جن سیں کیروتین هیں۔ بنا بریں تہام ترکاریاں اور دوسری فیاتی پیاوار جن سیں کیروتین فیاتی دیاتین کی عہدہ ماخذ هیں۔ کاجر ' اسفاناخ ' اور کرم کله سیں خاص طور پر یہ حیاتیں بہت هوتی هے ۔

حفواں جب اُن چیزوں کو هضم کرتا ہے تو یہ رفکت حیاتین الف پیدا کردیتی ہے جو ضرورت سے زائد هونے کی صورت میں جگر میں جمع هوجاتی ہے - مجھلیوں اور پستان داروں کے جگروں میں اُس حیاتین کے جو خزانے پائے گئے هیں وہ فیالحقیقت اسی نباتی ماخذ ہے ماخون هیں ۔

حال میں سوگٹزر لینڈ کے ایک کیمیادان نے به شرکت ایک سویڈئی کیمیاداں کے اس حیاتیں کی شاخت کی اور اس کو خالص شکل میں حاصل کیا ھے۔نیز دو برطانوی

سائلس دانوں نے بھی اپنے طورپر اسے حاصل کیا ھے - اس کی تکوین کیرو تین کے سالهد کو دو مساوی حصوں میں تقسیم کرکے پانی کا سالمه شامل کرنے ہے هوتی هے - کچهه زیاده عرصه نه گزرے کا که یه حیاتین خالص تالیدی هکل میں بازار میں ملنے لگے گی - اس وقت انسان کو کاجر اسفانانے وغیرہ کی سی سبزیوں کی ضرورت باقی نم رہے گی - کیروتین جو اس کی اصل ہے ولا بازار میں آچکی ہے اور ۴۰ روپیہ فی گرام کے حساب سے ملتی ہے -باینهه انسان کو اس کی ضرورت تهوری هوتی دے اور ایک گرام کیروتین تقریباً یندر، سو شخصوں کے لئے کانی هوسکتی هے --

حیوانوں میں اس حیاتین کی کھی بالیدگی کو روک دیتی ہے اور پھر وزن جلد جله گهتائے لگتا ہے - کہی کے آثار اس وقت تک نہیں ظاہر ھوتے حب تک کہ جسم کے اندر حیاتیں کے خزائے ختم نہ ھو جائیں - اس میں ایک سے چھہ ماہ تک کی سدت لگتی ہے جس کا انصصار حیوان کی نوم اور خزائے کی مقدار پر هوتا هے - جس وقت یه خزائے ختم هوجاتے هیں اس وقت جسم جراثیم کے حملوں سے بغایت مقاثر ہوتا ہے - یہ تعدیے اس قدر نہایاں هوتے هیں اور اس قدر پهیلے هوتے هیں که اس حیاتین کو اکثر سانع تعدید حیاتین کہا جاتا ہے ، ظاهر ہے کد اس کا جزئی فقدان بھی جسم کے افدر تعدید کی مزاحمت کو بہت کم کردے کا - ایسی صورتوں میں آنکھوں میں ایک خاس امتیازی حالت پھدا ھوجاتی ہے جس کو زیروپ تهیلیا ( Xeroph-Thalmia ) کہتے ہیں - اس مرض میں پہلے پپوتے پھواتے ھیں' پھر ورم ھوجاتا ہے اور الضاب نوازل ھونے لگتا ھے' جس سے خوں جاری ہوجاتا ہے ' زخم پر جاتے ہیں اور بالآخر بصارت جاتی رہتی ھے اس ملک کے بچوں میں ھلکی شکل میں یہ مرض بہت پھیلا ھوا ھے -

کات لیور آئل یا وہ اشہاء جی میں حیاتیں ا زیادہ هو دینے ہے یہ موض جلد دفع هو جاتا هے - حیاتیں ا کی کبی سے جو دوسرے امراض پیدا هوسکتے هیں وہ آلات تنفس کا تعدید ' فزلد ' کبی اشتہاء ' سنگ مثانه وہ گردہ اور شبکوری هیں ۔

یه اسر که حیاتین ا تعدیه کو کس طوح روکتی هے پورے طور پر سبجهه میں نہیں آیا هے - غالباً جسم کے اندر تریاتوں کی تکویں میں اس سبجهه میں ملتی هے - اس کا یه عبل امتیازی حیثیت رکھتا ہے اور متعدد محققین نے اس کی تصدیق کی هے - جو اعداد و شہار حاصل هوئے هیں أن سے معلوم هوتا هے که جب فذا میں حیاتین ا کی مقدار زیادہ هو تو وہ طویل العہری کا باعث هوتی ہے —

بنابریں تغذیہ میں اس حیاتین کی اهبیت بہت زبردست ہے - اور اگر سعت و قوت کو اچھی حالت میں قائم رکھنا ہے تو نہ صرت دوران بالیدگی میں اس کی کافی مقداریں بہم پہنچانی چاھئے بلکہ بالغ کی فذا میں اس کا لعاظ بہت ضروری ہے —

حیاتین ب ایک تجربے خانے کے ناظم آئجکہان نامی نے یہ مشاهلا کیا کہ تجربے خانے کی ماظم آئجکہان نامی نے یہ مشاهلا کیا کہ تجربے خانے کی موغیوں میں ایک خاص قسم کا مرض پہیل گیا ہے ۔ تجربات کے ایک سلسله کے بعد اس نے معلوم کیا کہ یہ مرض مرغیوں میں اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب اُن کو بے پہنچ کے چاول دائے جاتے ہیں ۔ اس مرض کا فام اس نے پالی نیور ٹیز وکھا ۔ یہ مرض انسانی مرض بیری بیری ہیں مرض کا فام اس نے پالی نیور ٹیز وکھا ۔ یہ مرض انسانی مرض بیری بیری ہیں بہت ملتا ہے ۔ ہر دو میں اعصاب میں ایک ہی طرح کا خلل واقع ہوتا ہے ۔ اُن کو یہ بہت ملتا کے در دو میں اعصاب میں ایک ہی طرح کا خلل واقع ہوتا ہے ۔ اُن کو یہ بہت مرض اس وقت

پھیلتا ہے جب کہ اُس کو بے پیچ کے چاول دئے جاتے ھیں پس اس نے نتیجہ فکالا که چاول کی پیپے میں ایسی شے موجود ہے جو بیری بیری کو روکتی ہے ۔ آئجکہاں کے اس انقلاب انگیز انکشات نے اختلات کا درواڑی کھول دیا -اور اس کے کام کی اہمیت کا اندازہ اس وقت تک نہ ہوا جب تک که هاپکذس نے تجربے کرکے حیاتیں کے وجود کو واضح ند کر دیا ۔

مرض بیری بیری صدیوں سے معلوم ھے - اور ایک عرصه سے جاپان ا چین مندوستان اور جزیر، نها ملایا میں معدود هے - یه ایک عصبی مرض هے جس میں اعصاب حرکت و احساس متازی هوتے هیں - شروع میں مریض کو تکان' اضمحلال' اور تانگوں میں سختی محسوس هوتی هے لیکن جلد تخلوں اور چبرے کا اودیها ( Oedema ) پیدا هوجا تا هے جس کے ساتھہ ھی اعصاب میں استرخاء واقع ھوجاتا ہے - تعداد اموات کافی ھوتی ھے ۔

أب يه تسايم شده امو هے كه يه موض حياتين ب كى عدم موجودگى میں هوتا هے جب که غذا میں بے پیچ نے چاول روتی جام شکر پنیر، خشک میوه ا تبه کا گوشت مارگرین وغیره هون - یه حیاتین نظرت مین بکٹرت پاٹی جاتی ھے مثلاً ترکاریوں' غلوں' پہلوں اور جوزوں میں' اگرچه اکثر طبعی غذاؤں میں اس کا ارتکاز کم هوتا هے . زیادہ مقدار میں حياتين' خمير' چاول کي پيچ' گيهون' اور مکدي وغير مين پائي جاتي د -جسم دیوانی اس حیاتین کو جمع کرنے کی قدرت نہیں رکھتا اس لئے اس کی رسد مسلسل اور باتاهدی هونی چاهئے - حرارت ہے یه ضائع هوجاتی هے بالخصوس قلوم معاول میں - هم جس طریقه سے کھانا پکاتے هیں اس میں بالعبوم ٣٠ ــ ١٠ فيصد حياتين ضائع هوجاتي هـ ــ

اگرچه اس حیاتین کو قوی ارتکاؤ میں باکه قلمی شکل میں بھی حاصل کرنے کی کوششیں داصل کرلیا گیا ہے ایکن اس کو خالص شکل میں حاصل کرنے کی کوششیں ۱۹ تک نا کام رهی هیں —

تحقیقات سے اتنا معلوم هوا ہے که حیاتین ب ایک پیچیدہ شے ہے اور کم سے کم فو اجزاء با اور ب، پر مشتبل ہے - ب، تو وہ جز ہے جو مرغیوں میں پالی نیوریٹیز اور انسانوں میں بیری بیری کو روکتی ہے اور ب، وہ جز ہے جس کا تعلق ناقص تغذیه کی ایک خاص صورت سے ہے —

( بسم ) -- ۱۹۲۹ ع میں اسهته اور هفترک کی تحقیق نے ثابت کیا ہے کہ حیاتین ب میں ایک دوسرا تائمالحرارت جز موجود ہے جو حیوانوں کی بالهدگی اور ان کے طبعی تغذیہ کے لئے ضروری ہے - گولت برگر نے اس حیاتهن کا تعلق مرض پلاگرا ہے ثابت کردیا - یہ ایک غیر متعدی مرض ہے جو ایطالیہ ومانیہ بلقان اور ریاستہا ے امریکه کی جنوبی ریاستوں میں شائع ہے - اس کا تعلق نظام عصبی غذائی نالی اور جلد ہے ۔ اس ابتدائی علامتوں میں ہے ایک یہ ہے کہ منه میں زخم سا پیدا ہو جاتا ہے اس کے بعد جسم کے مختلف حصوں پر ایک ہی شکل کے داغ ہے پر جاتے اس کے بعد جسم کے مختلف حصوں پر ایک ہی شکل کے داغ ہے پر جاتے اس کے بعد جسم کے مختلف حصوں پر ایک ہی شوتا ہے جب کہ غذا غلوں اور سین محدود ہو -

اس حیاتین کے عبدہ ماخذ خبیر' بے چکڈائی کا گوشت ھیں ۔ لیکن مختلف مقداروں میں یہ حیاتین تباتر' مقر' دودہ اور اندر میں بھی یائی جاتی ہے ۔ اکثر غلے' سیزیاں اور چکلائیاں اچھے ماخذ نہیں ۔۔۔ ھر دو حیاتین ب، اور ب، ھر عبر میں طبعی تغذ یہ کے لئے

حیاتیں ہے اور وکتا ہے۔ جہاڑ کے سلاموں سیں یہ سرض وہا کی صورت کو روکتا ہے۔ جہاڑ کے سلاموں سیں یہ سرض وہا کی صورت میں نبوہار ہوا جب کہ ان کو طویل سفر کرنا پڑا اور جب کہ ان کی غذا سیں تازہ ترکاریاں وغیرہ نہ تھیں - اس سرض کے علامات بتدریم نبودار ہوتے ہیں اس سیں سستی بہت زیادہ پیدا ہوتی ہے - سریض کا وزن گہتنا جاتا ہے اور وہ زرد ہوجاتا ہے خون سیں کہی کہزوری اور قصرانتنفس لاحق ہوجاتے ہیں - مسوررں سیں آماس ہوجاتا ہے اور خوس تو اگبتنا ہے۔ جلد زردی سائل اور خشک ہوجاتی ہے اور پھر پپڑیاں سی بن جاتی ہیں غشاء سخاطی سیں اور زیر جلد جریان خون خاص علامت ہے ۔ ہدتی ہیں غشاء سخاطی سیں اور زیر جلد جریان خون خاص علامت ہے ۔ ہدتی ہیں اور دافت ہلنے لگتے ہیں ۔

تاؤہ پھل اور سبزیوں کا اثر اسکربوط کے علاج اور دفع میں عرصے سے معلوم ہے - عرق لیبو و نارنج خاص طور پر نافع ہیں - بہت سے تازہ پھل اور سبزیوں کے عرقوں میں یہ حیاتین پائی جاتی ہے لیکن خشک بیج اور ترکاریوں میں یہ قریب قریب مفقوہ ہوتی ہے - متعدہ کاردانوں نے اس کے خواص کا مطابعہ کیا ہے - گرمی خشکی اور تکسید سے یہ ضائع ہو جاتی ہے - ترشئی معلول میں یہ نسبۃاً قائم رہتی ہے لیکن قلیوں کی صوبودگی میں وہ جاد ضائع ہوجاتی ہے —

خشک بیجوں میں ویسے تو حیاتین نہیں هوتی لیکن یہ عجیب بات فی که اگر ان میں کلے پہوٹنے دئے جائیں تو اُن میں دافع اسکرہوط خاصیت پیدا هوجاتی ہے - جنگ عظیم میں هندوستانی افواج مقیم عراق میں اسکرہوط کی وہا پھیل گئی تھی تو اس اسر سے قائدہ اُتھایا گیا ۔

چنانچه معبولی دال کو پکانے سے پہلے پھوڈنے دیا گیا اور ساتھہ ھی ایک سبز جڑی بوڈی میدانوں سے لا کر ملائی گئی تو مرض کا ازالہ ھوگیا ۔ بر طانوی فوجوں میں یہ مرض نہ پھیل سکا کیونکہ غذا کی رسد کی کبی کی وجہ سے اُن کو بیل 'گھوڑے اور خچر کا تازی گوشت ملتا تھا ۔ هندوستا نیوں کو چونکه اس قسم کے گوشت کیائے میں قامل تھا اس لئے وی اس مرض کا شکار ھوگئے —

کچھہ عرصہ ادھر تک اس حیاتین کی کیمیائی نوعیت کے متعلق کچھہ معلوم نہ تھا ۔ اس سال کے آغاز میں ناروے کے تھن سائنس دانوں نے یک بہ یک اعلان کیا کہ انھوں نے اس کی تجرید کرلی ہے ۔ انھوں نے اس کا تعلق نر کوتین ہے ثابت کیا ۔ انھوں نے دکھلایا کہ کچے لیمو اور نارنگی میں نرکوتین سوجود ھوتی ہے جو پھل کے پکنے پر حیاتین ہے پیدا کر دیتی ہے ۔ انھوں نے اس کی شے عامل کی بھی تجرید کرلی ہے لور اس کا نام انھوں نے میتھائل نرکوتین وکھا ہے ۔۔

حیاتیں د اس حیاتین کا علم هم کو عجیب دلچسپ طریقے سے هوا ہے حیاتیں د هقیوں کی تکویں میں اس جز کا تعلق فاسفورس اور کیلشیمی جمعفرق ( Metabolism ) سے ھے - اس کی عصم موجودگی میں غفروت یعنی کری سخت نہیں هونے پاتی ' جس کی وجه سے هتیاں نرم رهتی هیں اور بدشکل هوجاتی هیں - یه کیفیت بچوں میں پہلے دوسالوں میں پیکا هو جایا کرتی هے اس موض کو کساح ( Rickets ) کہتے هیں - صنعتی مرکزوں میں یه موض زیادہ هوتا هے جب که شیر خورانی کے مصنوعی طریقے استعمال کئے جائیں - جو بچے ماں کا دودہ پیتے هیں اُن میں یه شکایت بہت کم هوتی حید مرض مہلک نہیں ھے لیکن مهدی هے که اور پیچدیگیاں پیدا هو جائیں

جس سے موت واقع هوجائے -

فذا میں کوئی تبعیلی کئے بغیر سیہابی بخار کے قوسی لمپ کے اشعاعوں سے فذا میں کوئی تبعیلی کئے بغیر سیہابی بخار کے قوسی لمپ کے اشعاعوں سے هوسکتا هے - اسی زمانے میں ایک انگریز محقق نے کتے کے پلوں میں کساح کے متعلق تجربوں کے درران میں یہ دیکھا کہ اس مرض میں کات لیورائل اور مکھن بہت فاقع هیں " اور دو امریکی تجربه کرنے والوں نے کساح پیدا کرنے والی غذاؤی کو بالا بنفشئی شعاعوں کے محض زیر اثر رکھہ کر ضد کساح غذاوں میں تبعیل کرنے میں کامہابی حاصل کرای - مزید تحقیق ہے ان تہام مشاهدوں میں تطبیق مہکن هوگئی - معلوم هوا کہ بالا ے بنفشئی روشنی کے زیر اثر ضد کساحی خواص حو پیدا هوجاتے هیں تو اس کا باعث ایک شے کولسترال ناسی ہے - یہی شے جلد اور فذاؤں میں بھی موجود هوتی ہے اور حیاتیں دال میں تبدیل هوئے کے بعد جذب هوکر حیواں کے جسم کو کساح سے محفوظ رکھتی ہے ۔

بعد کی تعقیق ہے معلوم ہوا کہ حیاتیں کی اصل کولسٹرال نہیں بلکہ
ارکاسٹرال ہے جو کواسٹرال کی اوثدار شکل ہے ۔ اسی ارگسٹرال ہے حال ہی
میں حیاتیں دال کی تجرید قلبی شکل میں کی گئی ہے ۔ اس انکشات کا سہرا
قین ملکوں کے سر ہے - جرمئی میں وئداوس نے ' اندن میں بوردلاں اور اس
کے ہیکاروں نے ' ولندیز میں ری رنگ اور وان وج نے علعدہ علعدہ

یہ افکھات سال گزشتہ موسم گرما میں ہوا تھا۔ دنیاے سائنس نے اس کا بڑے جوش سے خیر مقدم کیا ' کیونکہ یہ پہلی حیاتین ہے جس کی تجرید خالص قلبی شکل میں کی گئی ہے۔ یہ انکشات کچھہ ایسا وقت پر ہوا کہ اس کے بعد ہی اور دو حیاتینوں کی تجرید کرلی گئی '۔ یعنی حیاتین الف

اور ج کی جیسا که اوپر گزر چکا —

کیبیائی صفاعوں نے اس کو تجارتی طور پر تیار کرنے میں کوئی کوتا ہی قد کی ' چنانچہ تالیفی حیاتھی بازار میں کیلسیفرول ' کے قام سے پکتی ہے ۔ اس کی قیمت ۱۸ روپید فی گرام ہے ۔ قوت میں یہ نصف تی کاتلیور آئل کے مساوی ہے جو قیمت میں اس ہے دس گذا زیادہ ہے ۔ اس کی قوت کا اندازہ اس ہے ہوسکتا ہے کہ ا گرام میں کوئی چار کرور خوراکیں ہوتی ہیں ۔

حیاتیں ' د ' کے غذائی ساخل مجھلیوں کے تیل ' اندے کی زردی ' دودہ ا اور مکھن ھیں - جن غذاؤں میں یہ نہ ھو تو اُن میں بھی ضد کساح خواس بالا بنغشیء روشنی میں رکھنے سے پیدا کئے جاسکتے ھیں —

حیاتیں ' " '

ایوفس اور اس کے همکاروں نے اس اسر کی شہادت بہم پہنچائی
حیاتیں ' " '

مے کہ اپنی نوع کے تکثر میں کامیاب هونے کے لئے حیوانوں
کو چکنائی میں حل پذیر اور اب تک نا معلوم جز کی ضرورت ہے - اس
شے کا نام حیاتیں ' " ' رکھا گیا ہے - فذا میں اس حیاتیں کی عدم موجودگی
پر دو جنس میں عقر کا باعث هوتی ہے - اس کی شناخت چونکہ بہت
دقت طلب ہے اس لئے اس کے متعلق معلومات میں ابھی بہت کچھہ رکاوت
ہے - اس حیاتیں کا سب سے بڑا ماذذ گیہوں کے جنین ( Embryo ) کا تیل
ہے - دوسرے غلے کے جنینوں میں بھی اس کی اچھی مقداریں هوتی هیں اس دودہ ' مکھی ' کادنیور آئل جو دوسری حیاتینوں کی اچھی مقداریں رکھتے هیں '

ید هر حیاتین کی ایک مختصر سی داستان هوگی - اس ملک میں عام سے کی ردی حالت اور بعض امران کی اشاعت کا سبب ایک بڑی حد تک

ولا غذائیں هیں جن میں حیاتین کی کہی ہے - غذا کو بعض ناتص اغذیہ میں معدود کردیدا اور پھر ان کو رائم الوقع طریقه ۔ پکانا ا ید دونوں امور ایسے هیں که غذا کو غذائیت ہے بہت کچهه عاری کردیتے هیں ۔ حیاتین کے نقطہ نظر سے ضروری ہے کہ غذا میں تنوع بہت کانی هو - تازی پهل اور ترکاریاں اجن کی خام حالت بہتر هے اس میں ضرور شامل هوں - گاجر اسفافان اور کرم کله کهانے سے کیروتین کی اچھی مقدار پہنچ جائے گی - یعنی حیاتین ۱۰ کی طرت سے اطبینان هوجائے کا ، جو مرض پیدا کرنے والے جواثیم کے حملوں سے معفوظ رکھتی نے - کاتلیور آگل کی بو اور سزی خوشگوار نهیں لیکن سارسائت اور سالت خوشگوار چیزیں هیں۔ ان سے حیاتین ' ب ' کثیر مقدار میں اسل سکتی ہے ۔ تازی پہل بالخصوص نارفکی کھانا چاھئے تاکه حیاتیں 'ج' حاصل ہو - حیاتیں کے لئے فکر کی ضرورت نہیں کیونکہ اس ملک میں هم گیہوں بہت کہاتے هیں۔ لیکن میعه سے بھنا چاهئے اس کی بجائے بے چھٹا آتا بہت بہتر ھے ۔



## کاربی قائی آکسائڈ (Corbon di Oxide)

از

جلاب رفعت حسین صاحب صدیقی ایم ایس سی ایل ایل بی ا ( علیگ ) ریسرچ انستی تهوت طبیه کالم دهلی

کوڈلہ کو هر شخص نے جلتے دیکھا هوکا - اس کی آگ خوب دهکتی هوئی جلتی هے - کھھه عرصه بعد اس کی تیش کم هوئی شروع هو جا تی هے - کوڈلہ کے انکارے اور چنکاریاں بن جاتی هیں اور بالآخر ان کا وجود ایک سست آخاک میں ظہور پذیر هوتا هے - ظاهرہ طور پر کوڈلہ هوا میں فائب هوگیا - بندر کاهوں میں آپ دیکھیں کے کہ بڑے بڑے جہازوں میں مزدوو هزار ها تن کوئلہ کے انبار لکا رهے هیں - اب ڈرا عرشہ کے نیسے جہاں وہ بڑے بڑے انجی موجود هیں جن کی گردش سے یہ جہاز سبندر میں چاتے هیں دیکھئے تو آپ کو بہت سے کوئلہ جھونکنے والے نظر آگیں گے - میں چاتے هیں دیکھئے تو آپ کو بہت سے کوئلہ جھونکنے والے نظر آگیں گے - اس کا تبام بدی سیاہ هوگا - پسینہ میں هل هوں گے - بدی پر صرت ایک چھوٹی سی لنگوتی هوگی - یہ لوگ کوئلہ کو اس بڑی بڑی بہتیوں میں جھوٹی می بر کہ جوشدانوں کو متصرک کرتی هیں - جس وقت جہاز روانہ جھونکتے هیں جو کہ جوشدانوں کو متصرک کرتی هیں - جس وقت جہاز روانہ هوتا هے تو هزارها تی کوئلہ کا نخیرہ هوتا هے مگر سقر کے اختتام پر یہ

تقریباً سب ختم هو جا تا هے - بهالیاں سب کا نقبه کر جاتی هیں - صرعب تھوڑی سی راکھہ باقی رہ جاتی ہے ۔ ۱۹۰۷ م میں دس ارب تن سے زائد کوئلہ مہذب دنیا کی آگ میں ختم ہوا ۔ کوئلہ کی اس قدر زیادہ مقدار کهاں غائب هوکئی ؟ کیا یه ضائع هوگئی یا جلنے میں نیست و نابود هوگئی ؟ یه تو نهیی هو سکتا اس لئے که سا دُلس کا سبق هے که مابع أس طرح فنا نهين هو سكتا - يه الكهوكها تن جلا هوا كوثله أب بهي هوا مهن فظر نہ آنے والی گیس کی شکل سیں موجود ہے ۔ یہ تعجب خیز ہات معلوم هوتی هے که کوئله نظر نه آنے والی گیس سی جو که آکسیجی و کاربی کا مرکب نے منتقل ہوگیا مگر اس سے بھی زیادہ حیرت انکیز یہ امر واقعہ ہے کہ تہام کوئلہ جو کہ اس وقت صفحہ هستی پر موجود ہے اور جتبا زمانة بعید میں را چکا ھے یا آئندہ رھے کا وا سب کا سب کسی زمانے بعید میں جس کا تعین اب مہکن نہیں' ہوا کی آکسیجن سے ملا ہوا اس گیس کی شکل میں آفرینش عالم کے وقت کی هواؤی میں آزادانه طور پو شامل تها - اب سوال یه پیما هوتا هے که یه گیسی کاربی تهوس کوٹله میں کیوںکر رو قہا هوئی - یه اس طریقه چو هوا - ۱س کیس کو کسی درخت نے پکتر لیا - اپنی پتیوں کے سوراخوں کے ذریعہ سے جذب کرکے اور جروں کے ڈویعہ سے نوش کرکے اس کو اکری کی شکل میں منتقل کر لیا ، کچھ عرصه بعد درخت گرگرا کر یا سوکهه سکها کر ختم هو گیا اور اس کا ریشه ریشه علصده هوکر پیوند زمین هو گیا اس کی آکسیجی نکل کائی اور کاربن نے کوئلہ کی صورت اختیار کو لی - آدسی یہی کوئلہ کھوفتا نے اور اسی سے آگ روشن کرکے اپنے ہزار ہا کام چلاتا ہے یوں تو یہ ایک سياه سرده چيز ه ليکن حقيقتاً بجاے خود متصرک جواهر کا ايک عالم هـ.

كوثله كو جلائي تواس كا ايك كونه كرم هوكا جب وهال كا جوهر كرم هوكو نقطه اشتعال تک پہنچتا ہے تب وہ سات دراز کے خواب فغلت سے بیدار ہوتا هـ - هو جوهر كو به مصداق كُل شيء يرجع إلى اصله اسي آكسيجن كى اشتها هوتی ہے جس کو اکھو کھا صدیوں قبل وہ کھو چکا تھا۔ آب وہ اس سے مل کر نظرنہ آنے والی گیس کی شکل میں تبدیل هو کر هوا میں از جاتا ہے - یه گیس جو اس طویقه پر پیدا هوئی اس سے هر هخص واقف هے - یه وهی گیس مے جو هم سائس لیتے وقت پهیپروں سے خارج کرتے هیں اور جو احتراق تدریجی کی وجد سے پیدا هوتی هے اس لئے که کوئله کی طوم همارا احتراق بھی اسی گیس میں هو رها هے ، یه گیس بے غبار لکھوکھا تی چونے کے پتھرو*ں* اور کھریا میں بھی موجود ہے - جب ان کو جلاکر آن بجھا چوقا حاصل کیا جاتا هے تو یه گیس آزاد هو کر نکل جاتی هے - بہت سے مفلوک العال بے کس غریب جو کہ جاڑے کی وجہ سے جلتی ہوئی چوٹے کی بھالیوں کے قریب اس وجد سے سوئے کہ گرم رهیں وہ ایسی گیس کا شکار هوئے جو که بهتیوں میں سے نکل رهی تھی اور سوتے هی میں ایسے ملک میں جاپہلیے جہاں سے کوئی واپس نهیں هوتا ہے

هر مرتبه جب که هم سوتے یا لیمیلة کی بوتل کھولتے هیں یا جب که شامپین یا بیر کی بوتل کھولی جاتی ہے تو یه گیس هزار ها بلبلوں کی شکل میں نکلتی ہے اور ان مائع چھزوں میں جھاگ پیدا کردیتی ہے شراب بنانے والوں کے حوضوں میں یه گیس هزار ها مکعب فت کی مقدار میں موجود هوتی ہے۔ اور عمل تضہیر کی وجه سے پیدا هوتی ہے۔ یه گیس هبارے ارا گرد هر طرف اسی هوا میں جس میں هم سائس لیتے هیں موجود ہے۔ اسی هوا میں جس میں هم سائس لیتے هیں موجود ہے۔ اسی سان برے برت درختوں کی اور سر مبز پودوں کی بقاء حیات

اور ترو تازکی و شادابی قائم ہے جو که هر جگه موجود هیں --

ید کون سی گیس ہے ؟ کیمیاداں اس کو کاربن قائی آکسائڈ کے نام سے سوسوم کرتے تھیں - اسی کا پرانا ڈام کاربونک ایسڈ گیس ھے - اس مھی لکھو کہا چھوتے چھوتے سالموں کی جماعتیں شامل ھیں جو کہ ایک چوتھائی میل فی ثانیه کی رفتار سے گردش کو رهی هیں - هر ایک سالهے میں ایک کاربن کا جوہر آئسیجن کے دو جوہروں سے سلا ہوا ہے - ہر ایک سالهه کو ایک نظام سیارگان ( Planetry system ) تصور کرو جس سین مرکزی کارین کے جوہر کو سورج اور آکسیجی کے دونوں جوہروں کو اس کے گرد، گردھ کرنے والے سیارے خیال کرو ہو کاربی تائی آکسائڈ کے ضابط کی تصویر جو که کیمیادانوں نے اس کے واسطے تجویز کی مے فاہن فشین ہوجائے کی -فاظوین اس کیس کو بہت آسائی سے تیار کرسکتے ہیں - صرت اتفا کوفا ہوتا ہے کہ ایک ہوتل یا صواحی میں سنگ مرمر کے کچھہ تکورے وکھم کر اس پر کوئی تیزاب تالا جاتا ھے ( سوکم سیں جو کمزور تیزاب هوتا هے وہ بھی کافی هے لیکن بالعموم هاگذرو کلورک ترشه استعمال کھا جاتا ھے .) فوراً ھی بہت سے جھاگ پیدا ھوتے ھیں اور یہ گیس چھوٹے چھوٹے

بلبلوں کی شکل میں نہودار ہوتی ہے - اس عبل کو حسب ڈیل طریقہ **یر ظاهر کو سکتیے هیں —** 

 $CaCo_{2} + 2HCl = CaCl_{2} +$  $H_2O + Co_2$ كيلسيم كلورائة نبک کاتیزاب کیلسیم کاربوئید (چاک) كاربن ذائي آكسائد یانی

اب ہم اس کے خواص بھان کویں گے - یہ بغیر رفک کی کھس ہے -فظر نہیں آتی - دم کھوٹتی ھے - اگر اس میں کوئی جلتی ھوٹی چیز لے جائی جائے تو وہ فوراً اسی طرح کُل ہوجاتی ہے جیسے پانی میں تینز سے تیز آگ پر اگر اس کو گذارا جائے تو وہ دوراً بجهد جائے کی آگ کی طرح یہ حیات حیوانی کو بھی ختم کردیتی ہے۔ بسا اوقات اشخاص کبروں میں اور تدخانوں میں جہاں که یه گیس بهری هوئی تهی ۱۵خل هوئے اور ملک عدم کو سدهارگئے ۔ ایسی جگهوں میں اس کی موجودگی فیالواقعی زبردست خطرہ ھے اس نئے که یه بہت وزنی هوتی ھے - یه اس قدر وزنی هوتی ھے که پانی کی طرح ایک برتن ہے دوسرے پرتن میں اندیلی جاسکتی ہے - صابی کے بلبلے اس کی نظر نه آنے والی سطم پر ایسے تیرتے هیں جیسے که لکری پانی پر ' اسی وجه سے یه پائی کی طرح سوراخوں وغیری میں ۱۵خل هوکر جمع هوجاتی ہے۔ دنیا میں حقیقتاً بعض مقامات ایسے هیں جن کو ودا ہو، اجل کے نام ہے تعبیر کرسکتے ہیں - حهوان و انسان ان ہے بناہ سانگتے هیں اس لئے که ان کے اندر داخل هونا آپ کو هلاک کرنا ہے۔ وجه یه ہے که کارین دائی آکسائد وادیوں کی زمین میں جو سوارن هوتے هیں اس میں سے هوکر اوپر کو نکلی هے اور ان کو ایسے هی بهر دیتی هے جیسے که که پانی کسی جهیل کو - ان وادیوں میں خطرناک غار بن جاتے هیں - جاوا میں ایک غار ھے جو وادیء اجل کے نام سے موسوم ھے - یہ بہت عمیق اور تاریک ھے اور اس میں درختوں کی انتہائی کثرت ھے غالباً کسی زمانہ بعید میں آتش فشاں پہاڑ کا دھانہ رھا ھوگا ، چیتے ' جنگلی سور اور انسان بھی جو کہ جگہ کی خاموشی اور آرام کی وجہ ہے ادھر آئے ۔ ہرے طریقه م که که کو لقههٔ اجل هوئے - مگر ایک بات یه بهی هے که کیس مسلسل طریقه پر نہیں نکلتی رهتی ہے - بعض مرتبه اس میں داخل هونے ہے کچھ نقصان نہیں هوتا ہے اس لئے کہ اس کی ذرا سی بھی مقدار فہیں پائی جاتی ہے لیکن پھر دیکھئے تو اس کی کبھھ

ائتها نہیں ہوتی - تہام وادی اس سے پر ہوتی ہے - کہا جاتا ہے کہ اس کی زمین پر بہت سے جانوروں کے تھانیے موجود ھیں جو اس کے عبق میں پہانچ کر سرے هیں - بعض کا بیان هے که انسانی دهانجے بھی درختوں کے نہیے کی روڈید کی میں چھیے ہو گے ہیں۔ یہ ان کم نصیب غریب انسانوں ك هين جن كو اس قفس اجل كا علم نه تها اور ولا اس مين داخل هو أي-مغربی امریکه میں اس قسم کی دوسری والای هے جس کو غار موت کہتے هیں اس میں مردہ جلکلی ریچہہ اور دوسرے جانور پاے گئے هیں - یه وادیاں آتش فشاں پہاڑوں کے خطم میں هیں اس لئے که آتش انگیز جگہوں میں اس گیس کی بہت زیادہ مقدار هوا سیں صرف دهانوں هی ـ نهیں ہلکہ آس پاس کی زمین سے بھی نکلتی رہتی ہے ۔ حالانکہ یہ پہار معدوم هو جاتے هيں مگر ان كا سلسله قائم رهتا هے - لاچرسى ( Laachersee ) کے ارد گرد کے جنگلوں میں تاریخ عالم کے قبل کے ایک آتش فشاں کے پائی ۔ بھرے ہو ئے دھانہ سیں ایک خلاء ہے جو ہر وقت اس کیس ۔ بھری رھتی ہے - پتنکے اور چریاں جو اس طرت او کر جاتی ھیں ختم هو جاتی هیں - تهام گرد و نواح میں زمین سے سیکروں سوراخوں سے ید کیس نکلتی ہے اور مکانوں کے ته خانوں میں جمع هو جاتی ہے۔ اس کی وجه سے بہت سے پر الم واقعات ظہور میں آئے ہیں ۔ کیھه عرصه گذرا ھے که تاکتر کریتی ( Dr. Creighton ) جو که لئەن کے بڑے پادری تھے اس خوبصورت جهیل کے ارد گرد تہل رہے تھے ۔ ان کی بیوی اور بیتی بھی ان کے ھہراہ تھیں که دفعتاً بجلی کی ھبک وغیرہ شروم ھوئی اور ولا ینالا کی جگه کے متلاشی هو ئے ۔ اسی وقت ایک کسان لڑکی بد مواس دوری هوئی آئی اور کہا کہ اس کا معہوب ( عاشق ) نیچے گر گیا ھے -

۳۸۹ کاربی دائی آکسائد سائنس اکتوبر سنه ۳۲ م غالباً اس کے چوت آگئی ہے اس لئے که بلانے پر اس نے کوئی جواب نہیں دیا ۔ ولا ان کو ایک ویران جگه لے گئی ۔ خراب و خسته سیرهیوں کے نیسے دهندلی سی شکل اور آدمی کا سفید چہولا نظر آیا ۔ توتی هوئی سیرهیوں کے نیسے پادری اثرا اور سر جهکا کر دیکھا ۔ چونکه کہولا کاربی دائی آکسائد سے بھرا ہوا تھا اس لئے ولا سائس بھی نہیں لے سکا ۔ پینپہروں میں تازلا ہوا اور جہاں تک میں تازلا ہوا اور جہاں تک کہ اس سے ہوسکا آدمی کو باہر کھینھا ۔ کئی سرتبہ کی ناکاسیابیوں کے بعد بالآخر ولا اس کو کھلی ہوا میں لے ایا ۔ لیکن معامله دکرگوں ہو چکا تھا ولا شخص سر چکا تھا ۔



نیپلس(Naples)کے غارسگ (Grottsdel Cane) ناسی غار میں زمین کے سوراخوں میں سے ہوکر گیس سطح پر آتی ہے اور غار میں اس کے دو تین فت کے حجم کی تد اللہ جاتی ہے - چھو تے جانور مثلاً کتے جب اس ہوا میں سانس لیتے ہیں تو ہے ہوش ہوکر گر جاتے ہیں لیکن آدمیوں پر اویر تازہ ہوا میں سانس لینے سے کچھہ اثر نہیں ہوتا ۔ لیکن اگر آدمی فیچے بیٹھ جائیں یا لیت جائیں تو اس کا اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے اور دم گھٹ جاتا ہے ۔



غازتگ يعني محوالو ﴿ يِلْ تَكِهِنْ كَا خَارَ اللَّهِ وَافْتَعْ نِيلِي

وسو و اس سیں کوہ آتش فشاں کے پھٹنے کے بعد زمین سے گیس اس قدر مقدار میں خارج هو ئی که سینکروں خرگوش تیتر اور دوسرے جانور اس. زهر کا شکار هو ے اور نیپلس کے مکانوں کے تد خانے اس گیس سے بھر گئے ۔۔

اں واقعات ہے ثابت ہوتا ہے کہ کاربن تائی آکسائٹ کی زیادہ مقدار ھوا میں کوہ آتش فشاں سے نکل کر شامل ھوتی ہے اور بالخصوص ان پہاروں کے دھانوں سے جو کد جنوبی امریکہ میں ھیں اس کی بہت ھی زیادہ مقدار نکلتی ہے ۔

اب ایک خیال پید ا هوتا هے . جب که اس وقت یه گیس زمین کے اندرونی حصص سے اس قدر مقدار میں غارج هوتی رهے۔ تو زمانه گذشته میں جب که اس وقت کے مقابلے میں اقدرونی آگ بہت تیز اور تدل ی کے ساتهم روشن تهی تو کیا حالت هوگی- هم کو معلوم 🕰 که ابتدائی زمانه میں زمین اکثر شق ہوئی اور بڑے بڑے سوران جو اس طرح پیدا ہوے اں میں سے ہو کر بڑی بڑی پگیلی ہو تی چتانوں اور گیس نے گرد و نوام کے میدانوں کو بالکل پر کردیا ۔ یوانے زمانہ میں بما اوقات یہ هوتا رها هے که کبھی کبھی اس قدر گیس نکلی ھے کہ اس نے تہام حیوانی زندگی کا خاتبه کر دیا۔ همارے دور سهی بهی خونداک حادثات پیش آئے و ھے ھیں جب کہ آتش فشاں یہاروں کے پھٹنے سے بہت ھی زیادہ مقدار میں دم گهو دانے والے بطارات خارج هوے هیں۔ سنه ۱۷۸۳ م میں آئس لیلڈ میں اسکیپہار جو کول (Skaptar jokul) کے برے آتش فشاں پہار سے لاوے کی بے افتہا مقدار نکلی اور ساتھہ ھی ساتھہ زهریلی گهسوں کی ا س قه ر مقدار خارج هوتی که ۹ هزار انسان ۱۱ هزار مویشی - ۲۸ هزار

گھوڑے۔ ایک لاکہہ + ہزار بھیڑیں دم گھت کر سرگئیں۔ ۲ ہزار سال گزرے کہ پلائی اکبر ( Elder Pliny ) ای وزنی گیسوں ہے گھت کر سرگیا جو کہ زمین پر وسو ویس سے نکل رہی تھیں جب کہ اس کے پھتنے سے پہپائی ( Pompeii ) اور ہرکولیئم ( Herculanum ) پر مصیبت نازل ہوئی۔ اس بڑی مقدار کے علاوہ جو کہ اس گیس کی آتش فشانی زمین ہے خارج ہوتی ہے ویسے بھی زمین سے یہ گیس نکلتی رہتی ہے۔ اچھے باغ کی ایک ایکڑ زمین موسم کر ما میں تقریباً چھہ گئی گیس خارج کر تی ہے۔ یہ زمین کے نامیاتی مادہ کی تکسید سے پیدا ہو تی ہے اس کے متعلق تاکتر لیو قارت ہل نامیاتی مادہ کی تکسید سے پیدا ہو تی ہے اس کے متعلق تاکتر لیو قارت ہل نامیاتی مادہ کی تکسید سے پیدا ہو تی ہے اس کے متعلق تاکتر لیو قارت ہل

" زمین میں تعاملات تکسید ہراہر جاری هیں جن کلووں اور کاذوں کی هوا خراب هوجاتی ہے اور کاربونک ایست بنتی ہے۔ نم هوا ہے آئیرں پائرائیس (Feso) کی تحلیل هوجاتی ہے اور تیبرسسلفیت (Feso) بنتا ہے۔ گلدک کی تکسید سے سلفوتائی آکسائڈ بنتی ہے۔ پانی سے ملکر اس ہے۔ گلدک کی تکسید سے سلفوس ترشہ (H2 SO3) بنتا ہے اور پھر بعد میں اس کی تکسید سے سلفیورک ترشہ حاصل هوتا ہے۔ اس طریقہ پر جو سلفیورک ترشہ بنا وہ کھریا سے یا زمین میں جو چونے کے پتھر هوتے هیں عمل پذیر هوکر کاربونک ایسڈ خارج کرتا ہے۔ هوا اس عمل تکسید کی وجہ سے بہت هی خراب هو جاتی ہے۔ جب آکسیجن کی مقدار کرؤ هوا میں ۱۷۶۳ تا ۱۹ فی صدی هوجاتی ہے تو وہ مہد احتراق نہیں هوا میں موراب هوا کا ثبوت اس امر سے مل سکتا ہے کہ اس میں موم بتی اور لیبپ گل هوجاتا ہے۔ بغیر آکسیجن کی هوا میں موم بتی اور لیبپ گل هوجاتا ہے۔ بغیر آکسیجن کی هوا میں موم بتی اور لیبپ گل هوجاتا ہے۔ بغیر آکسیجن کی هوا

فے ۸۵ – ۹۵ فی صدی نائتروجن کی اور ۵ – ۱۵ فی صدی کارین تائی آکسائڈ کی مقدار هوتی هے - کانوں مهی بلیک تیبپ کی دو هزار تا ٥ هزار مكعب فت في منت عام طور سے يهدا هوتي رهتی ہے اور تعاملات تکسید هی کانوں کے اندر کسی پیدا کرنے کا باعث هوتے هيں [ ( هيلة ين ) ( Haldane ) ] چوک ديبي زمين سے کنوؤں اور کانوں میں اس وقت آتی ہے جب کہ بار پیما گرنا شروم هوجاتا هے " -

[ نوت - یه لکھر ۱۳ جنوری ۱۹۰۸ کو نارتهم استا نورت شائر کی انستى تيوت آت مائننگ اور ميكنيكل انجنيرس مين ديا گيا تها ]

لهذا کوگی تعجب کی بات نہیں ہے کہ پرانے کلویں ۔ زمین کے اندر کے بند راستے جو کہ کھنڈ روں اور قلعوں میں پاے جاتے ھیں اور ریران کافیں اس کیس سے بھو جاتی ہیں - کوئی شخص جو بغیر احتیاط نے ان جگہوں میں جاے کا اُس کا قام گھٹ جاے کا وجہ یہ هوتی ہے کہ انسان جیسے هی خراب ھوا میں قدم رکھتا ھوا آگے جاتا ہے اس کی بے چینی صرت تھوڑی دیر کے لئے هوتی هے اور پھر یکایک بے هرش هو جاتا هے ، اگر اس وقت اس کو صات ہوا میں نہ لایا جاے تو زند کی معرض خطر، یں پر جاے لہذا ایسی جگهہ داخل هوئے سے قبل سوم بتی سے هوا کی جانب کرلینی چاهئے که ولا جلےگی یا نہیں اس ائے که کاربن دائی آکسائد معین احتراق نہیں ہے -

صاعه هوا میں کاربونک ایست کی مقدار سمء نیصدی هوتی ہے مگو کسی کبولا یا هال میں جس میں زیادہ نغوس هوں تو ٥٥ نیصدی تک هوجاتی هے - جس وقت تک اس کی مقدار ۳ فیصدی تک نہیں هوجاتی ہے اس وقت تک خاص اثرات مشاهده میں فہیں آتے هیں - ایسی هوا میں

سانس لینے سے سر میں درد هونے انکتا هے - اگر سقدار اور زیادہ هوتو دل پر رحشت طاری هوتی هے - کام کرنے کی عادس کم هوچاتی هے جب مقدار ٢٥ في صدى هو جاتي هي تو انسان ختم هو جانا هي - اگر اس طریقه پر سائس روکی جائے جیسے یانی کے اندار کیا جاتا ہے تو پھیہہوں میں ۱۴-۱۱ فیصدی کاربن دائی آکساگڈ پائی جاتی ہے ۔ عام طور سے انسانی تنفس میں ٥ فیصدی کاربی تائی آکسائڈ هوتی ہے - ماهرین حفظان صحت هوا کی عهدگی ارز صفائی کا معیار کاربونک ایسد کی کهی و پیشی کو قرار دیتے هیں اس لئے نہیں که یه زهویای ه بلکه اس م زهریای اشیاء کی ہو - تعفی اور جراثیم کی مقدار کا جو کہ آدمیوں کے جسموں سے فکلتی هیں یتم چلتا رهتا هے - کاربرنک ایست کا صحت پر اتنا فاگوار اثر نهیں هوتا هے جس قدر که ان زهریلی بدہو دار اغیاء کا -

انسان و حیوان مساسل طریقه پر کری هوائی میں کاربی تائی آکسائد کی مقدار پہنچا رہے ھیں ھوا کی آکسیجن سے تہام حیوانات کا تدریجی احتراق هو رها هے اور اس طریقے سے جو گرسی پیدا هوتی هے اس سے هماری زندگی قائم مے آدامی - بیل - گھوڑے - بھیریں اور دوسرے جانور-ہتے۔ بتے مگر بند برتنوں میں رکھے گئے ھیں اور دوران تنفس میں کیسوں کی تشریم کرکے معلوم ہوا ہے کہ آئسی ۱۹۰۰ کرا یا تقریباً نو پارند یوسیه کارین دائی اکسائد خارج کرتا د یا ستر سال کی عمر میں ۲۲ تی - تمام انسان دس لاکھہ تن یومیہ اس گیس کی مقدار خارج کرتے ھیں - جب کہ هم بے شمار انسان اور جانورں کا خیال کریں جو گذشتہ زمانہ میں بقید عهات تهے اور اب سرکھپ گئے هیں دو هم کو کھھھ اندازہ اس کیس کی سقدار ا هوسكتا هے جو كه اس دريعه سے كولا هوائى ميں داخل هوئى - ليكن صرف يہي اس گیس کا مخرج قہیں ہے - سلم ۱۹۰۷ م میں ایک ہزار ملین تی کوئلم

جلایا کیا جس سے ۳۴ هزار سلین تی سے زائد کیس پیدا هوئی یا اس سے دس کئی جتنی که قهام انسانوں نے اقنے هی وقت میں قنفس میں خارج کی تھی ۔ اس سے کہیں زیادہ مقدار زمین کے اندرونی حصص سے ۔ آتش فشاں پہاروں کے دھانوں سے نکلتی رهتی هے -

جو الا مکھی پہاروں کی آتش فشائی ایک غیر معین زماله سے چلی آرهی في اس لئے كه اس كا ثبرت دايا جاتا هے جہاں تك كه هم كو قاريم الارض ے بدہ چلدا نے غیر سعین زسافہ سے دیوافات اور آقش فشاں پہاڑ اس گیس کو خارج کر رہے ھیں لیکن ھوا میں اس کے صرف ۳ جعیے قی ھزار یا ئے جاتے هیں جو که بہت هی قابل مقدار هے لهذا ظاهر هے که ایسے عوامل ( agents ) موجود هیں جو که اس کیس کو اسی قدر تیزی سے جیسے که ولا هوا میں داخل هوتی هے دور کردیتے هیں - ان میں سے خاص عامل موسم کی تبدیلی ہے - چلانیں کاربن تائی آکساگڈ کو جذب کرلیڈی ہیں -ولا جِتَّانیں جن کی ابتداء کی خبر نہیں مگر جن کو آتش فشاس پہاڑوں نے نكال كر پهينكديا هـ اور جو كه ابتدائى دنيا كى پكهلى هوئى - ههكتى اور چبکتی هوئی سطم تهیں اور سیلهسک ترشه ( salicic acid ) - الوسیلا -چونا ۔ میکنیشیا اور سوتیم کے مرکبات سے جن کی ساخت عبل میں آئی تھی ۔ آهسته آهسته ان پتهروں پر هوا کی کاربن دائی آکسائڈ اس طریقه یر ممله آور هوگی که چونے - میگنیشها اور سودیم کے حل پذیر کاربوارت بی گئے ۔ اور اُن کو چشہوں اور دریاؤں نے سہندر میں بہا کر پہنچا دیا یہاں سبندری حیوافات و انہاتات نے میگفیشیم و کیلسیم کے کاربوائیت کو ختم کرکے اپنے گرد ایک خول تیار کھا - بڑی بڑی چھانھں ایسے کی کارپونیقوں کے رسوب کی بنی هوتی هیں - بض مرتبه ان کی هزاروں فت موثی ته

تقوتی ہے اور زمین کی سطم کے هزارها میلوں پر پھیلی هوئی هوتی هیں ان میں کاربن تائی آکسائڈ کی بہت بڑی مقدار جمع رہتی ہے جو که کرہ ہوائی سے موسم کی تبدیلی کی وجہ سے جذب ہوئی ہے ہیگیام (Hogbom) نے حساب کاکر معلوم کیا ہے کہ چونے کے پتھررں اور درملی پتھروں (Dolomite) میں کری ہوائی سے ۲۵ ہزار گئی زیادی کاربن قائی آکسائڈ موجود ہے۔ هیمبرلین (Chamberlin) بهی اسی نتیجه یر پهنها - یاده الفاظ دیگر یول کها جاسکتا ہے که کاربی دائی آکسائڈ جو زمانه گذشته سیں کری هوائی سے موسمی تغیرات و تبدلات کی بناء پر جانب هوئی اور حو که اب چتانوں میں کارپونیڈوں کی شکل میں موجود ہے اس کی مقدار کری ہوائی کے حجم سے + VD گلا زیادہ نے - تعجب کی کوٹی انتہا نہیں رھتی نے جب که هم غیال كرتے هيں كه يه اعداد بهت كم هيں - ابتدا جو مقدار كاربن تائى آكسائة کی ہوگی اس کی مقدار معلوم کرنے کا دو کیا ذکر نے احساس بھی مشکل ھے - اس قدر بوی مقدار سب زمین کے پیت میں پہلیم گئی - کیبیائی طور پر چتانوں سے مل گئی۔ ہس صرف تھوڑی سی کری ھوائی میں ضرور باقی ہے ۔ اب بھی کاربن دائی آکساگڈ کا انجذاب جاری ھے اور اسی وجه سے اونہی ہے اونہی چوتی اور بڑی سے بڑی چہاں ہوت پہوت جاتی ھے اور اس عمل سے نہایت زر خیز زمین بئتی ہے جس پر نباتات اینی جہیں قائم کر کے نہایت شادابی کے ساتھہ اُکتے هیں -

ایک دوسرا عامل اور بھی ہے - جو ہوا سے کار بن تائی آکسائڈ دور کوتا ہے یہ نباتی روڈدگی ہے - آغاز بہار سیں آپ نے سبزہ کے اس منظر کا لطف اُٹھا یا ہو کا جس پر سورج کی شعاعیں پر رہی ہوں - یہ سبزہ جو اس قدر خوبصورت اور ملائم ہوتا ہے ، ایک پوشیدہ رنگ کی وجہ سے ہے

جس کو کلورو فل (chlorophyll) یا خضرہ کہا جاتا ہے جس کی بالکل صحیح ساخت ابھی تک معلوم نہیں ہوئی ہے جب که سورج کی شعاعیں اس پر پر پرتی ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ ہر ملت اس پیچیں مرکب ہے لکھو کھا شعاعیں اس طرح تکراتی ہیں جیسے که امواج سملدر کے کلارے - جب خضرہ ان ساس طریقہ سے تکراتا ہے تو اس میں ہوا ہے کاربن تائی آکسائت جذب کرنے کی قوس پیدا ہو جاتی ہے ۔ اور بہت پیچیں طریقوں سے ' جو کہ ابھی معلوم فہیں اس کی تعلیل کردیتا ہے ۔ کاربن کو جذب کر کے آکسیجی کو باہر نکال کر پھیلک دیتا ہے ۔ عہل حسب ڈیل ہے ۔

 $C + O_2 = CO_2$  کار بن ڈائی آکسائڈ آکسیجن کاربی

اب أس عامل كے متعلق ایک تعجب خیو بات دیكھئے كاربی قائی آكسائة قیام پذیر شئے ہے۔ اس كی تعلیل كے واسطے ۱۲ سو یا ۱۳ سو درجة حوارت چاهئے لیكن پودا یه مشكل كام معهوای درجة حرارت پر تكهیل كو پہنچا دیتا ہے۔ صرت سورج كی روشنی كی قومت كو كام میں لاتا ہے لہذا طاهر ہے كہ كھهیائی تبدیلی پیدا كرنے كے واسطے وہ پوشیدہ اور ههههہ تبدیل هونے والا پہچیدہ جواهر كا حیاتی مادہ كس قدر طاقتور ہے۔ كسی دیكیل هونے والا پہچیدہ جواهر كا حیاتی مادہ كس قدر طاقتور ہے۔ كسی مدرس موسم گوما میں بہب كہ مطلع صات ہو اور سورج كی شعاعیں پھیلی هوئی هوں تو جنگل میں پتیوں كا هلنا یا گهبوں كے پردوں كا جهومنا دیكھو تو تغریح و مسرت كا سہاں معلوم هوكا۔ پتیوں كی سطحیں هر وقت دیكھو تو تغریح و مسرت كا سہاں معلوم هوكا۔ پتیوں كی سطحیں هر وقت نہا میں لگی هوئی هیں اپنے هر سوران سے كاربی قائی آكسائة جذب كرتی هیں اور ای طاقتور توتوں سے جو كہ ان كے اندر موجود هیں اس كی تحلیل كر رهی هیں۔ اس كے جواهر كو علمت كر كے۔ اپنا

جز و بنادیثی هیں -

یہ عبل غیر محدود زمانہ سے چلا آ رہا ہے جب کہ پہلا پودا عالم وجود میں آیا جس کا تعین میکن نہیں۔ ہوا کی قلیل مقدار سے تہام نہاتات غلا عامل کرتے ہیں اور اس سے اُن کا نشو و نبا قائم ہے۔ یہ نباتات ہیارے سیارے کا سبز لباس ہے بلکہ ایک طریقہ سے وہ ہمارے اللے مبد عیات بھی ہیں۔ اس لئے کہ دوسرے حیوانات کی طرح ہم بھی غلا نباتات سے حاصل کرتے ہیں۔ ایک مختصر سی چیز سے ایسے امر کا انجام پانا کرشیة قدرت ہے۔

یودوں م کاربی تائی آکسائڈ کی تدبیت (Fixation) ان عالموں میں سے ھے جو که سسلےل طور پر آغاز عالم سے صرف ھہاری ھی دنیا میں نہیں بَلِكُهُ اللهِ لَكُهُو كُهَا دُالِيَا وُل مِينَ بِهِي جَوْ قَبِلُ كُذَرٍ جِكَى هَيْنَ جَارِي هَيْنَ -هر شخص واقف هے که سورج مشتمل آگ کا ایک بڑا گولا ہے جو هماری ومهن سے میں هزار گفاہ ہوا ہے اس کی سطم هو وقت متسوک رهتی ہے۔ گھس اور بخارات کے بہتے ہوے شعلے ہو لبعد سیکتوں میل نی ثانید کی رقتار م هزاروں میلوں کے فاصلہ پر پہنچتے ہیں۔ اس وجه ہے ایک جگهہ هر لبحد ضرورت سے زیادہ گرسی اور روشنی پہنچتی ہے، قرا خیال کیجئے که ایک ثافیه میں سورم ہے اس قصر گرسی نکلٹی ہے جدنی که سواء هزاد چار سو بلین تن کوگله کے جلنے سے پیدا هو کی زمین ' گرسی اور روشنی کے اس زیرفست چھید ۔ سیراب ہوتی ہے اور ید سلطہ بوسوں ہے جارہ هد - لهكن اس كو كل كا ١٠٠٠ ٠٠٠ ١٠ ١١ وال حصد سلتا هن - ان قوقوں اور جز روں (tides) کو چھوڑ کر جن کا انعصار زمین کی افدرونی گوسی پر ھے دبیکھا جاے تو دنیا میں جس قدر توانائی ھے وہ سب اسی

کی وجه سے هے۔ هوا اور پائی کی تہام حرکتیں۔ بڑے سے بڑے طوفان سے لیکر معبولی سی معبولی موسم گرما کی خوشگوار بانه نسیم تک اور رعد و ہوقی طوفانوں سے لیکر اس چھوٹی سی موج تک جو سملدر میں پیدا هوتی هے تہام برت ر بارس · تہام کرک اور گرج یه سب اسی سورج کی قوت کا کرشمہ هیں - زمین \_ ایک غیر معین زمانه \_ اس نے تکرا کر ایک ایسا زیردست عمل جاری کیا ہے جس کی بابت هم نہیں کہم سکتے که کس طرح ھر جگہ زمین نے ' سورج سے آنے والی بے حساب روشنی کے جمع کرنے کا اور تہام طیران پذیر قوتوں کو قائم شکلوں میں تبدیل کرنے کا انتظام کیا ھے اور اس طریقہ سے وہ اس کے کاموں کے واسطے محفوظ تھے - اس غرض کے لئے اس نے تہام فضائے بسیط پر جراثیم پھیلائے جو که زندگی کی حالت میں قوت شمسی کو جذب کرتے ہیں اور اس قوت کے استعمال سے کیمیائی قوتھی پیدا کرتے ھیں - یہ جراثیم پودے ھیں - نباتی دنیا ایک حوض ہے جس میں سورج کی بے قرار مستخرجہ شعاعیں مناسب طریقہ ہے محفوظ و قائم ھیں اور سفید کاموں کے واسطے وہ فوراً تیار رھتی ھیں "

اب هم کو معلوم هو گیا که یه شعاعوں کو کس طرح قائم کرتے هیں بہت سے کیجیا دانوں کا خیال هے که تہام آکسیجی جو اس وقت هوا میں موجود ہے ولا سورج کی روشنی اور سیز نباتات کے اس عبل کی وجه سے آزاد هوئی هے جو کاربی تائی آکسائڈ پر هوتا هے پہلے کاربی پودے کے وجود کا جڑو بی جاتا ہے تب اس کو سبزی خور حیوانات کہا لیتے هیں اور جب سبزی خور حیوانات کہا لیتے هیں تو یه جزر سبزی خور حیوانات کا لقبه دهی بنتے هیں تو یه جزر اس کے جسبوں میں جا ملتا ہے اور پھر هوا میں تنفس کے عبل ساس کے جبہوں میں جا ملتا ہے اور پھر هوا میں تنفس کے عبل سامل هو جاتا ہے تاکه پودے اس کو پھر جنب کر لیں ' سورج کی روشنی

پھر ان کو شکست کرے اور وہ پھر حیوانی جسم میں داخل ہوں - اس طریقه سے قدرت میں کاربن کا ایک غیر محدود گردش کا سلسله جاری ہے۔ یہ گردش سورج کی شعاعوں کی وجه سے پیدا هوتی نے اور اسی کی وجه ے عبل ظہور پذیر ہوتا ہے - کاربن ' جو ہہارے جسہوں میں ہے اور جو کہ ہر ایک لکڑی کے تکوے اور خس و خاشاک میں ہے ، ولا لکھوکھا حیوانوں کی نسلوں اور قسبوں میں وہ چکا جو اس وقت معدوم هیں اور أن نسلوں میں بھی جن کا سلسلہ غیر معین زمانہ سے جاری ہے - جب سے کہ زمانہ کا سلسله مسلسل مع و جزر کی طرح جاری ھے جو هم کو قا پہد کررها ھے ' همارے جسہوں کے جواہر کا شیوازی بکھیر رہا ہے ' کاربن کی گردش بھی اسی طریقہ سے آگندہ ہے شہار سالوں تک رہے گی جب تککہ دنیا ہے شہاری یادگار نیست نابود نه هو جائي - اگرچه يه تعجب خيز هے ليكن بالكل صحيم هے -

اب هم كو يته چلتا هے كه تهام روئيدگى بلكه تهام حيات حيوانى كا وجود سورج کی شعاعوں سے فے بغیر اس زبردست توانائی کے جس کی آمد زمیں پر پیہم هے ' کسی زندہ شئے کا وحود ند هو تا خواہ وہ تری کی هو یا هوا کی هو یا خشکی کی افسان کو تهام قوت - غذا - کودُله - بحری بیزے - ریلیں اور کولا باروہ وغیرہ سورج کی تعجب خیز لیکن مستقل روشنی کے اخراج کی وجه هی سے حاصل هوتی هیں - لیکن پهر بهی هماری چهوتی سی دنیا خاک کے اُس ایک ذرہ کے مانند ھے جو خلاء میں تیر رھا ھو -عالم وجود کے بہت سے سیارے جو شب کے وقت چبکتے دسکتے هیں وہ بھی سورج سے کہیں زائد روشنی کا اخراج کرتے ہیں - اس لئے ہم کو یقین کرنا پڑتا ہے کہ چھوتے چھوتے تاریک نظام جو ان کے گرد گردش کر رہے میں ان میں بھی ایسی ترکیبیں موجود ھیں جو اس قوت کو ' جو خالی اور

خاموس خلاء میں پیہم آرهی هے " مقید کر کے جمع کر تی هیں اب سوال پیدا هوتا هے که ولا عمل جس کی بدولت هوا سے کاربن قائی آکسائڈ علمدلا کرتے ھیں ان تعاملات کے هم پله هیں جن سے که ولا هوا میں شامل هوتی هے۔ اس کے متعلق سائنس کا جواب نفی میں ہے - امریکہ کے ماہرین ارضیات بالخصوس چیمهرلین کی ' صعیم تعقیقات سے ثابت هوا مے که چتانیں کاربن تائی آکسائڈ کو اس حساب سے جذب کرتی ھیں که اس وقت جو مقدار ھوا میں موجوں ہے اس کے جذب کرنے کے واسطے پانیم ھزار سے لھکر ١٨ ھزار سال کے وقف کی ضرورت ہے - جس حساب سے که کاربی دائی آکسائد کوئلہ اور پترولیم کے احتراق سے پیدا ہوتی ہے وہ اس سے چودہ گذا زیادہ ہے۔ اب اس مقدار کا شہار باقی رھتا ہے حس کو پودے جذب کرتے ھیں مشہور کیمیادان لیبک (Liebig) نے تخمیناً معلوم کیا ہے کہ جو ایک ایکر جتی ھوٹی زمین ' چراکاء ' یا جنگل میں پھدا ھونے والا پانی سے آزاد مادہ وسطى يورپ ميں تقريباً ايک تن سالانه هوتا هے ، اب ان مهالک کو ليجئي جو خط سرطان مهن واقع هين ان مين روئيدگي كهين زياده هـ -بلکہ دوسرے حصوں میں مثلاً ریگستانوں میں یا قطب شمالی کے قریب کے حصص میں بہت کم ہے - ارهینس ( Arrhenius ) کا خیال ہے کہ لیبگ کے اعداد کا اوسط تقریباً تہام دانیا کے لئے صحیح رہے گا۔ اس بناء پر وہ حساب لکاتا ھے کہ پودے ھوا سے سالانہ ۱۳ ھزار ملین تن یا کوہ ھوائی میں موجود کاربی دائی اکسائڈ کا پھاسواں حصہ جذب کرتے ہیں ۔ یہ اس مقدار سے باری گلا زیادی ہے جو کوئلہ کے احتراق سے پیدا ہوتی ہے ۔ اگر تہام ہودے اہلی کاربن کو گھاس یا لکڑی کی شکل میں جمع کردیں تو تھوڑے ھی عرصہ میں ھوا کاربن دائی آکسائڈ سے ہالکل آزاد ھوجائے اور

یھر تہام نباتات اور اس کی وجه سے تہام حیوانات کی حیات کا سلسله یکس ختم هوجائے خوش قسمتی سے یودے ایسا نہیں کرتے - کارین کی ولا تہام مقدار جو ولا ہوا ہے سالافہ حاصل کرتے ہیں اس کی بہت ہی قليل كسر لكرى يا كوئلد كى شكل مين جمع هوتى هـ - باقى عمل تكسيد کی وجه سے یا زمانہ کے تغیر و تبدل کی وجه سے پھر کاربن تالی آکسائڈ کی شکل میں ہوا میں داخل ہوجاتی ہے - خیال یہ کیا جاتا ہے کہ ہوا میں کاربن تائی آکسائڈ کی سقدار بجاے کم هونے کے کافی زیادہ هو رهی هے۔ کو قلم کی زبردست اور روز افزوں مقدار جو هو سال جلتی هے وہ هوا میں کاربن تائی آکساڈت اس سے کہیں زائد داخل کرتی ہے جتنی که دوسرے عوامل هوا سے حاصل کرتے هيں جيسا که اوپر بيان ديا جا چکا هے - سزيد براں پہاروں کی آتش فشافی جن کے آفت خیز تاثرات اس وقت بھی مشاهد، میں آرھے ھیں زیادہ ھورھی ھے - اس مخرج ہے جو کار بن دائی آکسائڈ پیدا ھو رھی ہے اس کی عقدار بھی بہت رھی ہے ۔ اس فدیجہ کے متعلق ارھینس نے کچھہ رائے ظاہر کی ہے - وہ بیان کرتا ہے کہ سہندروں اور جزیروں میں کار بن دائی آکسا گذ کی مقدار به نسبت برآعظموں کے دس گنی کم هوتی هے یا بالفاظ دیگر سهددر مستقل طور پر کاربن دائی آکساکد جذب کررمے هیں اب اگر ایک عرصه دراز سے هوا میں اس گیس کی مقدار کی تبدیلی نه هوئی هوتی تو کارین تائی آکسائد کی اس مقدار کو جو سیندر میں شامل ھے اس کے حل پذیر ہوئے کی وجہ سے کافی وقت ملا ہو تا تا کہ وہ اس مقدار کے برابو ہوجاتی جو ہوا میں موجود ہے۔ جب که سمندر کار بن دائی آکسائد جذب کر رہے ہیں تو اس سے ظاہر نے که ولا ایسی ہوا کے برابر نے جس میں کری ہوائی کی کار بن تائی آکسائڈ ۔ کم کاربن تائی آکسائڈ موجود ہے یا یوں

کہیں که دور حاضرہ میں کاربن دائی آکسائڈ کی مقدار بڑہ گئی ہے ۔ اب اگر ایسا هے تو هم کو دیکھنا چاهئے که اس کا هم پر - پودوں پر یا موسم پر کھھ اثر ہوکا ؟ ارھینس اس کے متعلق بیان کرتا ہے که به شک هوکا مگر خوش گوار - اولاً کار بن دَائی آکسادُد کی زیاده مقدار تهام سطم عالم کے مقوسط درجه حرارت کو زیادی کردے کی اور وی اعتدال پر آجائی کا - دوسرے میں پودوں کی غذا کے واسطے زیادہ کاربن دائی آکسائڈ هوکی اور اس طریقه سے سبزی بہت هي سر سبز و شاهاب هوکا - ایسا معلوم هوتا هے که کار بن تائی آکسائڈ میں عرارت کی غیر منور شعاعوں کو جذب کر نے کی اور سرئی شعاعوں کو گذر جانے دینے کی عجیب و غریب طاقت ھے - اس طریقہ سے سور ج کی شعاعیں زمین تک پہنچتی هیں - تکرا کر اسے گرم کرتی هیں - اور ایسی تاریک غیر مرثی شعاعوں میں ' جیسی کہ جوش کھاتے پانی کی دیگھی سے یا بھاپ کے فلوں سے خارج ہوتی ہیں ' تبدیل ہوجاتی ہیں ۔ لیکن جب یہ گرسی کی نظرنہ آنےوالی کرنیں بھاگنا چاھتی ھیں ۔ تو یہ ان کے امکان میں نہیں رهتا - ساحول کی کاربن دائی اکسائد ان کو سقید کرلیتی ہے ۔ کری هوائی میں جس قدر زیادہ کاربی تائی آکسائڈ کی مقدار هوگی اُتنا هی یه اثو بھی زیادہ هوکا - ارهیڈس نے حساب لکا کر معلوم کیا هے که هوا کی تهام کارین دائی آکسائڈ ' جو تقریباً ۳ + ء + فی صدی کی مقدار میں ہے ' دور کردی جائے تو تیش ۲۱ درجه کم هوجائے گی ۔ اس تیش کے کم هوجائے کی وجه ہے هوا میں پانی کے بخارات کی مقدار کم هوجائے کی اور اس وجه ـ تپش اور زیاده کم هوجائے کی - تهام دانیا منطقه بارده کی طرح هوجائے کی - اگر هوا کی کاربن دائی آکسائد کی مقدار نصف را جائے تو تیش ۳ درجه کم هوجائے کی - انگلستان میں سویتن کی تپش پیدا

هو جائے کی –

بخلات اس کے اگر یہ فرض کیا جائے کہ کاربن تائی آکسائڈ کی مقدار دو چند ہوجائے تو تپش ۴ درجہ زیادہ ہوجائے گی ۔ اگر وہ چار گنا زائد ہوجائے تو تپش ۸ درجہ زیادہ ہوجائے کی اور انگلستان میں تقریبا نیم سرطانی آب و ہوا ہوجائے گی جو وہاں کسی عہد گذشتہ میں رہ چکی ہے ۔۔

اب دیکھئے که سائنس کیمیا اور ارضیات ایک دوسرے سے کیسے مربوط هیں - یه امر مسله هے که زمانه گذشته میں حرارت کی زبردست تبدیلیاں وقوم پذیر هوچکی هیں - اس کے بعد ایک زسانہ ایسا بھی گذرا ہے جس میں تیش دور حاضرہ سے آ درجہ زیادہ تھی یہ اس طریقہ سے معلوم ہوا ہے کہ هیزلنت ( Hazelnut ) کی قسم کے جہازیوں کے ستھجرات ان جگہوں پر سلے ھیں جہاں اس وقت تیش زیادہ ہے اور جس کی وجہ سے اب وه وهاں نهیں آگ سکتے - اس سے قبل برفستانی عبد (Glacial age) میں جب تہام وسطی یورپ و انگلستان برت کی کئی هزار فت موتی چادر ہے تھکا ہوا تھا یہ سلک ہرت میں دفق تھے - اور برت کی وجه سے غیر آباد منطقه بارد، کی طرح تھے جیسا کہ آج کل گرین ایند ( Greenland ) هے - یه حالت لاکھوں برس رهی - اس سے قبل جس کو یے انتہا زمانہ کدر چکا ہے تہام جگہ معتدل آب و ہوا تھی - وادیء تھون منطقه معتدله کے درختوں سے پُر تھی۔ هر طرف اسی منطقه کے جانور ملک میں گشت لکاتے پھرتے تھے - تپش اس وقت سے ۸ یا ۹ درجم زیادہ تھی یه حقائق جو سائنس نے پیش کئے هیں 'ان میں شک و شبه کی مطلق گلجائش نہیں - آخر تپش کی یہ بڑی بڑی تبدیلیاں کیونکر هوئیں بہت

س ماهرین کیمیا اور علمالارض مثلاً هیکهام ( Hogbom ) استیوینسی ( Stevenson ) ارهینس کی رائے مے که یه کاربی دائی اُکسائد کی مختلف مقداروں کی وجه سے عمل میں آئیں - هم کو معلوم هے که اس وقت هوا مهی کاربی دائی آکسائد کی مقدار اس قدر کم ہے کہ اس کا  $\frac{1}{100}$  حصہ کوئلہ کے احتراق سے جو صنعتی کاموں میں استعبال هوتا ہے کو هوائی میں سالانه داخل هوتا ھے لہذا ۱۰۰ سال کے عرصہ میں مقدار کو دو چند کردے گا - اس میں شک نہیں که سمندر اس کے توازن کو درست رکھتا ہے کاربی تائی آکسائڈ جو اس طرح پیدا هوتی هے اس کا ۔ حصہ جنب کر لیتا هے - ایکن پهر بھی چند صدیوں میں صنعتی کاسوں کی وجه سے نمایاں مقدار برت جاتی ہے۔ صوت اسی سے ظاہر ہے کہ ہوا میں کاربی دائی آکسائڈ کی مقدار کو قرار نہیں ہے بلکہ زمانہ گذشتہ میں اس کے توازی کی بہت سی تبدیلیاں ھو چکی ھیں - فی الواقع پہاروں کی آتش فشائی کے وقت ھوا میں اس کی اس قدر مقدار کا اضاف ہوا ہے کہ وہ اس کے موجود، توازن کو ضرور بدل سکتی ہے ۔ یہ معلوم ہے کہ دنیا کے مختلف حصوں میں یکساں آتش فشافی نہیں رهی هے - هزاروں سال کا ایسا زمانہ گذرا ہے کہ جس میں آتش فشانی بند رهی اور پهر ایسا هوا که ضرورت سے زیادہ شروع هوکئی اس وقت لاوے کی بہت بھی مقدار دور ہور جاکر گری -براسلاؤ ( Breslau ) کے پروفیسر فریٹم ( Frech ) نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ زیادہ آتش فشانی کے زمانہ میں آب و ہوا گرم و معتدل ھو جاتی ہے لیکن خاموشی کے زمانہ میں درجة حرارت کم ھو جاتا ہے -عہد برفستانی میں آتش فشانی کا عمل بالکل ختم هو گیا لیکی اس کے قبل و بعد کے عہد ثالث ( Tertiary age ) میں بہت هی زیادہ گرم تھا اس میں ایسے بڑے بہاروں کی آتش فشافی هوی جو که اب وهم و خهال میں بھی نہیں آ سکتی —

ھوا میں کاربی ۃائی آکسائۃ کی زیادہ مقدار کی وجہ سے زمین کی ساتھہ سطح ھی گرم نہیں ھوتی ہے ۔ بلکہ پودے بھی خوب شادابی نے ساتھہ اگتے ھیں ۔ یہ ای تجربات سے ثابت ھوا جو کہ ۱۸۷۲ میں ساھر نباتات کاد لیوسکی ( Godlowski ) نے انجام کو پہنچاے ۔ اس نے دو پودوں پر تجربے کئے —

( Typha latifolia ) ا تَانُفا لِيتَى فُولِيا ( Glyceria spectabilia ) اليسريا اسييكتا بليا

اور اس نے ثابت کیا که هوا سیس کاربن دائی آکسائد کی مقدار کا جو توازن کے اس کے قصت اس کی نشو و نہا ہوتی کے یہاں تک کہ ولا ایک فی صدی سے زائد هو جا تا هے آهسته آهسته انهضام ( Assimilation ) شروع هو کر انتها کو پهنچ گیا اس وقت پهلے میں کاربن قائی آکسالگذ کی مقدار چید فی صدی تھی اور دوسرے میں ۹ فی صدی - اس سے بھی زیادہ توازں برھانے پر انہضام کم ھونا شروم ھوا یا بالفاط دیگر اگر هم کاربن دائی آکساگذ کی مقدار دو چند کردیں تو اس سے عمل جمعفرق ( Rate of Metabolism ) دو چند هو جاتی ہے - لیکن اس زیادتی ہے صفحة هستی کی تپش م درجه زائد هو جاے کی اور اس سے پودوں کے جسبوں میں جو تبدیلیاں هو رهی هیں ان میں ۱: ۱۶۵ کا توازن هوکا یا یوں کہئے کہ ہوا میں کاربن قائی آکسائڈ کی مقدار کو دو چند کرنے سے یہ ہوگا کہ یوں ہے اس کو سه چند جذب کریں گے اور اس وقت سے کہیں زیادہ سر سیز و هاداب نظر آئیں گے اور اس سے آسانی سے سمجھہ سیں آ جا تا ہے کہ

عبی ( Carboniferous ) میں نباتات اس قدر زیادہ کیوں تھے - کاربی قائی آکسائل کا توازی اس وقت م کہیں زیادہ تھا ۔ تیش بھی زیادہ تھی ۔ اور ان کی وجه ہے تہام دنیا سبز، زار بنی هوئی تھی اسی کے پس ماندہ کو ہم کوئلہ کی شکل میں آب کل ا۔ تعمال کرتے ھیں - اکثر یہ بات محسوس ھوئی ہے کہ ھم قیمتی اور بے بدل شیّے یعنی کوٹلہ کو جو زمین میں دنن ہے ختم کئے جارہے ہیں اور ایک وقت آئے کا جب که یه بالکل ختم هوجائے ۲ الیکن ساتهه هی ساتهه اس کو بهی مد نظر رکهنا چاھئے جیسا کہ اردینیس نے بیان کیا ھے ' کہ ھوا میں کاربی تائی آکسائقہ کی مقدار زیادہ هونے ہے چند صدیوں میں آب و هوا میں تبدیلی هوگی که جس سے معتدل طبقوں کی آب و هوا بہتر هوجائے گی - نصل بھی فی ایکر موحود و زماقه سے اچمی اور وزن وغیر سین زیاد، هوگی اگر کوثله کا استعمال اسی حساب سے رہے جیسا کہ آج کل ہے تو ۱۰۰ سال کے واسطے کائی هوكا اور اس قت تك كوثى ايسا طويقه معلوم هوجائے كا كه كوئله هي كي ضرورت نه رهے کی - بهر حال ههارے جانشین اس مسئلے کو خود طے کولیں گے ۔

کاربن دائی آکسائڈ پائی میں آسانی سے حل هوجاتی هے حل هوکو یه کہزور ترشه بناتی ہے جس کا ضابطه ( H2 CO<sub>3</sub> ) ہے ۔ سینه اس کو هوا سیں سے حل کر کے لاتا ہے - اور جیسا کہ ہم بیان کو چکے ہیں توشا یا ہوا پانی سخت سے سخت چتان کو چھی کھا جاتا ہے ان کے حل یدیر اجزا کل جاتے هیں اور هل نا پذیر باتی رهتے هیں . تہام چتانیں جو نطرت میں پائی جاتی طیں ان میں سے وہ جو چاک - چونے کے پتبو اور سنگ مرمو سے بنی هین ولا ایسے پانی میں جس میں کاربن دائی آکسائد هو فوراً حل

هرجاتی هیں یه تمام چیزیں کیلسهم کاربونیت ( GACO3 ) کی جلوه گری ھیں ۔ ای کی ساخت ھلکی نقرئی رنگ کی دھات کیلسیم سے عبل میں آئی ہے - جو که کاربن اور آکسیجن سے اس توازن میں ملی ہے جهسا که ضابطه سے ظھر ھے۔ ان کی حل پذیری نہایت آسان طریقے سے معمل میں بھی دکیائی جاسکتی ہے ۔ اگر ہم کاربن دائی آکسائة کی رو چونے کے پانی موس گذارین تو هم کو فوراً کیلسیم کاربونیت یا کهریا کا دودهیا رسوب حاصل هوكا -

 $CO_2 + Ca (OH)_2 = CaC_{03} + H_2O$ پانی ۔ کیلسیم کاربونیت ۔ چونے کا پانی ۔ کارس تائی آنسائڈ اگر هم روکا گذاردًا جاری رکهیں تو کهریا پهر حل هوجائے کی اور معلول پھر صات ہوجائے گا ۔ اس کی وجہ یہ ھے کہ زیادہ گیس گذار لے پر پائی میں کاربونک ترشہ جمع ہونا شروع ہوتا ہے اور وہ کھریا کے رسوب سے مل کو ایک عل پذیر مرکب بناتا ہے جس کو کیلسیم ہائی کارپونیت کہتے میں اس عبل کو حسب ذیل طریقہ پر ظاهر کیا جاتا ھے -- $CaCo3 + H_2Co3 = CaCo3 + H_2Co3$ 

كيلسهم بائى كاربونية - كاربونك ايسة \_ چاك يا كيلسيم كاربونيت لهذا جس پانی میس کاربی تائی آکسائد زیاده هوگی وه چاک - چونے کے پتھر اور سنگ مرمر کے قسم کی چتافوں کو اسی طریقے سے حل کرے کا جیسے پانی شکر کو حل کرتا ہے اگر جہ کچھہ کھی کے ساتھہ پائی جس میں کھریا حل ہوتی ہے بھاری یائی کہلاتا ہے - اگر اس کو ہم کچھ عوصه تک جوش دیں تو ہودھیا هوجاتا ہے اس لئے که گرسی ہے بائی کاوبونیت کی تعایل هوجاتی هے کارین ذائی آکساگذ خارج هوکو کهریا کا رسوب باقی

رد جاتا ھے ۔

CaCo3 + H2o3 = Caee3 + H2o + Co2

کارین تائی آکسائڈ - پائی - کیلسیم کاربونیٹ - کیلسیم بائی کاربونیٹ (حلیہدیر)

یہی وجہ نے کہ جب بہاری پائی جوش دیا جاتا ہے تو کیٹلی یا جوشدان
میں کہریا کی تہہ لگ جاتی نے اس کی وجه سے بڑے جرشدانوں کی
یائیہاری ختم ہوجائے کا اندیشہ رہتا ہے —

کھریا کی تعلیل اس وقت بھی ھوتی ہے جب کہ پانی آھستہ آھستہ معبولی تپش پر اڑنا ہے —

ا ن امور کی قدرتی ا ھییت بھی ھے اس لئے کہ دائیا کے بہت سے مصے چوٹے کے پتھروں سے بنے ھوے ھیں اور ایسی جگہوں میں صدی به صدی اس کاربن تائی آکسائٹ کے اثر سے جو بارش کے پائی میں حل ھوتی ھے یہ چتانیں حل ھو رھی ھیں۔ یہ حل پذیری اوپری سطح پو ھی ٹیپیں ھے بلکہ افد ر بھی جارھی ھے۔ پائی کی بوچھار جو ان چوٹے کے پتھروں پر پرتی طہ و یہ اس کے کچھہ حصد کو حل کر تالتی ھے۔ علاوی بریں پائی جو زمان کے افدر ھے وی زیادی دہاؤ کے تصت کاربی تائی آکسائٹ کا سھر شدی مصلول ھے اس لئے کہ یہ گیس افدرونی حصص سے خارج ھوتی رھتی ھے۔ ایسی صورت میں ایک لتر پائی تیں گرام چاک یا چوفا حل گوے کا۔ یا ایسی صورت میں ایک لتر پائی تیں گرام چاک یا چوفا حل گوے کا۔ یا ایک مکعب گز دو پاونڈ حل کرے کا۔

چونے کی وہ سقدار ' ہو آب تصت الارض میں ( Subterranean water ) 
جس کو زمین دوز دریا کہنا زیادہ بہتر ہے دواز ھا سال سے شب و روز سالہا سال صدی یہ صدی حل ھورھی ہے ' بے حساب ہے اس نئے کوئی تعجب کی بات نہیں ہے اگر دنیا کے بہت سے حصوں میں پتھریا الحلاع میں ھم بڑے بڑے عبیق غار دیکھیں ۔ یہ حصے

شہد کے چہتے کی طرح ان غاروں سے جن میں یا نی تیزی سے بہتا ہے پر فہیں هیں بلکہ ان میں بڑے بڑے دریا یکایک غائب هوکر بہاے لگتے هیں Spain) "Through caverns measureless to man Doron to a Sunless sea" مهی دریا گوتانا (Guadiana ) هموار ملک میں بڑی بڑی چواکاهوں میں غائب هو جاتا هے ، ان چو نے کے پتھروں کے طبقہ میں جو کرنتہیا ( Coriethia ) کار نیواہ (Carniola) استريا (Istria) قال ميتميا (Carniola) البانيه اور يونان مين واقع هیں تہام ملک اسفنم کی طرح پیچ در پیچ پائی کے فواروں سے بھرا ہوا ہے۔ یہاں دریاؤں کی عجیب و غریب کیفیت کا منظر دیکھنے میں آتا ھے کہ ایک غار سے دریا نکلتا ہے اور دوسرے میں غائب هوجاتا ہے - میلوں تک اقدر هی افدر بہتا ہے مگر کہیں پر د ن کی روشنی میں ذرا سی جھلک دکھا دیتا ہے۔ اتاسمرگ ( Adelsberg ) پلنینا ( Planina ) - کارنیولہ واقع اپر لائے ہاخ ( Carniola in upper Laibach ) کے غاروں میں هرکر ایک هی دریا بہتا هے-فام اس کا هو جگه بدل جاتا هے - جب که ولا زمین کے افدر فا تُب هوکر پھر چشہہ کی صورت میں فہودار ہوتا ہے۔ پہلے اس کا نام پوآک (Poik) ھے پھر اونز (Unz) هرجاتا ھے اور بالآخر اس کو لاے باخ (Laibach) کے قام سے موسوم کیا جاتا ھے ۔

زمین دوز دریاؤں کے راستے مختلف قسم کے عجیب و غریب منظر یدہ کرتے ہیں کہیں تو ان کے بلند آبشار ہیں جو کہ نہایت عمیق غاروں میں گرتے ھیں۔ کہیں تنگ و تاریک جھیلوں میں سل جاتے ھیں جی کے خاسوه پانی پر هوا کا ایک جهونکا بهی نهیں چلتا اگرچه کبهی کبهی اس ھوا سے سوج ضرور پیدا ھو جاتی ھے جو کسی سورانے یا دراز میں سے ھوکر داخل هوکئی تھی اور اب پائی کے ساتھ، باهر آگئی هے - جہاں بڑے بڑے

سخت پتور پانی کی رو کو روکتے هیں وهاں صوت ایک چهوتا سا سوراخ بین جاتا هے۔ لیکن جہاں چآتائیں ملائم هیں وهاں بڑے بڑے کمرے بین جاتے هیں جن کی چهتیں سیکڑوں فت اونچی تاریک و سیا \* هو تی هیں جن میں کسی مشعل گی روشنی نہیں پہنچ سکتی۔ پانی غاروں میں بهر جاتا هے اور پهر فالیوں میں هوکر چشمه کی صورت اختیار کرلیتا هے - هر چشمه میں اس تنکی و فراخی اور هبت کی کہی و بیشی کے بے شہار مواقعات کہیں هالوں کی صورت اختیار کرلیتے هیں اور کہیں گهت کر ایک چهو تے نالے کی مثال رہے جاتے هیں جن میں بہت تیڑی سے پانی بہتا ہے - اس وجوهات کی بناء پر ان کا کہو ہے لگانا بہت مشکل هے اور خالی از خطر ابھی نہیں ۔

سراغ لکانے والے جو ای زمین دوز دریاؤں میں گئے هیں داکتر اشبدل (Schmidl) قابل ذکر هے۔ ایک تونگے میں بیتھہ کر اس نے اپنے آپ کو ایتزیاتک کے قریب کارنیو لا کے تنگ و تاریک چھپہ کے سپرد کیا۔ اس نے بہت سے دافریب بے مثال مفاظر دیکھے (اس عجیب و فریب سغر کی پوری تفصیل اس کی کتاب هیلئکنڈے تیس کاریسٹس۔ ویانا سند ۱۸۵۴ سے معلوم هوسکتی هے (Die Hohlenkunde des karstes Vienna 1854) ایک مرتبه وی پلینینا کے مشہور غار میں سے هوکر گیا جس میں سے هوکر دریا پواک بہتا هے یہ دریا هر جگہ اس قدر گہرا هے کہ اس میں کشتی چل سکتی بہتا هے یہ دریا هر جگہ اس قدر گہرا هے کہ اس میں کشتی چل سکتی کے فاصلہ پر تھا لیکن یہاں دریا تہا غار کی چوڑائی میں بھر ا هوا تھا کے فاصلہ پر تھا لیکن یہاں دریا تہا غار کی چوڑائی میں بھر ا هوا تھا مگر جوڈندہ اپنے تونگے میں بیٹھہ کر آگے رواؤہ هوا۔ وہ فورآ ایک ایسے محراب دار دروازہ میں پہنچا جو تقریباً پھا س ذے بلنہ اور پھیس ڈے

چور ا تها - كتاو وغيره اس قدر مناسبت مين تها كه معاوم هوتا تها كه كسى ماهو نے اس کو تراش کر بنایا ہے۔ آگے اس کو کسی زمین دوز آبشار کے گرنے کی آواز معلوم هوڈی- جو اور عمده مناهر کا پیش خیمه تھی- رفته رفته درواز چور اهوا - اور اس متلاشی نے اپنے سامنے ایک نہایت تنگ و تاریک جهیل دیکهی جو ۲۵۰ فت لبهی اور ۱۵۰ فت چرزی تهی ۱۰ س کی چیت اس قدر بلند تھی که کٹی مشعلوں کی روشنی بھی اس تک نہیں پہنچ سکتی تھی، سیام پانی ہے سیام دیواریں عبودی خطوط میں اُٹھہ کو نظر سے غائب هو کئیں تھیں جو ارداس لیکن پر کیف سہاں پید ا کر رهی تھیں۔ جھیل کے بعد غار دو شاخوں میں تقسیم هو گیا تھا جی میں هوکو دو چشبے بہد رہے تھے۔ انہیں چشہوں کے سانے سے جھیل پیدا دوئی تھی۔

تاکتر اشہدال ان میں سے هوتا هوا غیر معلوم جگہوں میں پہنچا - غار کی بائیں جانب کی شاخ میں جس میں وہ ایک میل ہے زائد گیا کشتی کا تہام ساسان گیاری سرتبه سے زائد اتارنا پڑا اس لئے که جا بجا چوتیاں تھیں جو که راسته میں مزاحم تھیں یہاں جرگندہ نے دونگے کو پانی میں چل کر اتھلے پانی میں سے کہینچا - ایک جگھہ ایسا ہوا کہ دریا ایک کرج کے ساتھہ ایک بری چتان میں هو کر غائب هو کیا تو اس نے کشتی کے سب حصه علمده نئے - دوسرے کلارے پر پہلیج کر ان کو پھر باہم ملایا ۔

بالاغر وا ایک تاریک دال میں پہلے جس کے اوپر ایک بلله گول برجی تھی اور ھال مذکور جو کہ ۱۸۰ فت لمبا اور ۴۰ تا ۴۵ فت عمیق تھا۔ پانی سے لپریز تھا۔ یہاں ایک قویب کے سورانے میں مسلسل طویقه ہر فہایت سخت تیز و تھند ہی ہوا آرھی تھی - اس جگھه کے بعد وا ایک

خشک کبرہ میں پہلے جس کو داکتر اشیفل نے استلاطا سی ، جنب ( Stalactical Paradise ) کے نام ہے موسوم کیا ہے۔ یہ پہلا موقع تھا که انسانی آنکھوں نے اس کو دیکھا تھا۔ یہاں مختلف شکل و جساعت کے استلفہاسی + معروط ( Stalagmitic Cones ) تھ جن میں ہے کچھہ تو ہرت کے چھو تے چھوٹے تکروں کی طرح تھ اور بعض چھ فت اونچے تھے جو که آدسی کی کھر تک آتے تھے - اس استلقطاسی جنت میں کسی کی رسائی نہیں هوئی،[تهی \_ دَاكِتُو الشهدال بيان كرتا هـ " مين في الله ساتهيون ساكها كم الله أن كي يادكار مين ان كي ايك قرا سي كلي بهي قد تورو اس هر ولا سب راشي هو گئے ، هم نے نہایت هوشیاری سے قدم انتہائے تاغ اس کا فرا سا بھی زبور نه توتنے یا ۔ وهاں اپنی کوئی یادکار سوا ے اس کی خوبصورتی و یاکھزگی سے معظوظ ہونے کے نہیں چھوڑی - غار کی پریوں نے ہم کو بلا شک و شجه معاف کودیا هو کا که هم نے ان کے پوستش کا و معابد میں مفاخلت کی جہاں غیر معین زماقہ ہے وہ اس تقها و خاموش مقام میں بغیر کسی کی مزاهیت کے حکیراں قهیں " --

فار کی دوسری شاخ کا بھی کھوج لگایا گیا جو که سیلوں تک وسین کے انہور کی اندر چلی گئی تھی - داکٹر اشہدل بھان کرتا ہے که اس دلاویو

ب استلقطاس ایک یونانی لفظ ہے جس کے معنے تبکلے کے هیں - اسطلا ح سیں اس سے مواد کسی فار کی جہت میں نلی کی شکل میں لایکے هوے چونه کے کاربونیت سے مواد ہے جو پانی کے تبکنے سے جم گٹی هوں —

<sup>+</sup> استلفداس بھی ایک یونائی لفظ ھے جس کے معلے تیکئے کے ھیں۔ اس کی تکرین بھی ریمی ھی ھے جھسے استلقطاس کی ھے - اس سے مواہ غلر کے فرش یا دیواروں پر جمبی ھوٹی چھڑوں سے ھے --

زمین دوز سفر کی کوئی تفصیل نهیں اکھی جاسکتی - " چھت میں بعض جگهه برت جیسے سفید استلقطاس کی چادر بچھی هوئی تھی - لیکن دیواریں زیادہ تر سیا ، اور هریاں تھیں - کہیں کہیں اطرات و جوانب ہے چھو تے چھوٹے چشہوں کی آوازیں آر ھی تھیں تو کہیں پائی کا صرت ایک قطرہ جو تات سے ڈپک رہا تھا وہاں کی خاموشی اور اداسی کی مہر سکوت کو تور رها تها - هم کشتی کو دم بخود هو کر کهے رهے تهے - اور ان عجیب و فریب مداظر نے همارے لبوں پر مہر سکوت ثبت کردی تھی۔ اس خاسوشی میں هم سیالا و تاریک پانی پر هوتے هوے آگے برتھے هماری مشعلوں کی روشنی سب ہے اول تھی جو اس کی روانگی کے بعد ہے منعکس ہوئی " ( Die Hohlenkunde des Karstes ) از کتاب دی هیلنکندے دیس کارسیتس جیسے تعجب خیز یه فار هیی انہی کے هم پله بلکه بعض ان سے بھی بری کو اور هیں مثلاً و ینز ولا ( venezuela ) کا کر یپے ( caripe ) ناسی غار لیجئے جو ایک چونے کی چوتی میں ۔ هو کر بنا مے جو پیول دار درختوں اور نہایت خوبصورت بیل و ہوتوں کی مالاؤں سے مرصع ہے۔ یہ مصراب کوجا کے محراب کی طرح بالکل خط مستقیم میں ۱۴ سو فت لہبی ھے۔ اس میں ھو کر ایک چشبہ بہتا ہے اور جہاں تک منطقہ معتدله کی سورج کی کرنیں اس میں پہنچتی هیں وهاں خود رو کیلے اور تاروں کی کثرت ہے۔ اس کے بعد غار زمین دوز چشہوں میں آبشار اور ھال بناتا ھوا چلا گیا ھے لیکن اس سے کوئی شخص واقف نہیں کہ کتلی دور تک ایک سراغ لتانے والا سلم ۱۸۷۹ م میں میگلیشیم کی روشنی ایکر وهاں جہاں که قبل کوئی نہیں گیا تھا۔ ایک ہڑے ھال سیں پہنچا جو ۱۹۰۰ فت بلند تھا۔ یہ ھال سهنت یال کے هال سے کہیں زیادہ بڑا تھا اور اس نے وہ سناظر دیکھے جو:

که کسی انسان نے قبل نہیں دیکھے تھے اس لئے که کوئی کرن اس زبردست میں آفریلش عالم سے اس وقت تک نہیں پہنچی تہیں -

" یہاں جی باتوں کے خیال سے ولا داخل ہوا تھا اس میں نا کاسی هودًى ليكن بهت سى ايسى باتين معلوم هودُين جو اس كے وهم و كهان میں بھی ذہ تھیں۔ ایک سوراخ کے متعلق باشندوں نے اطلاع دی تھی کہ و یے پایاں غار ہے۔ لیکی جب اس نے میگنیشیم کی روشنی اس پر تالی تو وہ صرت آٹھہ فت کہرا معلوم ہوا وہاں کے باشندوں کی غلطی کی وجه یہ تھی کہ ان کو اپنی دھویں والی دھندلی مشعلوں کی وجه ہے أس كا عبق معلوم نه هو سکا تها اور اس وجه سے وی ایسے تاریک غاروں میں داخل هونے بے خوت زدی هو جاتے تھے۔ ان کا خیال تھا که ان تاریک غاروں میں أن كے آباء و اجداد كى روحين رهتى هيں اور ولا خود بھى سرنے كے بعد أن چڑیوں ہے جس کو ولا گواچراس ( Guacharos ) کہتے تھے جا ملیں گے - یہ چڑیاں رات کے وقت پر دارہ چیٹے و پکار کے ساتھہ تلاف طعام کی فکر میں فکلتی تھیں اور طلوع آفتاب سے قبل پھر آرام کرنے واپس چلی جاتی تھیں۔ یہ چریاں اس اطقله غار کا دلچسپ حصه هیں - ان چریوں میں بهت زیاد، چربی هوتی هے اور اسی وجه ہے باشنه ے ان کو مار کر کھاتے هیں اگر چه ان کی دانست میں یه بری روحیں هیں اور ان کو سارنا مناسب نہیں سائنس دانوں نے ان چریوں کا مطالعہ کیا ہے۔ ان کا بیان ہے کہ تہام باشلاس کی روایتوں سے بھی زائد یہ تعجب خیز اور داہسپ هیں - یه چریاں بہت بڑے قد و قاست کی هیں - ان کے بازو تین فت سے زائد لہبے هوتے هیں جو کچهه الو - کچهه چهکاتار اور کچهه کولل می مشابه هیں - یه دانیا کی هر شے سے مختلف هیں۔ چوهے یا پتلکے کہائے کے بجاے وا سخت پهل

کهاتی هیں جو بعد غروب آنتاب درختوں سے تورتی دیں۔ نی عقل انسانوں کا خیال هے که چڑیا کی نرائی ساخت اور طرز زندگی اور اس غار کو نیز دوسرے غاروں کو جو اس گرد و نواح میں موجود هیں مسکی بنائے میں اور اس کو بود و باش کے واسطے تیار کرتے میں اس قدر طویل زمانہ ایا هوکا جو وهم و گہاں میں بھی نہیں آسکتا "

أستریا میں شہر اداسبرگ کے شمال میں یواک کا حشمه یکایک ایک زبردست دروازه میں هوکر پہار کے قلب میں بہتا ہے اور عجیب و غریب غار بناتا ہے جس کو غار اتاسبرگ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے ( Grotto of Adelsberg ) یه اپنی حساست اور اینے بے شهار سفید اور کلابی رفک کے استلقطاسوں ( Stalactites ) کی وجد ہے اور اس چشہد کی وجهد سے جو اس میں شور مجاتا ہوا بہتا ہے عجیب و غریب ہے فی العقیقت اس کے بڑے بڑے کبرے اس کے تاریکی میں چھپے ہوئے غار اور اس کے چشمه کے بہائے کی دائمی آراز تہاشائیوں پر هیبت انکیز اثر پیدا کرتی ھے - اس کے ایک حصد کی وجہد سے قلب کولا میں ایک ہوا ھال بنا ھوا ھے - ایسا هال جس کی زبرداست چهت ایک هی مور میں ۱۳۰ فت ھے ۔ اس کے وسط میں استلغباسی ستون اور سفید چھورں ( Needles ) کا سکمل جنگل ہے جو کہ صدیوں کی پائی کی ترارش ہے بی گھا ہے - خیال کیا جاتا هے که اسی قسم کے کسی فار کی تصویر کالرج ( Coleridge ) نے اس قدر صات طور پر اپنی نظم قبله خال ( Kubla Khan ) میں ان الفظ میں کھیلجو نیے ۔

> " Five miles meandering with a mazy motion Through wood and dale the sacred river ran,.

Then reach'd the caverns measureless to man, And sank in tumult to a lifeless ocean."

ید خوب معلوم سے کہ یوقان کے جزیرہ سیفیلوئیا ( Cephalonia ) میں سہندر سالہا سال سے ایک رخنہ میں سے هوکر چونے کے پتھروں میں بہت رها هے۔ اس کا حجم غلد کی چکی چلانے کے واسطے کافی هے - یہاں ایسے بہت بڑے بڑے زمین دوز غاروں کا هونا لازمی هے جہاں که افسان کی پہنچ نہیں هوسکتی —

غالباً دانیا میں سب ہے بڑا غار مامتھ ( Mammoth ) ہے جو کہ کنتگی کی کواکی ( Kentucky Galleries ) ہے - اس کو زمین داوز دانیا کہ سکتے ہیں - اس میں بہت سی جھیلیں اور داریا ہیں یہ ۱۲۷ میل



دی باتم لیس پی - مامته نار میں ایک بہت بڑا شکات ہے جس پر اب ایک پل بنا ہوا ہے ۔ زائد لہبی کولکی اور راستوں کا جال ہے جو ایک داوسرے سے ملے ہوئے ہیں ۔ اس کی گہرائی ابھی تک نہیں معلوم ہوسکی ہے عجیب و غریب

قدرتی سعرابوں میں سے گذرتی هوئی چبه میل لهبی ایک ست<sup>ک</sup> نے اور ایک ایسی جگه بھی نے جہاں که زمین دوز دریا نے بہنا چھوڑ ہیا ہے۔ تاریکی میں پائی ئے زور شور سے ٹیکئے کی آرازیں آئی هیں جب که والا کوهوں میں کرتا ہے جو ٹھوس چٹان میں اس نے خود بنائے هیں ۔ ایک کو سائٹ سیڈل پٹ ( Side Saddle Pit ) کے فام سے موسوم کیا جاتا ہے جس کی گہرائی عبودی خط میں ۱۰۰ فت کے فام سے موسوم کیا جاتا ہے جس کی گہرائی عبودی خط میں ۱۰۰ فت ہے دوسوا ہے پائین کہڈ ( Bottomless Pit ) کے فام سے مشہور ہے ۔ کوری کی ہر جی ایک پل بنا هوا ہے ۔ کوری کی ہر جی ایک ایکر هوگی ہے اس کے اوپر ایک پل بنا هوا ہے ۔ کوری کی ہر جی ( Gorin'sdome )



مامتھ فار کی گرنے دریا ( Echo River ) کے تاریک پائی میں جہاز رائی

کی دیواریں اُٹھتی ہوئی نظر سے غائب ہو جاتی میں اس لئے کہ والا استلفہاس کے تیں بڑے بڑے پردوں سے جو یکے بعد دیگرے قائم ہوئے میں

تھکی ھوئی ھیں ۔ ایک تنگ و تاریک داریا بھی ہے جس کو گونم داریا ( Echo River ) کے فام سے موسوم کیا جاتا ہے یہ آھستہ آھستہ زمیں کے عبق میں منزل غیر معلوم کی طرت بہتا ھوا غائب ھو جاتا ہے ۔ بعض جگہ ۱۹۰۰ فت چوڑا ہے اور پون میل تک اس میں جہازرانی ھوسکتی ہے لیکن اس کے بعد ایک جهکی ھوئی چتان کے فیعے غائب ھو جاتا ہے ۔ پھر بھارت اس کا پتہ نہیں چلا سکتی ، اس دریا میں اندھی مچھلیاں پکڑی جاتی ھیں یہ مچپلیاں اتنے عرصہ تک تاریکی میں رھی ھیں کہ ان کی قوت بھارت ھی جاتی رھی۔ کشتیوں کا بیڑا اس کے تاریک پانی پر چلتا ہے ۔ اور تہاشائیوں کو جہاں تک کہ وہ جہاز رسانی کے قابل ھے لے جاتا ہے ۔



نامعازم جگلا میں - مامتھ فار کے میلسترام کی نر صور پرینٹس کھوج لگا رہا ہے اس کو ایک ایک میلسترام غار ( Maelstrom ) کے قام سے مشہور نے اس کو ایک آری ایک قرری ایک قرری ایک قرری ایک قرری ایک تروی

کی مدن سے تاریک غار کے عبق میں چکر کھاتا ہوا اترا - پیشتر کوئی شخص اس گہرائی میں نہیں پہنچا تھا نصف فاصلہ پر پہنچ کر ایک جبو نے سے اس کا مقابلہ ہوا جس نے تقریبا اس کی روشنی کو خاموش کردیا مگر سلامتی سے بوچھار میں سے ہوتا ہوا ایک تھوس چان پر 19۰ فت کی گہرائی میں پہنچا - جب وہ ایک کونہ پر پہنچا تو اس نے رسی کو چھوڑ دیا اور بہت سی کولکھوں ( Galleries ) کو جو وہاں موجود تھیں دیکھنا شروع کیا - واپس آیا تو اس کے خوت کی انتہا نہ رہی اس نئے کہ رسی ایک استلقطاں سے لیت گئی تھی جو اس کی پہنچ سے باہر تھا اس بہادر لوکے نے ہیت نہ ہاری اپنے لیبپ کے تار نکال کر اور ان کو مور کر ایک ھک بنایا - اس ھک سے رسی کو اپنی طرت کھینچا اور اوپر نکاننے ایک ھک بنایا - اس ھک سے رسی کو اپنی طرت کھینچا اور اوپر نکاننے

یه غار ابھی پورے طریقے ہے معلوم نہیں ہوا ہے ۔ اس کے اندر میلوں تک نا معلوم راستے موجود ھیں جہاں کسی انسان کا قدم نہیں پہنچا ہے ۔ ان میں سے بہت سے راستے ایسے خطر ناک ھیں جن میں ھر وقت یہ خطرہ رهتا ہے کہ چتان گر کے تلاش کرنے والے کا خاتبہ نہ کر دے ۔ اس فا معلوم زمین دوز ہرہا میں بہت ہے بڑے بڑے ھال اور کولکیاں بھی موجود ھیں جو کہ میلوں اندر ھی اندر ھوتی ھوئی سیندر تک چلی گئی ھیں ۔ اس کا جو حصہ معلوم ہے وہ نا معلوم حصہ کی ایک مختصر سی کسر ہے ۔ اس کا جو حصہ معلوم ہے وہ نا معلوم حصہ کی ایک مختصر سی کسر ہے ۔ اس اللہ کہ انسان کی ھتیاں جن کا تعلق کسی غیر معلوم نسل سے ہے استلقطاس کے انسان کی ھتیاں جن کا تعلق کسی غیر معلوم نسل سے ہے استلقطاس کے نیچے دنن ھوئی ملی ھیں - صدیوں ہے اس کا وجود فراموش ھو چکا تھا لیکن ۱۰۰ سال گذرے ھونگے کہ ایک شکاری مسہی ھتیپنس ( Hutchins ) نے

اس کو پھر تازہ کردیا ۔

قصد یوں ہے کہ اس نے ایک ریچھہ کو بری طوح زخبی کیا - وہ
اس کا تعاقب کر رہا تھا جانور ایکایک نباتات میں غائب ہوگیا - خوں کے
دافوں پر اس نے چلنا شروع کیا مگر وہ ایک چھوتے ہے سوراخ کے قریب
جو بہت کچھہ سبزے سے تھکا ہوا تھا ختم ہوگئے تھے - وہ اس میں داخل
موا اس کو تعجب ہوا جب کہ اس نے اپنے آپ کو ایک زمین دوز
سحل میں یایا ہ

بہت سے غار ایسے بھی ھیں جن میں باھری دنیا سے آمد و رفت کا کوئی راستم نہیں ہے - دوسرے راستے اس قدر تنگ اور سبزے سے تھکے ھوٹے ھیں که وہ اتفاق ھی سے معاوم ھوگئے ھیں - بعض کان کی مزدوروں نے معلوم کئے - وجہ یہ هوٹی که انھوں نے چتان کو کھودا اور اور اس میں سوواخ ملا جو بہت کہرائی ڈی چلا کیا تھا ۔ بعض کا خد خافد اور کلویں کے کھودانے کی وجہ سے انکشات ہوا ہے اب بھی بہت سے ایسے غار هوں کے جو که قطعاً فا معلوم هیں بہت سے ایسے عبق میں جاکر پھیلے هیں که وهاں کسی شخص کی پہنچ نہیں هوسکتی - همارے پلس اس امر کا ثبوت موجود ھے کہ زمین کے اندر ایسے غار موجود -ھیں اس لئے که جب ایسے هی غاروں کی جهتیں گر جاتی هیں تو ان کی بڑی بڑی جههلیں اس جاتی هیں - خیال کها جاتا ہے که کارنیوله کی زرکنیز نامی ( Zirknitz ) جو عجیب و غریب جهیل دهے اس کی ابتداء بھی اسی طریقه پر هوئی ھے ۔ یہ بہت ہوی غار نبا جھیل ھے ۔ اور جو تقریباً نصف پانی سے بھری رهتی ہے - سال کے کسی حصد میں اس کا پانی دفعتاً سورادوں میں هوکر غائب دهو جاتا دهے اور ساتھہ میں مجھلیاں بھی کھنچی هوئی چلی جاتی هیں ،

چند سالا بعد پانی زمین کے اندر پھر اس قدر جوس کھاتا ہے کہ بری ہوی چتانوں کو باہر نکال کر پھیٹک دیتا ہے اس جھیل کا عجیب و غریب حصد سچھلیاں هیں جو که یائی کے ساتھہ چلی اُٹی تھیں اور اب پھر یائی کی سطح پر آگئیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جنگلی بطیں جو بہت چھوٹی تھیں اور جن کے پر بھی نہیں نکلئے پائے تھے وہ بھی پانی کے ساتھہ اندر چلی گئی تھیں اور اب پھر پانی کے ساتھہ جب که اس نے جوش کھایا اوپر سطم پر آگئیں - اس وقت فرق صوت اتنا هوتا هے که ولا بڑی اور موتی هوتی ھیں ۔ اس کے پیت میں پانی کی گھاس اور چھوڈی چھوڈی مجھلیاں نکلتی ھیں - اس سے ظاہر ہے کہ زمین دوز جگہوں میں ان کی کائی غذا موجود تھی اور مزید براں سانس لینے کے واسطے هوا کا بھی کانی انتظام تھا۔ حقیقت یه هے که ولا بڑے بڑے تاریک هالوں میں تیرتی رهی هیں جس کا ایک ثبوت یہ نے کد ایک عرصہ کے ہمل جب وہ اس تاریکی ہے نکل کو سطم پر آتی هیں تو اندهی هوتی هیں مگر کچهه عوصه بعد روهنی میں ان کی بصارت درست هو جاتی هے اور دیگر پرندوں کی طرح ال سکتی هیں - تہام ضلع زمین دوز راستوں سے جو که آب رواں نے بنائے هیں شہد کے جہتے کی طرح بھرا ہوا ہے - ایسے هی عبیق غاروں کی چھتیں گر جائے س چھوتے چھوتے زلزلے آتے هیں - ستجبر ۱۸۱۴ ع میں ایلے ( Alaix ) کے قریب زمین سے بہت سی بندوقوں کے دغلے کی سی آوازیں ۲۴ گھنٹہ تک آتی رهیں - پھر بہت زیا 40 شور کے ساتھ 17 فت زمین جس کی چورائی ۲۹۳ فت تھی گری - ہالکل وھی حالت ھوٹی جو زمین پر کسی ہوے ھال کے گرنے سے پیدا ہوتی ہے - سلم ۱۸۲۷ م میں شہر واگستّاو کے قریب دو ایکی زمین اسی طریقه سے کرم کے ساتھ غرق هرگی جس کی آواز نے اردگرد

اور قرب و جوار کی زمین کو هلادیا - اسی طریقه یم اکر اس غار کی ۱۳۰۰ فت اونچی چهت جو اتلسیرگ (Adelsberg ) میں فے اور جس کو سالے دی کالویر ( Salle du Calvaire ) کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے گرے تو سطم کی کئی ایکو زمین بیتهکر زلزله پیدا کر دے گی۔ بہت سے زلزلے أن غاروں كے دهنسنے سے پيدا هو ئے هيں جو آب رواں نے نبك ، جيسم ، كيلسيم کاربونیت اور سلیکا کی زیادی مقدار نکل جانے کی وجہہ سے بنائے تھے ۔ یونائی ۱۴۰۰ قبل زلزله کا یہی سبب بتاتے تھے چنانچه لیوکریشس ( Lucretius ) اپنی نظم تی ریرم نیچرا ( De Rerum Natura ) میں اس خھال کو یوں بیاں کرتا ھے ۔

" اب زلزاوں کے سبب کو سمجھو - زمین کا اندرونی حصد مثل سطم کے فے جو که هواؤں ' غاروں ' جهيلوں ' چوتيوں ' پتهروں ' چدانوں اور بہت سی دریاؤں سے جن کی پر جوش اروام بہت سی غرق آب چیزوں کو بہا کو لے جاتی ہیں پر ھے - زمین کی سطم کے ہلنے کا سبب ان بڑے بڑے غاروں کا گرنا ھے جن کو زمانہ پائمال کرنے میں کاریاب ھوا ھے۔ بہت سے پہار اس طریقہ سے گر کر نیست و نابوہ ہو جاتے ہیں لیکن فوری مگر سخت صدمه امو اج کی صورت میں هر طر ت فزدیک و دور پھیل جاتا ہے - تہثیلا ایک رتھہ کاری کو لو . جس کا وزن زیادہ نہیں ہوتا د مگر جب سکانوں کے قریب ہوکر گزرتی فے تو اس میں لرزی پیدا کر دیتی ھے اسی طریقہ پر سرکش فوجی گهوڑے جو لوقے کی هال چڑھے پہنے کی کاریاں کھیلھتے ھیں وہ اپنے گرہ کی تہام جگہوں کو ھلا دیتے ھیں ۔ اسی صورت ہے جب که بہت هی برّا توده خاک فرسودگی و پاسلی کی وجه ہے کسی برّی زمین دوز جهیل میں گرے کا تو تمام عالم میں تموج جیسا لرزہ پرّ جاے کا "۔

بہت سے فار ایسے هیں جی پر دریا نہیں بہتے مکر درسرے عاملوں
کے تاثرات کی وجہ سے بھرنا شروع هوگئے هیں - ایک عامل بارهی فے جس
میں کاربن تاثری آکسائڈ حل هوتی فے - بارش کا پانی جب بڑے بڑے چونے کے
پتھروں میں هو کو تبکتا فے تو چتان کا کچھہ حصد حل هو جاتا ہے - کیلسیم
بائی کاربو نیے کی نبی دور هو جاتی فے یا اس کی کچھد کاربو نک ایسڈ
گیس جب کہ وہ غاز کی هوا سے آ کو ملتا فے علصدہ هو جاتی ہے اور کیلسیم
کاربو نیمے کی ترسیب هو جاتی ہے جو محرابوں وغیرہ پر جہنا شروع
کاربو نیمے کی ترسیب هو جاتی ہے جو محرابوں وغیرہ پر جہنا شروع

CaCo3 H2 Co3 = CaCo3 + Co2 + H2O
پائي کاربن ڌائی آکسائڌ کهلسهم بائی کاربونيت

جب پائی کا ایک قطرہ گرتا ہے تو وہ سفید کیاسیم کارہونیت کا ایک چھوٹا سا حلقہ پتھر سے لگا ہوا چھوٹ جاتا ہے۔ استلقطاس کے بنئے کی یہی ابتدا ہے دوسرا قطرا کرتا ہے اور پہلے حلقہ پر لوزتا ہوا کیلسیم کارہونیت کی مزبد پتلی گول تہ لگاکر اس کو کچھہ اور لببا کر دیتا ہے۔ اس طریقہ سے قطرہ قطرہ ہر مثت و لبعہ - دن و رات - جاڑا ہو یا گرسی اس طریقہ سے قطرہ قطرہ ہر مثت و لبعہ - دن و رات - جاڑا ہو یا گرسی مزاروں سال سے گر رہا ہے اور حل شدہ کیلسیم کاربونیت کی کہزور نایاں بنا رہا ہے ۔ ان کے کرد اور چونا جبع ہونا شروع ہو جاتا ہے جس سے بڑے بڑے گوشرارے یا جھھکے بن جاتے ہیں جن کی سرصع کاری اور قد و قامت جب گوشرارے یا جھھکے بن جاتے ہیں جن کی سرصع کاری اور قد و قامت جب

جو ان استلقطاسوں سے گرتا ہے وہ زمین پر کیلسیم کاربونیت جمع کرتا ہے اور ایک زمانہ کے بعد زمین کا استلقطاس بھی اپنے ساتھی سے جو اوہر لتکا ھوا ھوتا ہے سلنے کی کوشش کوتا ہے اور بالآخر سل جاتا ہے اور اس کے باهم مل جائے ۔ مضبوط و زبرداست برت جیسے سفید ستوں بن جاتے هیں جو که بڑے بڑے غاروں کی چھتوں کو قائم رکھتے هیں - حقیقتاً دنیا میں بہت کم ایسے مناظر ہونگے جیسی یہ زمین ہوز جگہیں ہیں جن کے ہرت جیسے سغید ستوں اور مثل سنگ مرسو کے چبکتے ہوئے جهبکے اور دیگر مرضع کاریاں لوگوں کو معو حیرت کر دیتی هیں ، ایک عرصه کے بعد یه غار ان زیبائشوں 🕳 بھر جاتے ھیں اور پھر بالکل ختم ھو جاتے ھیں 🗕 کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ استلقطاس بہت آہستہ آہستہ

سائدس اکتوبر سنه ۳۲ م

ہڑھتے ھیں ۱۰ تا ۱۰ سال قبل کے کتبہ نکلے ھیں جن پر کہ براے نام خایف سی تع لگ سکی ھے - ادلسبرگ کے غار میں دیواروں پر فام ابھی تک پوھئے میں آتے ھیں جو ۲۰۰ سال ادھر لکھے گئے تھے۔

یہ فامہکی ہے کہ ان بڑے بڑے استلقطاسوں کا اثر کسی شخص پر ند هو جو ایک غیر معین زمانے میں یانی کے تیکلیے کی وجہ سے بنے هیں ۔ لیکن یه غیر معین زسانه کچهه بھی نہیں ھے اگر اس کا مقابلہ اس گزشتہ زمانہ سے کیا جائے جو کہ ان زمین دوز غاروں کے بانے میں لکا ہے جب کہ تھوس چتائوں کو آھستہ آھستہ آب رواں نے عل کر کے کھو کھلا کیا۔ اس سے قبل بھی ایک اور غیر معین زمانہ گزر چکا نے جب که چونے کی یہ چتانیں ' جن میں یہ غار موجود ہیں آفریدش کے بھر بے کنار میں چھوتے چھوتے سمندوی جانوروں کے بہت سے خولوں کے آهسته آهسته جمع هولے اور انبے به انبے سیکروں فت موثی تهه لگ جالے سے بلنا شروم هوئیں رفتہ رفتہ موسمی تغیر و تبدل اور زمین کی زبر دست حرکتوں کی وجہ سے یہ چھوتی چھوتی چقانیں بلغہ هو کر پھیلنا شروع هوئیں یہاں تک کہ تہام سمندر بالکل خشک هو کر زمین و چقانوں کی شکل میں منتقل هو گیا لیکن پھر بھی یہ اس منظر کا اختتام نہیں ۔ بعید تر زمانہ کی جھاک افتہائی فاصلہ پر نظر آتی ہے اور وقت کے قعر بے پایاں میں غوطے کھاتے کھاتے اور عہد ہائے گذشتہ اور فرا سوش شدہ کا جب که روئے زمین پر انسان یا حیون کا پتہ بھی نہ تھا احساس کرتے کرتے دماغ چگر کھانے نگتا ہے ۔





-lu

## (Liebig)

١ز

جناب رفعت هسهن صاحب صدیقی ایم ایس سی ایل ایل بی ا (ملیگ) ریسرچ انستی قدوت طهیم کانج دهلی

سو سال گذرے هوں كے كه يورپ جنگوں كى تباهى ميں گرفتار تھا - غنيهوں کی افواج نے کشت و غارت کا دازار گرم کر رکھا تھا - هزاروں بہادر و جنگ آرما سیدان کار زار میں کام آے - هزاروں گھر بے چراع هوگئے - هزاروں بے کس خانواں بربالا هوے . کسی کا مال و اسباب معفوظ نه تها - سامان خورو نوش بے انتہا گراں تھا -حکومت وقت کو قوار نه تها - مختلف قسم کی تبدیلیاں رو نها تهیں اور هر نا قابل بوداشت مصيبت دريم آرار تبى - أن تكاليف كا اندازه ولا ارك زباده بهتر لکا سکتے ھیں جی کے دلوں میں جنگ عظیم کے مصائب و آلام . خوت و ھیبت کی یاد تازی ہے لیکن بارجود ان اسباب کے مطالعہ قدرت جاری تھا فرانس اگرچہ انقلابی مصارف سے پورے طریقہ سے هوه میں نه آنے پایا تھا لیکی پھر بھی وهاں لايلاس ( Laplace ) برتهو ليت ( Berthollet ) لا مارك ( Lamarek ) كورس ( Cuvier وغیرہ جیسے ماہرین فی موجود تھے - لوا اُزے ( Lavoisier )کی یاد ہنوز دل میں تازی تھی کے لیوسک ( Gay Lussac ) درلانگ ( Dulong ) اراکو ( Arago ) اور شهور ول ( Chevreul ) مستقبل کے ماهرین سائنس تھے - انگلستان میں جو اس وقت نیواین م سرگرم کار زار تها - هدفری دیوی ( Humphry Davy ) رمفورد

( Rumford ) تائتی ( Dalton ) موجود تھے - منجہوں میں ھارشل ( Rumford ) تابل ذکر ھے - ھینری کیونتش ( Henry Cavendish ) اگرچہ بہت ضعیف تھا مگر بھید حھات تھا - اور پریسٹلے ( Priestley ) کی وقات کو کچھ زیادہ زمانہ نہ گزرتے پایا تھا - جرمن میں گوئٹے ( Goethe ) سریر آرائے بزم تھا اور پروشیا ( Prussia ) میں ھمبولت ( Humboldt ) نے دنیا کی پیمائش کا بیزا اٹھایا تھا۔ اٹلی میں وولٹ ( Volta ) تجربات برق میں محو تھا اور آیوو گیدرو ( Avogadro ) تجربات برق میں محو تھا اور آیوو گیدرو ( Quadro ) بغیر نام و نہود کے کسی گوشہ میں بیٹھا ھوا گیسوں کے خواس پر غور کررھا تھا اور اس کلیہ کی تیاری کررھا تھا جس سے کہ اس کا نام نامی منسوب ھے اگرچہ کیمیائی دنیا نے اس کلیہ کو قصف صدی بعد کردانا - برزیایس (Berzelius ) اس وقعہ بالکل فو عمر تھا اور سرگرم تحقیقات تھا جن کی وجہ سے چالیس برس تک کیمیائی دنیا میں اس کی مسلم الثبوت ھستی و مہتاز حیثیت مانی گئی ۔

۱۱ مئی سنه ۱۸۰۳ ع کو لیبگ تارم استید ( Darmstadt ) میں پیدا هوا جہاں که اس کا باپ رنگ تیار کیا کرتا تھا۔ جستس لیبگ کا اسکول کا زمانه کامیاب نه رها۔ سوله سال کی عبر میں اس نے عطار کی دوکان پر ملازست کی لیکن بہت جلد ثابت هوگیا که گولیاں بنانے میں اس کو کامیابی عاصل نہیں هوسکتی اس میں وہ ناکامیاب رها جیسا که یونانی زبان سیکھنے میں رها تھا ۔ لہذا اس نے اپنے باپ ہے جامعہ بون (Bonn) میں داخل هرنے کی اجازت طلب کی۔ یوفیورستی حال هی میں قائم ہوئی تھی ۔ رہ کیبیا کے پروفیسر کاستنر ( Kastner ) گیا ۔ لیکن لیبگ کو کچھه عرصه بعد اس کا یقین هوگیا کے هجراہ ارلانگن ( Erlangen ) گیا ۔ لیکن لیبگ کو کچھه عرصه بعد اس کا یقین هوگیا که وہ جومنی میں نہایت عہدگی کے ساتھہ کیبیا کی تعلیم عاصل نہیں کرسکتا ہے چنانچہ ارلانگن میں سند عاصل کرکے ۱۹ سال کی عبر میں پیرس روانہ هوا ۔ بڑی مصیبت سے اس کو گے لیوسک کے معہل میں کام کرنے کی اجازت مل گئی ۔ یہاں اس نے

دو سال کام کیا - سنه ۱۸۴۴ ع میں همپولت کی سفارش پر گیزی میں کیمیا کا زائد پروفیسری پروفیسری مقرر هوا - اس وقت اس کا سن ۱۹ سال تھا - دو سال بعد اس کا پروفیسری پر تقرر هوا - اس کے بعد وہ میونچ چلا گیا اور وهیں ۱۸ اپریل سند ۱۸۷۳ م کو اس کی وفات هوئی -

لیبگ کی زندگی اس طرز پر شروع هوئی لیکن کسی انسان کی ذاتی خصوصیات پر اس کے معملق راے قائم کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے اوائل زندگی میں اس کی ملاقات پلاتی ( Platen ) شاعر سے هوئی - اس کے متعلق و اپنے روزنامچہ میں لکھتا ہے :

'اس کے مناسب خط و خال جن سے خلوص تَپکتا تھا' شربتی آنکھیں ۔ اور سیام پلکیں فوراً افسان کو اپنا گروید مبنا لیتی تھیں ۔

لیبک کے ان مجسہوں سے جو اس وقت موجود دیں اس کی خلوس بھری مثرہتی انکھوں کا پتہ چلت ہے۔ اس کی اولاد میں بھی ید خاندانی اثر موجود ہے۔ وہ اپنے تجر بات میں بہت دی زیادہ جوش و خورش سے محود ہوتا تھا جس سے اس کا کہال شوق دا ہر ہوتا تھا بالکل صحیح مشاهدہ کرنے کی قوت اس پر چار چاند لگاتی تھی۔ بھوں کے ساتھہ شفقت و محبت کرنے کی قوت اس پر چار چاند لگاتی تھی۔ بھوں کے ساتھہ شفقت و محبت داس کا ور مناظروں کی وجہ سے اس کا داس صبر او قرار چھوت جاتا تھا اور بہت بے چین ہو جاتا تھا۔ وہ مستقل مزاج تھا جس کا ثبوت اس اس سے ملتا ہے کہ اس کی دوستی فرائدرخ ویلر مزاج تھا جس کا ثبوت اس اس سے ملتا ہے کہ اس کی دوستی فرائدرخ ویلر شووع ہوئی تھی اور چائیس برس سے زائد رہی۔ دونوں سائٹس دانوں کی شووع ہوئی تھی اور چائیس برس سے زائد رہی۔ دونوں سائٹس دانوں کی شووع ہوئی تھی اور چائیس برس سے زائد رہی۔ دونوں سائٹس دانوں کی عہر میں ایسے واقعات پیش آئے جیں میں کیھیائی سائٹس کی ترقی کے راز مضہر تھے حب کی متملق آئذہ دی کیا جائے کا —

اب هم معتصراً اس حالت کا ذکر کویں گے جو ساگنس اور اس کے نظوبوں کی اس وقت تھی جب که لیبگ نے اس رالا میں قدم رکھا علصر کا موجودلا استعبال ، جس کی بوائل ( Boyle ) لے سترهویں صدی میں ابتداء کی تھی ، عام طور سے مروم تھا ، اور اس فہرست میں جس میں دھاتیں شامل تھیں ایسی اشیام کا اضافه هوچکا تها جیسے آکسیسی - هائد وجی - کلوریی یا بالفاظ تیوں ' جو اس نے اپنی کلورین کی تحقیقات کے ساسلہ میں قلمبند کئے هیں که " آکسیسی " کلورین اور فلورین کو عنصر نہیں کہا جاتا ہے - اس کے متعلق صرت یه بیان کیا جاتا هے که ان کا تجزیه نهیں هوسکتا " موجوده دور میں بھی علصر سے یہی مطلب سے ۔ عمل احتراق جو لوائزے کے قاعدہ کے تعب بیاں کیا جاتا ھے اس کے مطابق ہر شے جانے میں ہوا کی آکسیمی سے مل جاتی ہے اور اس سے سل کر دو یا زائد مرکب بناتی ہے۔ سند ۱۸۴۴ م میں نیپک جب كيزن كيا أو سر همفرى ديوى بقيد حيات تها اكر چه سائلتفك مشاغل ختم هوچکے تھے گے لیوسک نے پیرس میں اس تناسب کے متعلق جس کے تصت گیسوں کا استراج ( Combination ) پیدا هوتا هے نهایت اهم انکشافات کئے تھے ۔ تالی کا نظریه جواهو جس کی ابتداء سله ۱۸۰۸ م میں هوئی تھی اگرچه هام طور پر نهیں مانا گیا تها مگر رو به ترتیضرور تها - مختصراً اس گینیت کو یوں بیان کیا جا سکتا ہے ۔ عناصر و سرکبات کا فرق واضم طور پر معلوم هو چکا تها - کیمهائی امتزام مختلف قسم کے جواهر کے باهم متصه ھونے کی وجه سے تصور کیا جاتا تھا کھیدائی مرکبات کے متعلق یہ خیال تھا که یه جواهر کے متحد هولے ہے بلتے هیں جو که مخالف برقی باروں کی وجه سے عبل میں آتا ہے - یہ برقی بار جواهر میں پوشیدہ رهتا ہے -فامهاتی مرکهات کی ترکیب بالکل نامعلوم تھی - اس قسم کی چله



Ceben mit Creben im erfen dernifden Cabrenteinen Inften Challes fin Siefen. Die Cabrenten im Baupenfeltefand. Ibn ber Siefenne von Campaili fant.

Do 1. Orligele Merttumt. In. 2 wie f. Aum mitten. Die a. geffen, Sa. E. Dr. Mill., Mober Braige, haber Breifer in Mante und Roffings bie Mehre. Die G. Shell Gireber.
Deften Deitige, finn ferriber de Unter de Alberge und 1679 in Manten. Die 1. Lubel., Smalle. Sn. E. Mybler und Mante. Die 5. Gefrer, Berliffe. Sn. Li. Garin.
Deftent. Die Geffen. Die 2. Geff Beffen. D. E. M. Geffen. D. Will Beffen. Sn. Li. Garin.

ليك ١ ١٨٢٢ ين گيزن ين عمل

DIV

اشهاء معلوم هوچکی تهیں جیسے دودہ کی شکر اور انگور کی شکر جو علصت علصت علصت مائی جاتی تهیں - نیشکر بالکل جهاگانه شے تهی خالص الکوهل ایک عرصه سے روح شراب کے نام سے مشہور تهی - اسیآک ترشه اور دیگر ترشے جو نباتات سے حاصل هوتے هیں مثلاً آکزیلک - فارمک - میلک - تارترک - اور بنزرک معلوم هوچکے تهے لیکن ان کی ساخت دریافت کرنے کے طریقے بالکل معلوم نه تھے لوائزے نے ایک ایسا آله ضرور ایجاد کیا تها جس میں اشیاء آکسیجن میں جلائی جاتی تهیں اور احتران سے جو کاربی دائی آکسائڈ اور پائی پیدا هوتا تها جمع کرلیا جاتا تها لیکن یه طریقد بہت بهدا تها اور نتائج بهی صحیح حاصل نه هوتے تھے —

لیبگ کے کاغذات میں اس کی وفات کے بعد کچھہ اس کی خود نوشتہ ایسی تحریریں ملی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت سی يوفيورسٽيون مين اس وقت کيميا کي پروفيسري کي جگه بهي نه تهي -یہ کام طب کے پروفیسر کے سپرد کر دیا جاتا تھا - جس قدر وہ جانتا تھا اس علم کی تعلیم دے دیتا تھا ۔ جو زیادہ تر علم سہیات اور مخزن الاه ویم پر مشتهل هوتی تهی - تجربات کو نظو انداز کیا جاتا تها -ان کی کوئی اههیت نه سهجهی جاتی تهی اس استخراجی طریقه کا یه اثر هوا که لوگوں کو صحیح مشاهدات کرنے کی بالکل عادت نه هوئی -لیبک پروفیسر کاستنر کے لیکھروں کے ستعلق بیان کرتا ہے کہ لیکھر مدلل نه هوتے تھے اور اس میں کسی قاعدہ کی ترتیب کا بھی اساظ نهيں رکھا جاتا تھا ان سے معلومات بھی ہالکل سطحی ہوتی تھیں - ليکن جب ولا پیرس گیا تو اس نے طریقہ بالکل مختلف پایا - وہاں اس نے کے لیوسک - تھینارة ( Thenard ) اور تیولانگ ( Dulong ) کے لیکھروں میں

ایسا سحر و افسوں پایا جس کا بھان کرنا کوئی آسان کام نہیں ھے۔
لیکچروں کے ساتھہ ساتھہ تہٹیلی تجربات بھی دکھائے جاتے تھے۔ تہام
تجربات کا ربط راضح طور پر بھان کیا جاتا تھا جس سے اس کو سعلوم
ھوگیا کہ تہام مظاهر خوالا ان کا تعلق حیوانات سے ھو یا جہادات سے یا نہاتات
سے مقررہ قوانین کے تحت مربوط و منسلک ھیں —

لیپک پیرس سے اپنے ملک کو اس ارائہ سے واپس ہوا کہ وہاں ایسی درسکاہ قائم کرے کہ جس میں طلباء کی علبی و عبلی کیہیا کی تعلیم ہوسکے اور ان کو آلات کا استعبال اور کیہیائی تشریح کے طریقے معلوم ہوسکیں، چونکہ ایسی درسکاہ کسی اور جگہ نہ تھی تو اس کے قائم ہوتے ہی طلباء گیزی کے معبل میں ہر مہذب ملک سے جون جون آنے لگے۔ یہ خالی از دابھسپی نہ ہوکا اگر بیان کیا جائے کہ لیبک نے کیا طریقہ کار اختیار کیا ، بہت سے طلباء کو باقاعدہ تعلیم دینے کے واسطے ایک باقاعدہ اسکیم کی ضرورت تھی تو اس کے واسطے یہ ضروری تھا کہ پہلے وہ مرتب کرے اور پھر عبل کرکے دیکھے کہ مغید ثابت ہوگی یا نہیں اس لگے کہ اس وقت نہ تو کوئی مستند درس تھا اور نہ کوئی مناسب طریقہ تدریس اس کیا۔ وہ بھان کرتا ہے :

" معیل میں مبتدی طلباء کو ماہر نائبوں کے سپرد کردیا جاتا تھا - میرے خاص طلباء کی ترقی کا انحصار زیاعہ تر ان کی اپنی ذات پر ہوتا تھا - میں ان کے سپرہ کام کردیتا تھا اور اس کی انجام دھی اپنی نگرائی میں کراتا تھا - کرئی باقاعدہ تعلیم نہ تھی - روزانہ صبح کو ہر طالب علم اس کام کی رپورت پیش کرتا تھا جو اس نے گذشتہ دن کیا تھا اور

اس کام کے متعلق اپنی رائے بیان کرتا تھا جو آج وہ کرنا چاھتا تھا ۔ میں ان کو مان لیتا تھا یا اس پر فکتہ چینی کرتا تھا ۔ اس میل جول اور باھبی ربط و ضبط ہے ھر ایک شخص ایک دوسرے کے کام ہے بخوبی واقف ھو جاتا تھا ۔ موسم سرما میں ھفتہ میں دو مرتبہ میں خود اھم مسائل پر روشنی تاالا کرتا تھا ۔ صبح ھوتے ھی ھم کام شروع کر دیتے تھے اور شب کے وقت بند کرتے گیزن میں تفریع اور خوش باشی کے سامان اور مواقعات نہ تھے ۔ خد مت کار کی شکایت ھمیشہ رھتی تھی اس لئے کہ شام کے وقت وہ صفائی کرنا چاھتا تھا اور لوگ معمل سے باھر نہ ھتتے تھے "۔

یه اسکول قائم هوا اس کا یه طریقه کار تها اور اس قدر خلوص قها اس کا نتیجه یه هوا - که دور دور اس کی شهرت هونے لگی - ارر کیهیا کی تعلیم کا قیا طریقه نهایت تیزی کے ساتهه سروج هونے لگا - کیمیا کے سشهور پروفیسروں نے سٹلاً برؤیلیس نے استماک هائم میں کیے لیوسک نے پیوس میں اس کے دو ایک طالب علموں کو جو اپنے مضهوں سے بخوبی واقف تھے اپنے خانگی معمل میں سب کام کرنے کی اجازت دیکر اس کو مرهوں احسان بنایا اس طریقه پر متشرائم ( Mitscherlich ) روز ( Rose ) ویلر ( Wohler ) اور میگنس ( Magnus ) نے برؤیلیس نے ساتهد استماک هائم میں کام کیا جیسا کہ ایمیک نے پیوس میں جاکر کیا تھا ۔ چند هی پرسوی میں اس کام کی شہرت جو لیبک گیزن میں کر رها تھا ، یورپ کے قریب میں اس کام کی شہرت جو لیبک گیزن میں کر رها تھا ، یورپ کے قریب میں اس کام کی شہرت جو لیبک گیزن میں کر رها تھا ، یورپ کے قریب کو دور کے ممالک میں هو گئی اور اسی کے شاگرد جنہوں نے کہ اس کے ساتیہ

کی تعلیم کے واسطے کوئی باتاعدہ معمل موجود نه تھا صرف طبی مدرسوں میں گئی چنی معدودے چند باتیں بیان کرد ی جاتی تھیں اور ان کو عملی طور پر دکھا بھی دیا جاتا تھا ۔ الدی میں عطاروں کی ایک سوساگٹی تھی ۔ ان کا معمل بھی تھا جو سنہ ۱۹۷۱ ع میں قائم ہوا تھا ۔ لیکن یه درس و تدویس کے واسطے نه تها بلکه صرت دوا سازی نے واسطے تها . ولا دوائیں تیار کی جاتی تھیں جن کی علاج میں ضرورت پڑتی تھی۔ کیمبرج سیں کیمیا کا پروفیسر آیک پاداری تھا جو کہ سال میں صرف ایک مرتبه کیمیا پر لکھر دیتا تھا۔ آکسفورت میں کیمیا کا پروفیسر تھا جو بعد ازاں پروفیسر نباتیات هوگیا ۔ دونوں یونیورستیوں میں تعلیم کے واسطے معمل نه تھا اور نه کیمیا میں سند حاصل کرنے کے واسطے نصاب میں کوئی لازسی مضهون تها - بیس برس بعد اس مین ترقی هوئی - انگلستان میں عملی کیہیا کی تعلیم کے واسطے پہلا معمل برطانیہ عظمی فارما سوتیکل سومائتی نے اپنے حدود بلومس بری اسکوائر موں قائم کیا ۔ یہ واقعہ سنہ ۱۸۴۴ م کا ھے - دوسرے سال ایک بڑا اور نیا معمل قائم ہوا جس میں ۲۱ طالب علم کام کو سکتے تھے تلتن صاحب فرماتے ھیں کہ یہ معمل میں نے سند ١٨٥٧م ميں ديكها أس سے اس منظر كا خيال آ جا تا تها جو كيهيا كروں کی ڈات سے منسوب کھا جا تا ہے ۔ بہت سے کام بھتیوں سے انجام دگے جاتے تھے مثلاً عمل اماعت ( Fusion ) عمل تصعیده ( Sublimation ) وغیره اور تمام معمل دهوئیں اور بخاروں سے بھرا رهتا تھا ۔ اس وقت کیمیا کا رائل کالبم عارضی طور پر هینوور اسکوائر کی جارج استریت میں قائم ہوا اور اس کے کھھ ھی دن بعد ہربیک معمل فارما سوتیکل سوسائٹی کے طرز پر یونیورستی کالیم میں تعبیر هوا اس وقت اور بھی بہت سے معامل قائم هو ئے - سند م١٨٣٥ م میں پھرس میں پلاوڑے (Pelowze) نے معمل قایم کیا جس میں انگریز طالب علم کیہیا داخل ہوئے ۔ لیکن گیزن کا معمل لیبٹ کی ناگرائی میں بہت سے استان پیدا کرتا رہا جنہوں نے بعد ازآں صرت جرمتی میں ہی نہیں بلکہ دوسرے ممالک میں مدرسے قائم کئے مثلاً ہات میں (Hofmann.) نے کیمها کے رائل کالیج میں اور واجبسن نے سنہ ۱۸۲۹ ع میں یونہورستی کالیج میں جہاں که ان کا تقرر ہوا تھا مدرسے قائم کئے —

لھیگ کے کام پر جو به حیثیت کیمیاناں اور سعقق کے شروع ہوا اس پر ویلر کی دوستی کا بہت اثر هوا - ریلر لیبگ ۔ قین سال قبل پیدا ہوا تھا اس نے سار ہورگ نیں طب کی تعلیم حاصل کی لیکن بعد از ان ها گذلبرگ میں ایو پالد گویلن ( Leopald Gmelin ) کی نگرانی میں کیمیا کی تعلیم شروع کی ۔ اس تگری کے حاصل کرنے کے بعد اس نے پیشہ طب کو چھوڑ دیا اور اسٹاک ھالم میں برزیایس کے معمل میں کام شروع کیا - سنه ۱۸۲۲ ع میں سویدی ہے واپس آنے پر وی بران ك تويد اسكول مين معام مقور هوا - بعد ازان چند سال بعد كوتنجي كي جامعه میں اس کا پروفیسری پر تقرر هوا - سویدن سے واپس آنے پر فرینکفرت میں اس کی لیبک سے سلاقات هوئی اور دونوں یار غار هوگئے - یه دوستی چالیس سال تک لیبگ کی وفات تک قائم رهی - ان کی خط و کتابت کی کار جلدیں ہات میں نے سرتب کی ہیں اور ان خفاوط کے مطالعہ سے جو سلم ۱۸۴۹ تا سنه ۱۸۷۳ ع کے وقف میں ضابطہ تصریر میں آئے اِن باتوں کا پتہ چلقا ہے جس میں کہ وہ دولوں منہیک رہے۔ علاوہ بریں زندگی کے اور بھی بہت سے دلچسپ واقعات هين - ليبك انگلستان مين كئى مرتبه آيا - اور ايك خط مين جوراس نے ۱۲۳ دو جو سنه ۱۸۳۷ ع کو گیزی سے تصریر کیا ولا بیان کرتا ہے

که اس نے انکلستان اگرانیۃ - اور اسائٹ اینۃ میں هرسبت میں سفر کیا - بہت سی تعجب خیز ہاتیں دیکھیں لیکی معاودات میں کچھ زیادہ اضافہ نہ هوا - انگلستان میں ساگنتگ علم کی کہی ان کے طریقہ تعلیم کی خرابی کو قرار دیتا ہے - درسرے خط میں جو برزیلیس کے نام ہے الا فوصبر کو وہ لکھتا ہے \* انگلستان سائنس کی سر زمیں نہیں ہے اگرچہ علوم و فنوں کا زور ہے اور شکایت کرتا ہے کہ کیمیا دانوں کو خرہ گو کیمیاداں کہتے ہوئے شرم آتی ہے اس لئے کہ عطار جو وقعت کی نظر سے نہیں دیکھے جاتے انہوں نے اس نام کو اپنی طرت منسوب کرلیا ہے "

لیبک کے کیہیا کے مضامین بہت زیادہ ہیں اور ساتھہ ہی ساتھہ نہایت اھم ہیں لیکن ان کو مختصر طور پر تین حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے ، اول یہ که نامیاتی مرکبات کی تشریع کے طریقہ کو معلوم کیا اور پہر اس کو تکہیل تک پہنچا یا جو اس وقت تک مروج ہے ۔

موسرے یہ کہ بہت سے نگے مرکبات کا انکشات کیا جن کے قام طوالت مضمون کی وجہ سے نہیں دائے جاسکتے ۔ لیکن یہ کہنا بہجا نہ ہوگا کہ اس فہرست میں کلورو قارم - کلورل اور بہت سے سائٹائڈ شامل ہیں ۔ اس فہرست میں کلورو قارم - کلورل اور بہت سے سائٹائڈ شامل ہیں ۔ اس نے یورک ٹرشہ ( uric Acid ) کے ضابطہ کو معاوم کیا اور ایلڈی ہائڈ ( Aldehyde ) کی فرعیت معلوم کی ۔۔۔

سویم یه که هم لیبک کے سرکب اصلیوں ( Compound Radicals ) کے نظر یه کے لئے سہدوں اجسان هیں یه نظریه ان انکشافات کی وجه سے معلوم هوا جو اس نے سنه ۱۸۳۴ ع میں ویلر کے ساتھه کڑوے باداسوں کے روغلیات ۔ ( Essential oils ) پر کیں ۔

۲۹ مگی سلم ۱۸۳۹ ع کو وہ ایک خط میں ریلر کو لکھتا ہے کہ وہ

تخبیر ( Formentation ) اور تعفی ( Putrefaction ) کے مسائل پر سشغول ہے اس کی تفصیلات ویلر کو روانہ کیں اور ۳ جون کے خط میں وی ان اعتراضات پر بست کرتا ہے جو دیوں اس نے پیش کیا تھا نہایت عبدگی سے ذکر تخبیر کے متعلق - جو دیوں اس نے پیش کیا تھا نہایت عبدگی سے ذکر ہے - اس تبدیلیوں کا سبب لیبک ذرات یا جواهر کی کردش کو قرار دیتا ہے جس چیز میں کہ عبل تشہیر هوتا ہے یا اس میں تعفی آجاتا ہے دیا اس میں تعفی آجاتا ہے وی اس ہے کے ذرات یا جواهر کی مسلسل کردش کی وجہ سے ہے اس کردش کی وجہ سے ہی اس کردش کی وجہ سے اس کی اندورنی ترتیبی کا اثر شکو کے سالمات پر هوتا ہے جس کی وجہ سے اس کی اندورنی ترتیبی هوباری عمل میں آتی ہے اور اندرونی تغیرات پیدا کرکے اس کی عبارت کو شکست کو کے ایک سادی مگر زیادی پائیدار چیز بناتی ہے - شکر کے الکوهلی قضیبو میں الکرهل اور کاربی تائی آکسدگر بنتی ہے ـ

لیبک نے خبیر کی ساخت و ترکیب پر غور نہیں کیا اور ویسی هی غلطی کی جیسی که تقریباً اس زمانه کے تہام کیبیا دانوں اور حیات دانوں نے کی بعد ازاں سنه ۱۸۵۹ ع میں فرانسیسی کیبیادان پستور ( Pasteur ) نے کی بعد ازاں سنه ۱۸۵۹ ع میں فرانسیسی کیبیادان پستور ( بہتی اس کی حیاتی نوعیت معلوم کی که شکر کی شکست چھوتے۔ چھوتے خورد بہتی جراثیم کے خلیوں کی پھدائش و بالیدگی سے وابستہ ہے - جدا کانہ قسم کے تعاملات تعبیر میں ایک جدا قسم کے جرثومہ کی ضرورت ہوتی ہے جس کی شکل میں بھی اختلات ہوتا ہے ۔

کیوت زنگ ( Kutzing ) کیگئیاتی لاتور ( Cagniard Latour ) اور شوان ( Kutzing ) اور شوان ( Schwana ) کی تحقیقات سے کئی سال قبل خبیر ( Yeast ) کی ناسیاتی نوعیت معلوم هوچکی تھی مگر پور بھی ایک عرصه تک سائنس دان لیبنگ کے شهالات پر قائم رہے - کیبیا کے متماق خطوط کا جو مشہور مجبوعہ ہے اس کی چوتھی

أشاعت مهن جو سنه ١٨٥٩ م مين شائع هوا اس مهن ايک باب هے جس کی سرخی هے "اس نظریه کا رد جس کی روسے عبل تخبیر نطروں (Fungi) کی وجه - قرار دیا جاتا هـ" اگرچه اس وقت یه نظریه پائه صداقت کو بهی پهنچ چکا تها --ليبك بهي بالأخر خبير كي قامهاتي قوصيت كا قائل هوگها - سكر الله سالہی تخریب ( Mobeular destruction ) کے نظریہ پر جو جواہر کی باہمی گرہ ش و شورش سے پیدا هوتی هے قائم رها - اس اللے که اس کا خیال تھا که اس سے فعلیاتی عمل (Phyiological act ) کی وضاحت هوجاتی هے - جو خمیر کے خلیوں کے اندر هوتا هے - بعد ازاں اس مسئلہ میں ایک نوعی تبدیلی پید ا هوئی جب که سلم ۱۸۹۷م میں بغار ( Buchner ) نے ثابت کہا کہ خمیر کو حل کونے سے ایک شے حاصل ہوتی ہے جو بغیر خلیوں کے شکر کو الکودل اور کاربی دائی آکسائد میں شکست کر دریتی مے بعض کے فزدیک اس بات نے لیبگ کے خیالات مهی پهر جان داله ی. لیکن تبه یلهان جو پیدا هوتی هین اور جن کا که علم هے ولا بہت پیچیدلا هیں جس میں ابتدا عبل شکست ( Destruction ) شروم نہیں ہوتا ہے۔ اور قبل اس کے که ان کی شکست ہو کر عبل تخمیر کے حاصلات حاصل ہوں پیچیدہ قسم کے سالهات کی تعبیر ہوتی ہے۔ اہدا ایمک کا نظریه بالکل ختم هوجاتا هے -

سفد ۱۸۴۰ع سے قبل جس کو موجودہ دور کی اصطلاح میں فعلیات کیا جاتا ہے اس کا وجود بھی ند تھا۔ کیمیائی فعلیات ضرور براے نام تھی۔ سفد ۱۸۲۸ء ع میں ویلز نے اگرچہ یورید (Urea) کو بغیر حیوانی حیات کی مدد کے تیار کیا لیکن اس کی اھمیت ایک عرصہ بعد معاوم ھو ثی نامیاتی کیمیا کے انکشانات جو لیابگ نے تنہا یا اپنے امباب کے ساتھہ ملکر کئے تھے اور جی کا تعلق حیات نباتی یا حیوانی سے تھا انھوں نے ضرور اس

کی توجد کو اپنی طرت میدول کیا سنه ۱۸۳۷ ع میں وی افکاستان کیا اور وهاں اس نے سر وجه زراعتی طریقوں کو دیکھا چنا نیمه بعد نے سا ننڈنک مضامین کی فہرست سے اس اس کا ثبوت ملتا ہے که اس نے کیمیا کے ان مسائل پر غور کر نا شروم کیا جی کا اطلاق زراعت پر هو سکتا تها مثلاً درختوں کا نشو و نبا اور ان کی غذا۔ دیوانی جسم میں دھنی سات کا بلنا - اغذیه کی ترکیب و تقسیم - حیوانی حدت کا مخرج اور ولا کهبیا ثی طریقے جن کا تعلق تلفس یا هضم سے تھا۔ یہ آسان بات نہیں ھے کہ ا ن تہام سائل پر بحث کی جاے لیکن دو کے متعلق ضرور لیبگ کے خیالات سر-ری طور پر بیان کئے جا سکتے هیں۔ اور وہ بھی اس وجه سے نہیں که ابھی ان کی وهی اهمیت هے بلکه اس وجه سے که تحقیقات کے واصطے ولا قازیانه ثابت هوے - مثال و قبدیل دے کو اس نے اس اتل اصول کی د ستکیری کی جو موجودہ سائٹس کا سنگ بنیاد ھے یعنی صرف مشاهدے ھی کی بنا ہر نہیں بلکہ باتاعدہ تجربات کی بنیاد پر رموز قدرت کو افشا کرتے كا أصول -

لیپک کے زمانہ میں تہام حیاتی عبل قوت حیاتی کی طوت سلسوب کئے جاتے تھے یعنی ایسی قوت جو کہ نہ دیلی 🙇 اور نہ اس کا واسطہ گوسی' روشتی؛ بجلی اور کھیائی رشتہ سے ہے۔ اس وقت بھی یہ نہیں معلوم کہ عیات کیا کے فے ایکن یہ ظاہر کرنے کے لئے که ماہرین قبلیات نے کس قدر ترقی کی هے ایک دل کی شائع شدی کتاب کا مختصر حوالہ کافی هوگا - عمل جمعفرق ( Metabolism ) کی تشریم کرتے ہوے ' جو ایک ایسا لفظ ہے جس میں تہام کھمیاگی تغیرات جو جسم میں دوران عیات میں ظاور پذیر هوتے هیں مصنف بیان کرتا ہے کہ " تہام حیاتی کیفیت کا راز کیمیائی تعاملات میں

مقہر ھے۔ اعماب نے ایٹتھئے۔ خصودوں سے رس نکلنے۔ رونے اور هفسلے کا انصمار کیمیائی تعاملات پر ھے " \_\_

اب البیک کی تقسیم اغذید کے متعاق سنٹے جس میں اس نے ای سب باتوں کا خیال رکھا ہے جی سے کہ حیات حیوانی قائم ہے - حد فرجہ حرارت قائم رکھنے کے علاوہ جسم کی بالیک گی و بدل ما یتحال (Repair) کا بھی لعاظ رکھا گیا ہے —

ایبک کے خیال کے مطابق جس کو هم بھی صدیح مانتے هیں ' جسم میں جو گوسی پید ا هو تی ہے ولا عبل احتراق کی وجد سے ہے جو رگ و پتہوں میں کرلا هوائی کی آکسیجن کے جذب هولے کے باعث جاری نے لیبک کے خیال کے مطابق جو در حقیقت صحیح تھا یہ ضروری نہیں ہے که جانور شحم (چربی) غذا سے حاصل کریں بلکہ حھوانی جسم ایک معبل نے جانور شحم (چربی) غذا سے حاصل کریں بلکہ حھوانی جسم ایک معبل نے جس میں شحم کاربو ہائڈ ریتس (Carbohydrates) مثلاً شکر و نشاستہ سے تعبیر ہوتی ہے ۔ جن اشیاء کا جسم میں احتراق ہوتا ہے ولا غذا سے حاصل کی جاتی هیں لیکن یہ بہت عرصہ پہلے سے معلوم تھا کہ اشیاء جی کا آخترات هوتا ہے ولا صرف شکر - نشاستہ ارز چر بی (Fat) نہیں هیں اور خور کی کہ ایبک نے تنفسی اغذیہ (Respiratory foods) کے نام سے موسوم جن کو کہ ایبک نے تنفسی اغذیہ (Respiratory foods) کے نام سے موسوم

فدا کے دوسرے اجزام کو جن کو کہ آج کل پروقین (Protein) کے فام سے تعبیر کرتے ہیں ، جن میں که دگتروجن ، وتی نے ارز خواس میں کم و بیش اندے کی سفیدی سے مشا بہ ہیں اس نے اغذید نوم (Plastic foods ) بیش اندے کی سفیدی سے مشا بہ ہیں اس نے اغذید نوم (Plastic foods ) کے نام سے موسوم کیا ہے۔ ان کی بابت خیال تھا کہ ان سے نگی نسیج کے نام سے موسوم کیا ہے۔ ان کی بابت خیال تھا کہ ان سے نگی نسیج بیٹی ہے۔ تیکن وغیرہ دور ہوتی ہے ارز عضلاتی قوت کا مضرم بھی یہی خیںت

اب یم ثابت هوچکا ہے کہ یم اس اس قدر معبولی فہوں ہے۔ اور اغفیہ کی اس جماعت بلدی کی صرت تواریخی اهمیت باتی ہے۔ اگر تمام مسئلہ پر جھیدہ علم کی روشنی میں غور کیا جائے تو یم ارر بھی پیچیدہ هرجاتا ہے۔ عوام میں لیبک کا نام جو هر لحم ( Extract of meat ) کے سلسلم میں زیادہ مشہور ہے جو اس نے پہلی موتبہ اپنی تحقیقت اغذیہ کے سلسلم میں تھار کیا تہا۔ اور یہ کسی صورت سے انصاف نہیں ہے بلکہ بڑی حتی تلغی ہے۔ لیبک نے اس کو غذا کا بدل کسی وقت قرار نہیں دیا اس لئے کہ اس میں کوشت کے اجزاء کا صرف ایک جزو هوتا ہے۔ اس تحقیقات کی وجہ صوف یہ کوشت کے اجزاء کا صرف ایک جزو هوتا ہے۔ اس تحقیقات کی وجہ صوف یہ تھی کہ ای جانوروں کے گوشت کا مصرف نکل آے جو آسٹریلیا اور جنوبی امریکہ میں اُون اور چربی کے واسطے پالے جاتے هیں۔ جوهر لحم بیش قیبت مقریات میں اُون اور چربی کے واسطے پالے جاتے هیں۔ جوهر لحم بیش قیبت مقریات میں سے ہی کو روڈی یا تر اوری کے ساتھہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔

زراهت کے ان نظریوں کی تعقیقات کے سلسلہ میں جی سے کہ اس

ا نام وابستہ ہے حسب ڈیل سوالات پیدا ہرتے ہیں - درخت کاردن اور نائٹروجی

کہاں سے حاصل گرتے ہیں جو ہگتروجی - آکسیجی اور پانی سے مل کر اس کا

نسیبے یا بانت بنائی ہیں - ان معدنی اجزاء کا فائدہ کیا ہے جو راکہہ (Ash)

میں سے نباتی مادہ کو جلانے سے حاصل ہوتے ہیں - مختلف فصلوں کے واسطے

مین سے نباتی مادہ کو جلانے سے حاصل ہوتے ہیں - مختلف فصلوں کے واسطے

مختر نمیں کی شرورت گیری ہوتی ہے اور کونسی چیز زمین کی زر خیزی

اں قسم کے مضامین کے متعلق معاومات سر سری طور پر سر ہمغری قدوی کے سنم ۱۸۱۳ ع کے لیکھروں کے خلاصہ سے معاوم هوسکتی هے - بعث کے ۲۵ سال میں اس سلسلہ میں بہت کم تجرباتی کام هوا لیکن یہ نا مقاسب نہ هوگا اگر میںور فرانسیسی زراعتی کیمیا داں باسلگالگ (Bousingault) کا ذکر کیا جا۔

جس نے ایبک کے اس قسم کے سوالات کے حل کرنے میں کوشش کی - مختصراً یه کیفیت تھی یہ معلوم تھا کہ پودے ہوا کی کاربونک ایا۔ تا تجزیه کرتے هیں ۔ کاربن کو حاصل کو کے آکسیجی کو آزاد کردیتے دیں ، عوام کا خیال تھا که زمین میں خاکی اور سیالا رنگ کی چیز ' جس کو اصطلام میں ' هیوسس ( Humus ) کہا جاتا ہے اور جو نباتات کے سرّنے کلئے ہے بنتی ہے' وس پودەوں کی سر سبزی و شادابی اور نشو ر نہا کا باعث ھے۔ لیبک نے ثابت کیا کہ یہ خیال ہے اس لگے کہ ان پوداوں نے جس سے دیو سس بنا تھا کاربی کہاں سے حاصل کی ۔ لیبگ پہلا شخص تھا جس نے سبز سی کے معدنی اجزاء کا مطالعه کیا - بعض اجزاء مثلاً یوتاش و فاسفیت ( Fhosphate ) کی اهمیت معارم کی۔ لیبک نے نباتی نعایات اور زراعت کے ساسلہ میں جو تعقیقاتی کام کیا اس کی وجه سے ترقی علم سیں کرٹی اضافہ نہیں ہوا ایکن یه ضرور هوا که اس کام نے تجسس کا ایک زیله کهول دیا اور ایک مدل پیش کردی اور اس مدل کی وجه سے زراعتی مسئلوں کی بدقاعدی تحقیقات شروع هرکتی - سند ۱۸۴۰ ع میں ایبک کا سربرآوردی کیمیا دانوں میں شمار هونے كا ـ اس اسر كا ثبوت اس رپورت س ملتا في جو اس نے سله ١٨١٠ م ميں ہرتش اسوسی ایشن کے جلسه کے موقع پر گلاسگو میں پڑھی۔ سنه ۱۸۴۳ م میں روتھم استمد سیں ( Rothamsted ) باقاعدہ تجرباتی کام شروع هوا جس کی وجه سے لارس ( Lawes ) اور گلیرے ( gilbert ) کے قام محسنان عالم کی فہرست میں همیشه قائم رهبی کے —

سند ۱۸۷۳ ع میں لیبک کا انتقال هو گیا۔ اس کے سائنڈفک انہماک کا زیادہ زمانہ آخری ۳۰ سال تھا۔ کھیائی انکشانات کی وجہ سے بہت سی تیدیلہاں پیدا هوچکی میں اور یہ ڈهی نھیں هوجانا چاوگے کہ یہ سب

اس عہلی کام کی وجه ہے ھیں جو معامل میں پایہ تکہیل کو پہلیہا۔ اور اس عہلی اس ہے پتھ چلتا ھے کہ لیبک سائنس کی ترقی میں کہاں تک ذمہ دار تھا ان کیہیا دانوں کو جن کی وفات کو کچھ عرصہ نہیں ھوا ھے اس کا پورا احساس تھا اور یہ ھہارا فرض ھے کہ اس یادگار کو جو ماضی کی دولت سے اور مستقبل کے امکانات سے مالا مال ھے جس قدر عرصہ تک مہکی ھوسکے قائم رکھا جانے —

لیپگ نے علم کیہیا میں بہت ہے انکشافات کا اضافہ کیا۔ قہام دانیا کے واسطے اس کی اہم خدسات موکبات کا تیار کرنا اور ان کے خواص کا معلوم کرنا نہ تھیں اور نہ کیہیائی تعاملات کے نظریوں کے متعلق اظہار خیالات تھا اور نہ اس کی وہ تجاریز تھیں جو اس نے زراعت کے طریقوں کے متعلق پیش کیں اور نہ اس کے تحت ترکیب اغذیہ ' ہاضمہ کا فعل اور حیوائی حدت کا مخرج آتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی خدمت یہ تھی کہ اس نے تہام جہاں کو بتایا کہ علم کیہیا کی تدریس کس طرح تجربات کی بنا پر ہوسکتی ہے۔ اور بالآخر اس نے ثابت کیا کہ سائنس خاص اطلاقی سائنس ہے زیادہ اہم اور مفید تر ہے۔ فطرت کے قوانین کا علم و مطالعہ بہت سی ایجادات ہے زیادہ بہتر ہے۔

گیزی کے معمل میں بہت سے گیمیا داں کام سیکھتے تھے جو مستقبل کی نسلاں کے استاد ہوے ان معلموں اور ان کے شائردوں نے گیزی کی درس کالا کے اصراوں کی مدد سے بہت سے نہایت اہم انکشانات کئے۔ اگر ہات میں ( Hofmann ) نے جو ایمیگ کا شاگرد تھا انی لین کا ( Aniline ) جو ایمیگ کا شاگرد تھا انی لین کا ( Perkin ) جو اسی کا شاگرد تھا انی لین کے مطالعہ نہ کیا ہوتا اور پرکن ( Perkin ) نے بھی جو اسی کا شاگرد تھا انی لین کے مطالعہ کو اور وسعت نہ دی ہوتی اور اس کی تعدیلیوں کے

تجربات لد کئے هوتے تو هم کو تارکول کے رنگوں ارر متعلقه صفعتوں کا ایک کانی عرصہ تک انتظار کرنا پڑتا - ان بیشمار اعظام نے جنبوں نے ایبک کے معمل میں کام کیا اور اُن اوگوں نے جنہوں نے اس کی پیروی کی کاربن کے سرکیات کا وسیع مطالعہ نہ کیا ہوتا جن میں سے اگرچہ بعض کی کوئی خاص اہمیت بھی نہیں تبی تو کیمیا کے بہت سے مرکبات کا شمار ادریہ میں نہ ہرنے پاتا جیسے سکرین ( Saccharin ) ايميرين (Aspirin ) ايفتى پائرن ( Antipyrin ) سلفونل ( Sulphonal ) اور نه مصفوعی خوشبوهات ( Perfumes ) مثلاً واثلیت ( Violet ) اور لیلک ( Lilac ) وغيره جو اب بغير يبولون حامل كيجاتي هين عالم وجود مين آسكتين بغیر اس بنیادی کام کے نہ نعلیات کی ابتداء ہوئی ہوتی جس کا مطالعہ کیہیاری اور طبعی تماملات ہے وابسته ہے اور نه ولا سب تغیرات معلوم دوئے هوتے جو خمیروں کی وجه سے عبل میں آتے ہیں - ان درنوں کے مجبوعی نتائم سے اسید ہے کہ ادریہ اور علام الاسراض كا ايك مكول سائنتفك نظام درجد تكويل كو پهنچ جائے كا -لیپک کے انہماک کا ایک سلسله اور بھی ھے جس کے متعلق ابھی ذکر نہیں کیا گیا ہے - نیچر کے مطالعہ کے انکشافات بے سود دیں اگر ان کو اُن اشخاص تک نه پهنچایا جائے جو اس سے فائدہ أُنَّها سكتے هیں - انّهارویی صدی کے اختتام تک اشاعت کا کوئی انتظام نہ تھا ایک طرب تو صرب نصف درجن اکیدسی کے مجلدات تھے جن میں صرف سائنڈفک مضامین کی اشاعت ہوتی تھی تودوسرى طرت خاص خاس تصنيفات تهين جن مين معقق ابني انكشافات كايا إينى راے کا اظہار کیا کرتے تھے۔ اس قسم کی اشاعت کافی مدت میں تیار هو پاتی تهیں . سلم ۱۸۳۲ میں لیبگ نے افاان ( Anazlan ) جارو کیا جو کہ آج تک اس کے فام سے مشہور فے قرامسدارت ( Trommsdorff ) کے پوائے فارمیسی کے رساله ( Annalender Pharmacie ) سے اس نے ایک رسالہ جاری کھا جس میں یورپ کے

معامل کے اور بالخصرص جرمنی کے منتخب نتائج شائع ہوتے تھے۔ لیبک کی وفات تک انان کے ١٩٥ نهبر شائع هوئے اور تقریباً اسی قدر نهبر اب تک شائع ہوئے ہوں کے ۔

لیمگ نے ایک چهودی سی لغت اپنے احباب پاکن دارت ( Poggendorff ) اور ویلر کی مدد سے سند ۱۸۵۹ - ۱۸۳۹ م کے درمیان شائع کی - نیز مقالم کیمیا ( Hand buch derchemie ) جو سنه ۱۸۴۳ م میں شائع هوا قابل ذار مے - مزید بران کیمیا پر مشہور خطوط ابتدا اخباروں میں اس وجه سے شائع کئے گئے تاکہ عرام الناس کم از کم ان انکشافات کی اهمیت سے واتف هو جاديں جن كى آئے دن هر كس و فاكس كو ضرورت پوتی رهتی ہے ۔

سنہ ۱۸۴۷ م تک کئی برسوں سے برزیلس سالانہ رپورٹ شائع کیا کرتا تھا لیکن ضایف العہری کے زمانہ میں یہ سخت و پرمحن کام ولا انجام نه دے سکا ملیک نے هر مان کاپ ( Kopp ) کی مدد سے جو طبعی کیهها کا ماءر تها اس سالانه رپورت کو جاری کیا کیهیا اور دیگر سائنسون کے متعلق آپ بھی یہ سالانہ رپورٹ شائع ہوتی ھے - لیکی آپ یہ اس قدر اهم چیز نہیں ہے اس لئے کہ اب اس میں انکشانات کی اشاعت وقت پر نہیں ہوتی ہے لیکن شروم کے چالیس سال تک ہر محقق کیہیاداں کے واسطے جو ترقی سائنس میں کسی نه کسی صورت سے کوشاں تھا ضروری چیز تھی -ایسے رسالوں کا لیبگ هی محرک هوا تها - آب اس کو ستر یا اشی ساں کا وقفم گذر چکا ہے لیکن اب ان رسالوں کی تعداد جو سا گئس کی اشاعت کے واسطے مخصوص هیں بہت زیادہ هے - اب بہت ہے رسالے ماهانه . پندره روزه بلکه هفره رار بهی شائع هوتے هیں - جن کی ضرورت علم کی

ترقی کی وجه ہے لازسی هو گئی ہے - یہی همارے دارر کی خصرصیت ہے اب غیر نامیاتی کیمیا - طبعی کیمیا ہے رسالہ علمت علمت موجود هیں بلکہ بعض مضامین مثلاً برق پاشیدگی - (Electrolysis) ریدیم وغیرہ پر علمت علمت رسالے موجود هیں - لیبگ کا رسالہ آب بھی هر کیمیائی کتب خانہ نے واسطے باعث فخر هے -

نتی قسم کی درسگات قائم کرنے کے واسطے ' جیسا کہ گیزن میں تھی'
معلم میں ایجاد و اختراع کی تھی خرورت نہیں ہے بلکہ طلباء میں فانت
کی اور پروفیسر و شاگردوں میں مشغقادہ و جدوردافہ تعلقات کا ہونا بھی
لازسی ہے - عہارت و سامان اس قدر ضروری شئے نہیں - ماحول اور عوام الناس
کی دانچسپی کا اثر بھی کفی پڑتا ہے - ترقی عام میں اظہار خوشی و
مسرت اور تعقیقات کے نتائج میں دانچسپی لینا جرستی میں انگلستان کے
مقابلہ میں کہیں زیادہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انگلستان کی پبلک ایجادات
کو یعنی ان انکشانات کو جن کا اطلاق کسی مقید کام پر ہوسکے وقعت کی
نظر سی دیکھتی ہے - معض انکشانات پر اپنی دائی مسرت کا طلاق کسی مقید کام پر ہوسکے وقعت کی

غالباً دونوں ملکوں کے لوگوں میں جو قرق ہے وہ طرز حکومت کے قرق کی وجہ سے ہے ۔ انگلستان میں یہ عام بات تھی کہ بہت سے اہم باتوں کی تحقیقات مثلاً زراعت وغیرہ کوگ نجی طریقہ پر کرواتے تھے یا لوگ آپ خوشی سے کرتے تھے ۔ آب یونیورسٹیوں کو پبلک فلت ہے اسال دی جانے لگی ہے پیشتر یہ بالکل فہ تھی ۔ حکومت وقت کا مرسکاہوں کا شخاص اور تہام ماحول پر کافی اثر ہوتا ہے۔ جس چیز کو حکومت امتیاز بخشتی ہے وقعت کی نظر سے دیکھتی ہے عوام الناس بھی اس کی قدر و منزات کرتے ہیں ۔

به نسبت اس کے جو پس پردہ هو۔ ادنی درجه کی هو ارو وقعت کی نظر سے نه د یکھی جاتی هو۔ جرسفی میں یونیورسٹیوں کے هر شعبه میں ما هر پروفیسروں کا تقور هوتا هے۔ حکومت وقت ان کی عزت و تو قیر کرتی هے وزرا ان کی قدر کرتے هیں اور اهل عرفه و صنعت ان پر اعتباه رکھتے هیں۔ علاوہ بریں قصقیقات پر ان باتوں کے علاوہ لوگوں کی دساغی کینیت کا اثر بھی هوتا هے۔ ایک هی مضبون کو لوگ مختلف طریقوں پر انجام دیتے هیں۔ جن میں بعض کے نتائم تابل نعریف هوتے هیں اور بعض کو ناکامی سے مقابله کرن پر تا هے۔ یه بات کیہیا کی تحقیقات کے دوران میں ضرور مشاهدہ میں آئی هے۔

افیسویں صدی کے آغاز میں ان اصواوں کی مدن سے جو کہ اوائزے سے ترکہ میں حاصل ہوے اور جن کے واقعات کو پریسٹلے اور کیونڈس نے پایہ ثبوت کو پہنچایا۔ ہمفری تیوی کی تعقیقات اور تالتن کے نظریہ جواہر سے انگلستان اور فرانس نئی سائنس کا سنگ بنیان رکھنے میں مشغول تیے۔ اس وقت جرمنی میں کیمیا داں نہ تھے۔ لیبگ خوص بھی اپنی توزک میں اس کو تسلیم کوتا ہے۔ اس کی نوعہری کے زمانہ میں جرمنی میں کیمیا کے واسطے برا وقت تھا۔ اُنیسویں صدی کے نصف آخر میں تقریباً ہو ایک جرمی یونیورسٹی میں کیمیا کا مدوسہ قائم ہوا۔ جو نامیاتی کیمیا کے واسطے مخصوص تھا جس میں شعبہ کے کیمیا داں شہرت حاصل کرچکے تھے۔ فان بیر مخصوص تھا جس میں شعبہ کے کیمیا داں شہرت حاصل کرچکے تھے۔ فان بیر (Von Baeyer) اور ایمل نشر (Emil Fischer) کے تالیفی کام سے جو انہوں نے فیل (Indigo) شکریات' پروڈین وغیرہ اشیاء نے متعلق کیا' زیادہ بہتر اور کیا چیز فیل (Indigo) معلوم کرکے مہتاز حیثیت پائی۔ جرمنی کی کامیابی کا واق

اس مستقل خرابی کا نتیجه نے جو که جرمن داماغ کی خصوصیت نے --مثال کے طور پر ان مباحث کو ایجئے جو کہ آج کل کیبیا ٹی ت نیا سہی شہرہ آفاق ھیں۔ اور ان جواھر کے رشتے انگریز کیما داں نیولینڈز نے معلوم کئے - بعد ازاں ا ن کو روسی کیہیا داں مینڈیلف ( Mendeleeff ) نے تکهیل کو پهلچایا - فضا میں جواهر کی ترتیب یا تجسیمی کیمیا (Steros Chemistry) کی ابتداء فرانسیسی کیمها داں لے بیل ( Le Bel ) اور ولندیزی کیمها داں فاقت هات ( Van,t Hoff ) نے کی۔ برق پاشیدگی اور نہکوں کی معلول کی صورت میں ساخت کی بناء سویڈنی کیبیا داں برزیلیس نے تالی۔ اسی طریقه پر تابکاری ( Radioactivity ) کا زیاده تر حصه روتهر فورت و ریمزے نے پا یہ تکہیل کو پہنچایا ۔ یہ دونوں انگریز کھیھا داں تھے۔ ریدیم کو میدام کیوری نے علصه کیا تھا۔ تقریباً ساخت جوا هر کے متعلق کل معلومات انگلستان کے معامل میں کروکس جے - جے تامسی و وقهر فورت ، ساتی ' اور دوسوے لوگوں کی وجه سے عمل سی آئیں ا ن ا هم انکشافات کے متعلق جرمنی میں کچھہ تحقیقات هوئیں لهکن ولا ان کا موجد فہیں۔ ا پٹی تعقیقا سے کے پرانہماک زمانہ سیں اس کو بہت سے مفاظروں میں حصد لیا پڑا۔ مہاحثہ کے دوران میں بعض ارقات ایسے الفاظ استعمال کو جاتا تھا جس سے کشید کی ظاہر ہوتی تھی لیکن اس سے یہ نتیجہ انہیں نکال لیدا چاهئے که وہ غصم ناک اور غیر منصف تها ۔ یا شفقت و عالی شہتی اور شرانس اس سے معدوم تھی۔ وا اپنی راے کو آسانی سے تبدیل نم کرتا تھا۔ اپنے نظریوں پر بہت مضبوطی ہے قائم رھتا تھا۔ لیکی اس کے دل میں صداقت کی اس قدر توقیر تھی که وہ اپنے خیالات کو اسی وقت ' تبدیل کر دیتا تها جب که وه غلط ثابت هو جاتے تھے۔ سائنس دانوں

میں بہت کم ایسے هوں کے جن میں خود پستھی نه پاکی جاتی هو - اس کو علاوہ ان بیشهار اعزازات کے جو که سائنتفک اداروں - انگلستان - فرانس - اور جرمنی کی حکومتوں سے حاصل ہوے۔ رائل سو سائٹی کا کو پلے میدل- فرینیم اکیڈسی کی غیر ملکی رفاقت ( Associateship ) ہمی حاصل ہوئی ۔ لیکن ان ہاتوں سے اس کے طرز زندگی میں مطلق فرق نم پڑا اور نم ترقی سائنس میں سر مو فرق آیا ۔ هات مین نے جو گیزی میں اس کا شاگرہ ری چکا تھا اس کے واقعات حیات کو فیریدے لیکھو میں کیمیکل سوسائٹی کے رو برو سلم ۱۸۷۵ م میں بیان کیا - اس لیکچر میں ایک واقعہ بیان کیا جس سے اس کی انتہای شفقت و محبت اور خدا ترسی کا ثبوت ملتا ہے۔ یہ بہتر هوکا اگر اس واقعه کو هات مین کے هی الغاظ میں بھان کیا جائے " بہت عرصه هوا سنه ۱۸۵۳ م میں لیبگ تائی رول کے پہاروں پر تفریم کی غرض سے گیا قها - معهد اور دو دوستون کو بهی اس قفریم سهن همراهی کا شرت حاصل تھا۔ ایک دن صبح کو میر کے دوران میں ایک بدھے سیاھی کے قریب پہنھے جو سرَک پر آهسته آهسته چل رها تها - تکان سے چور تها - اور بیهاری کی وجه سے کمزور و لاغر ہو گیا تھا - جب ہم اس کے مالکل قریب پہنچ گئے تو اس نے ایٹا درد مند قصه سلاقا شروع کیا اور کچهه مدد چاهی ایسے موقعوں یر لیبک کا هاتهه زیادی کهلا هوتا تها - سب لوگوں نے ملکر کچهه رقم اس کو دی۔ اس نے اس کو نعمت غیر مترقبه سمجها اس کو چھوڑ کر هم آگے برھے اور نصف کھنڈہ میں کاؤں کی سواے میں پہنچے جہاں ہم نے قیام و طعام کا ارادی کیا جب که هم آرام کو رهے تھے وی غویب مسافر بھی اسی سواے میں داخل هوا . هم كو اس بات سے بہت خوشى هوگى كه أب اس كے پاس خورو نوش كے واصطے ایک رقم موجود تھی - کھانے سے فارغ ہو کر ہم نے سفر پر رواقہ ہونے

ے پہلے کچھه دیر سوئے کا اراده کیا - نصف گھنٹه سوئے کے بعد میں بیدار ہوا۔ مگر میرے دوسرے ساتھی اپنی کرسیوں پر بالکل پے خبر بڑے سو رہے تھے۔ مجھے یہ دیکھہ کر سخت تعجب ہوا کہ لیبگ فائب تھا۔ میں نوراً اتھا اور مالک سراے ہے داریانت کیا کہ ہمارا سن رسیدہ اور دابلا رفیق کہاں کھا۔ سالک سراے نے جواب دیا کہ کچھہ دیر تبل وی دوا خادم کے سنعلق دریافت کو رہا تھا اور یہ معلوم کو کے کہ اس گاؤں میں یا اس کے قریب کوئی نہیں ہے تو پیدل دوسرے کاؤں کو پہاڑی کی طرف گیا ہے۔ اپنے ساتھیوں سے عارضی علعدگی کا ذرا بھی خیال نہ کر کے میں فوراً اسی سہت میں روانہ ہوا جس طرت لیبک گیا تیا ۔ نصف گیٹٹه چلنے کے بعد میں نے اس کو پہاڑی کے داس میں دیکھا اور اس \_ ملنے کے لئے بہت قیزی \_ چلا تاکه اس کی قنها چهل قدمی کا مهب معادم هوجاے - جب میں اس کے قریب پہنچا تو اس نے جواب دیا که بدهے سپاهی کو معبولی بخار معاوم هوتا تها ۔ کونین سے ولا اچها هرسکتا تها - لهذا اس کے واسطے قریب کے داوا خانه سے کونین لیٹے جا رہا ہوں۔ واپسی پر اس نے بیان کیا که اتفاقاً دوا فروش موجود نه تھا۔ اس کی بیوی نے اس کو اُجازت دیدی که ولا تہام ہوتایں دیکھه لے اور جس دوا کی ضرورت ھے بعد ادائی قیبت لے لے اتفاق سے اس کو کوئین کی بوتل سل گئی اور اس میں ہے ایک تبے میں اس قدر پڑیاں تیار کیں جو مسافر کو اچھا کرنے کے واسطے کانی تھیں۔ نصف گہنتہ بعد وہ پڑیاں سپاھی کو لاکر دیں اور اس كو طريقه استعمال سرجها ديا ليكن اس تكايف كا مطلق ذكر له كيا جو دوا حاصل کرنے میں اس کو هوئی تھی۔

آخر عور میں لیھگ کو صحت خراب موتے کی وجه سے بہت تکلیف هوگی۔

چنانچہ جب ویلر نے مشترکہ تعقیقات کی تجویز پیش کی تو وہ اس کو منظور نہ کرسکا - میونٹم میں اس کا وقت بہت سے کاموں میں گھوا ھوا تھا - جس میں سے کچھہ اس کے ذاتی تھے اور کچھہ سائنتنک خیالات کی اطلاتی صورت معلوم کوئے کے واسطے تھے - مثلاً روتی کا تیار کرنا بیبار اور بچوں کے واسطے غذا کا تیار کرنا - سنم ۱۸۷۱ ع میں اس نے بھویریا کی سائنس کی اکیتمی میں خطبہ صدارت پڑھا جس میں فرانسیسیوں کے ساتھہ جو اس وقت جنگ کے مصائب میں گرفتار تھے انتہائی ھہدرھی اور خیاضی کا اظہار کیا - اس نے بیان کیا - کہ سائنس کی بے تعصب سرزمین پر دونوں قوموں کے منتخب نے بیان کیا - کہ سائنس کی بے تعصب سرزمین پر دونوں قوموں کے منتخب اشخاص کو ایک ھی منزل مقصود تک پہنچنے کی کوشش کرنا چاھئے اگرچہ موجودہ جنگ کی وجہ سے کشیدگی پیدا ہوگئی ھے تاہم کچھہ عرصہ بعد یہ مہکن جنگ کی وجہ سے کشیدگی پیدا ہوگئی ھے تاہم کچھہ عرصہ بعد یہ مہکن

سنه ۱۸۷۳ع کے موسم گرما میں اپبک اکچو دیتا رھا۔ سند ۱۸۷۳ع میں تجربات میں مشغول رھا۔ لیکن اس کا وقت آخر قریب تھا۔ موت کا فرشتہ انتظار میں بیٹھا ہوا تھا۔ ۳ اپریل کو اس نے ویلر کو خط لکھا جس میں بے خوابی اور ضعف کی شکایت کی۔ دونوں دوست پھر ند مل سکے ۱۸ اپریل سند ۱۸۷۳ع کو اس نے مہونشم میں وفات پائی۔ ویلر سند ۱۸۸۲ء تک بقید رھا ۔۔

### سائنس اور نیا سال

### جناب عبدالحقیط صاحب متعلم ایم ایس سی ـ معلی مسلم یونهور ستی دلهکده

اخبار ' سنڌے آئیز لندن" میں پررفیسر ایات رید حیرتناک متوقعات
حیرتناک متوقعات
کے شعبہ طبیعات کے پروفیسر هیں ایک مقاله حواله قلم کیا ہے - جس کا خلاصه ذیل میں درج ہے:—

موجودہ سال میں سائنس کی ترقی کس سبت میں هوگی ؟ اس کے جواب میں یوں تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ فلاں وقت هم فلال فا معلوم چیز معلوم کرائیں گے یا یہ کہ صرت وهی ایک ایسی چیز فیے جو معلوم کی جا سکتی فیے - کیوفکہ اب تک ایسا هی هوتا چلا آیا فیے - کہ وہ باتیں جو کبھی کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں هوتیں دفعتاً ظہور پذیر هو جاتی هیں - مثلاً سنم ۱۸۹۵ع سے پہلے کس کو شان و گہان تھا کہ رنتگن هو جاتی هیں - مثلاً سنم 1۸۹۵ع سے پہلے کس کو شان و گہان تھا کہ رنتگن خود رنتگن کے خیال میں بھی یہ بات نہ تھی بلکہ وہ دوسرے قسم کی خود رنتگن کے خیال میں بھی یہ بات نہ تھی بلکہ وہ دوسرے قسم کی شعاعیں کی ایس نے ایا کا نام شعاعیں رکھا ۔۔

باینہ موجودہ صورت حالات سے یہ پتہ چل سکتا ہے کہ آئلدہ کے انکشافات کس سبت میں زیادہ قرین قیاس ہیں ، لہذا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم ان ہی باتوں پر غور کریں جو آج کل زیر بصف ہیں اور جن کے متعلق دنیا کے مختلف حصوں میں سختلف طریقوں سے تجربے کئے جارہے ہیں ، گزشتہ چند سادوں کے انکشافات سے پتہ چلتا ہے کہ ہم آج کل ہر اجمعہ چند ایسے نا معلوم مسائل کے حل و تعصیل سے قریب تر ہیں جن میں سے ایک مسئلہ خاص طور پر ہماری روزانہ زندگی کے لئے فائدہ مدد ثابت ہوگا ۔

برقی موصلیت اور سب سے پہلے اس مسئلہ پر فور کونا چاہئے کہ بوقی پہترین موصل ایصال کونسی دھات میں سے اور کی حالات میں

زیادہ تیز ہوتا ہے۔ اس مسئلہ پر کہ ایک دھات کے تار میں سے برق کس طرح کزرتی ہے' ایک عرصہ سے دماغ لوائے جا رہے ہیں الیکن اچھے سے اچھے دماغ بھی ابھی تک اس کی تم کو نہیں پہنچ سکے مم یہ جانتے ہیں کہ ہر عاصر ایسے زروں کا مجبوعہ ہے جن کو جوہر ( Atom ) کہتے ہیں ۔ اور ہر جوہر فرد دو حصوں میں ملقسم ہے یعنے ایک تو بیچ کا حصہ جس کو سرکزہ ( Nucleus ) کہتے ہیں اور دوسرا حصہ ان برقیوں عملہ جس کو سرکزہ کے چاروں طرت گردش کرتے رہتے ہیں، مختلف عناصر میں برتیوں کی تعداد اور گردش کے راستے مختلف ہوتے ہیں ، برقیب ہر جوہر میں آزادانہ طریقہ پر ایک خاص راستے میں چکر لگاتے رہتے ہیں چانچہ پہلے یہی خیال کیا جاتا تھا کہ دہات کے تار میں برق کے گزرئے واضع ہوسکتی ہے بہی جرقیب ہوتے ہیں جواند ہوتے ہیں دور ہوسکتی ہے بہی جرقیب ہوتے ہیں ۔ فیل کی مثال سے یہ بات زیادہ واضع ہوسکتی ہے بات زیادہ

تار کو ایک کھوکھلا بیلن تصور کیا جائے - اِس بیلی سیں شکر کے تالے لتّکے هوں ' اور مکھیاں ان تالوں کے درمیان أو رهی هوں - لیکن ایک تالے سے دوسرے دیلے تک ند جائیں - بلکه اپنے اپنے دلوں کے گرد گردی کرتی رهیں اب اگر بیلن کے ایک طرف ۔ هوا افدر پهونکي جاے دو مکھیاں دلوں کے دومیان کی خالی جگه میں ایک سوے سے دوسرے سرے تک اُڑینگی اس طرم تاوں کو مرکز مجات اور مکھیوں کو برقیوں میں تبدیل کرتے ہوئے پہلے یہ فرض کیا گیا تھا کہ برقیے برقی اثر کو ایک جگہ سے داوسری جگہ تک لیجاتے هیں - لیکن اس مسئله یر جب گہری نظر دالی گئی اور دوسرے مسائل پر غور کیا گیا تو یه نظریه ایک حد تک غلط ثابت هوا - اس کے ہمد کئی اور پیچیدہ نظریے قائم کیے گئے - لیکی ابھی تک کوئی قابل اطبینان ثابت نہیں ہوا حال ہی میں ایک لیسا انکشات ہوا ہے جو اِس مسئله هر فئی روشنی تالتا هے وہ یه که اگر ایک تار کو بہت زیادہ سری کھا جاے۔ تو اس میں برقی ایصال معمولی قپش کے مقابلہ میں بدرجہا زیادہ هوجاتا هے - یه ضرور هے که اصول کے مطابق سرد تار میں برقی ایمال زیادہ حونا چاهیے ۔ مثلاً اگر کم سیسے کے تار کو ۲۹۸ درجه مئی تک سرق کردیں تو اصول کے مطابق تار کو اس حالت میں معمولی تیش کے مقابلہ میں ساتهه کلا زیاده تیزی سے ایصال برق کی قوت حاصل کر ایدا چاهیے لیکن دراصل جو کیهم واقع هوتا هے - ولا یہ هے که تار کی موصلیت اسی کرور گفاه زیاده هوجاتی - اس کا یه مطلب هوا که اس توش بر ایک هزار میل لهبا سیسے کار تار معض اتنی مزاهبت پیش کرتا هے جتنی که معبولی تیش پر تانبے کا صرف ایک انیم لهبا تار اُسی قطر کا پیش کرتا ہے ۔

ظاهر ھے کہ تانبے کے ایک انب تار سیل مؤامیت هو هي کیا سکتی

ھے۔ اور ویسے سیسے کے تار میں تانیے کے تار سے بارہ کلا زیادہ

مزاحمت هو تي ھے -

چند دھاتوں کے علاوہ تہام دھاتیں اسی قسم کا اثر قبول کرتی ھیں۔ ابهی تک اس مسئله کی کوئی وضاحت ایسی نہیں هوئی جو قابل اطبهانان ھے - لیکن امیں کی جاتی ہے که اس اسر کے منکشف ہوتے سے که ایک دھات زیادہ سرہ ھونے پر برق کو تیزی سے کیوں لے جانے لگتی ھے یہ بات بھی واضم ہو جاے گی کہ دھاتوں میں برق کس طرح گزرتی ہے ۔ ان اذکشافات سے هماری روزانه زندگی میں یه فائد، هوکا که هم ایسی بھرتیں ( Allay ) تیار کوسکیں گے جو معہولی تیش پر برق کو تیزی سے لے جاڈیں ، اور کسی قسم کی مزاحمت نه کریں ، آج کل زیادہ طاقت والی برق کے لئے بہت مضبوط اور مو تّے تار بنانے پرَتے ھیں ، کیونکه برق کے گزرنے سے جو کرسی پیدا هوتی هے ولا کہزور تاروں کو جلا تالتی هے ۔ یه گرمی قار کی مؤادیت کی وجه سے پیدا هوتی هے - گویا که اس مؤاحیت کی وجہ سے دو ہے ے نقصانات ہوتے ہیں - ایک تو یہ کہ تار ہوتے اور مضبوط بنانے میں زیادہ صرفہ هوتا هے اور دوسرے یه که ایسے تار میں گزرنے سے برق کی طاقت بہت زائل ہو جاتی ہے - یہی وی طاقت ہے جو گرمی کی صورت میں تبدیل هو کو قار میں نبودار هوتی هے- جب ایسی بهرت تھار کرنے کا طریقہ معلوم ہوجاے کا جو بغیر زیادہ صرفه کے ایسی ہو که اس کی مزاحهت بهی بهت کم هو تو یقیناً صنعت و حرفت کو بهت برا فائده يهنعے كا -

اس کی تعقیقات کے اللہ معہلوں کی ضرورت ہے جو انتہائی درجہ تک سرد رکھے جا سکیں - آج کل ایسے معامل صرت تین ھیں - ایک تو

همر لهتن میں جہاں یہ اصول فاریافت هوا ہے - دوسرا بران میں اور تیسرا تورنتو میں - موخرالفکر معمل میں پروفیسر ملینی اور ان کے شاکرد بهت سر گرمی سے تعقیقات کر رہے ہیں ۔ اسی سلسله میں ایک نئی بات یہ دریافت کرلی گئی ہے کہ تیزی سے بدلنے والی تبادل برقی رو ( Alternating Current ) معہولی برقی رو کے مقابلہ میں تار کے اندر غیر معبولی تیز رفتار سے گزرتی ہے ۔ چند هفتے هو ئے که ایک مخفی اطلاع د می کئی تھی جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پرونیسر موصوف نے ہرق کی ایسی هی غیر معہولی رفتار بغیر تارکو پہلے کے برابر تیش تک سرد کئے هو ئے حاصل کرلی ہے اور اس کی بھی امید دلائی ہے که متذکرہ بالا قسم کی بھرت تیار کی جا سکتی ھے ۔۔

کائٹاتی ( Cosmic ) شعاعوں کے مسئلہ سے جدید هئیت اور جدید طبیعات دونوں یکساں تعلق رکھتے ھیں - یه شعاعیں هجیب و غریب هیں اور بهت زیاده تیز هوتی هیں - ان کا احساس ان کی برقی صنعتوں کی وجه سے هوتا هے اور اب تک ان کی جو کچهه ہیمائش کی گئی ہے وہ جدید طریقہ سائنس کی قابل تعریف کامیابی ہے۔ کیوں کہ یہ شعاعیں اگرچہ اتنی تیز هوتی هیں اور مادے کی بہت زیادہ موتائی میں سے گزر سکتی هیں تاهم یه بهت هلکی هوتی هیں اور ان کا دیکھنا نا سمکن هوتا ہے ۔

گزشته چند سالوں میں هیس (Hess) اور کهلهرستر (Kholhorster) ہو جرس معققوں کے تجربات کے نتائج میں سلیکی ( Millikan ) جیگر (Geiger بوتهه (Bothe) ریجینر (Regener) اور دیگر معققوں کے تجربات کے نتائیم کا اور اضافه هوگیا جس سے اس مسلّلے در بہت کیهد روشنی پڑی ھے -

آلات کی گہری جھیلوں میں لے جاکر تجربہ کرتے سے یہ پتہ چلا ھے کہ یہ شعاعیں زمیں کے باہر سے آتی ہیں کیونکہ جوں جوں زمین کے اندر کی جانب جائیں ان کا اثر کم هوتاجاتا هے ۔ اور اسی کی تصدیق سیں یہ بھی معلوم ہو چکا نے کہ غبارہ میں بیٹھہ کر اوپر جانے ۔ ان کا اثر زیادہ تھز معلوم هونے لکھا 🚛 - پرو فیسر پکرت ( Prof. Piccard ) کی حیرت انگیز هرواز میں سائلس کو جو دلچسپی تھی وہ اسی وجه سے تھی - جدید پیہائشوں سے یہ بات ثابت هوچکی هے که ان کا اثر رات اور دن دونوں میں برابر هوتا ھے گویا کہ یہ شعاعیں سورج سے نہیں آتیں - یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ یہ شعاهیں زمین کے چاروں طرت ہے ایک هی طاقت کی آتی هیں - یه نہیں ھوتا ہے کہ مثلاً کہکھاں کی جانب سے طاقت ور آئیں اور دوسری جانب سے کیزور - بہت ہے دلائل سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ فضا کی عہیق کہرائی ے آتی ھیں - اور چونکه یه اتلے زیاد، فاصله ہے آئی ھیں لہذا ظاھر ہے که یه ایک نا قابل تصور عرصے پہلے پیدا هوئی هونگی - یه شعاعیں لاشعاعوں وغیرہ کے مقابلے سیں جو زمین پر بھی پیدا کی جاسکتی هیں بہت زیادہ تیز ہوتی ہیں - اُن کے مخرج کے متعلق ابھی کوئی راے قائم نہیں کی جاسکتی -اگرچہ بہت سی باتوں سے سر جیبس جینس کے خیالات کی تصدیق ہوتی ھے ، أن كا نظريه يه ھے كه فضا كے محيط پر مادے كے قلف ھو جائے كى وجه سے یه شعاعیں پیدا هرتی هیں - ابهی تک اس کا علم نهیں که دراصل یه شعاعیں کیا هیں - یعنی آیا یه باریک زروں سے بنی هوٹی هیں یا مسف ایک قسم کی ابهرین هیں --

یه مسئله اس قدر اهم خیال کیا جاتا هے که اس کے ستعلق امریکه اور هماری یرانی دنیا میں بہت مستعدی کے ساقہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی جارھی ہے -

اور هم امید کر سکتے هیں که آگلد سال تک بہت هی داچسپ نتائم نکل آئیں کے جن سے له صرت فضائی مادے کی ساخت اور پھیلاؤ کا اندازہ هوسکے کا بلکہ اشعام کے مہیز خصوصیات کا بھی پتم چل جائے گا - ابھی تک اس کا علم بھی نہیں ہوا ہے کہ انسانی زندگی پر بھی ان کا کوئی اثر پرتا ھے یا نہیں -

جوهر فرد کی شکست | طبیعات کے تہام مسائل خوالا ولا دنیا سے تعلق رکھتے هوں ا استاروں سے آخر کار جوهو فرد پر راجع هوتے هيں جیسا کہ اوپر بیان ہوچکا نے جوہو ذرن دو حصوں میں منقسم نے - ایک تو مرکزی پر جو مثبت بار رکھتا ھے اور دوسرے چند برقیوں پر جو ملفی بار رکھتے ھیں ، اگرچہ موکزہ اس قدر چھوٹا ھوقا ھے - کہ اس کا قطر ایک انہے کے دس لاکھویں حصہ کا دس لاکھواں حصہ هوتا هے تاهم اس کی ساخت اور خاصیت کے متعلق تعقیقات کی جا رھی ھے - لارت رتور فورت جو اس کے منکشف ھیں اس میں خاص طور پر حصد لے رہے ھیں۔ چند ھفتے ھوئے انھوں نے اس کا اعلان کیا ہے کہ ریتیم اور دیگر هم جنس عناصر کی شعاعوں کے ذریعہ سے موکزہ کی میکانیت میں بہت کچھہ ترقی هوکئی هے ــ

اسی دوران میں ماهرین طیف فہائی ( Spectroscopiests ) نے یہ معلوم کر ایا ھے که مرکزہ اپنے معور کے گرد کس طرح گھومتا ھے ۔

جوهر فرد کو توریخ کے بھی یہ سائی هیں کہ سرکزی میں یا تو ایک ذری قطعی طور پر شامل کردیا جائے یا ایک ذری اس میں ہے بالکل نکال لیا جائے۔ آج کل اس مسلّلہ میں بھی بہت دلچسپی لی جارهی هے۔ اور اکرچه ابهی هم بالکل اولین مدارج میں هیں تاهم یه امید کرسکتے هیں که تھروے ھی عرصہ میں بہت کچھہ معلوم ھوجائے کا - لارت رتھر فورت نے ریدیم

کی آلفا شعاعوں کے نریعے جوھر کو توڑنے کا ایک طریقہ معلوم کرلیا ہے۔ لیکن اس کے اندر اور زیادہ ترقی اس وقت تک مسدود رہے گی جب تک کہ ھم کثیر تعداد میں ایسے برقیے نہ حاصل کرنے لگیں جی کی رفتار بہت تیز ھے ۔ اس کے لئے اس بات کی ضرورت ھے کہ کئی لاکھہ کا رولٹیج تیز ھے ۔ اس کے لئے اس بات کی ضرورت ھے کہ کئی لاکھہ کا رولٹیج (Voltage) پیدا کرنے کا طریقہ معلوم ھوجائے ۔ خیال کیا جاتا ہے کہ امریکہ اس مسئلہ میں زیادہ کامیاب رھے گی ۔ کیونکہ وہاں سائنس کے متعلق بہت اس مسئلہ میں زیادہ کامیاب رھے گی ۔ کیونکہ وہاں سائنس کے متعلق بہت کیھہہ آسانیاں فراھم ھیں ' اگرچہ کیمبرج اور دیگر مقامات پر بہت کیھہہ معلوم بھی کرلیا گیا ہے ۔ پروفیسر ملیکن نے برقی اطلاع بھیجی ہے کہ وہ معلوم بھی کرلیا گیا ہے ۔ پروفیسر ملیکن نے برقی اطلاع بھیجی ہے کہ وہ اس میں کامیاب ھوگئے ھیں بلکہ انھوں نے اور تاکٹر کارلاینڈرسن نے ایک

ایسی مشین بھی ایجاد کولی ہے جو جوھر کو تقسیم کرسکتی ہے ۔

یہ بات قابل غور ہے کہ جدید سائنس کا انہماک آج کل غیر معروت ہاتوں میں لگا ھوا ہے ۔ مثلاً هجیب و غریب خصوصیات کی شعاعوں اور بعید از قیاس قیزی سے گھومئے والے فرات کے طرت ۔ لیکن ابھی معبولی باتیں بھی ایک معہہ ہلی ھوٹی ھیں ۔ ھہیں اب تک یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ جوھر آپس میں کیوںکو مل جاتے ھیں اور ھمارے روز مرہ کے مرکبات کیونکر بنتے ھیں ۔ ایک معبولی سے مایح کی حقیقت بھی بالکل پوشیدہ ہے بہر حال ایک بات یقینی ہے وہ سے مایح کی حقیقت بھی بالکل پوشیدہ ہے بہر حال ایک بات یقینی ہے وہ

#### اقتبا ساس

از ادیتر

پانی اورزمین کاوزن اور حتی الامکان ایک حد تک اس کی صحیم پیمائش بھی بھی کی ھے ۔ امریکہ کے سرکاری محکبہ ارضیات نے یہ اعداد شائع کئے ھیں جو غالباً ناظرین کی دلچسپی کا باعث ھوں گے :۔

اگر اس متی کو جمع کیا جائے تو ایک مکعب تقریباً پوس میل لبہا اونچا چورا تھار ہو جائے جس کا ایک ضلع ۱۲۹۰۰ فت کا ہوگا ۔۔ جرمنی کے رسالہ جغرافیہ میں ایک مضبوں ہالب فاس نے شایع کیا ۔۔۔

ھے اور اس نے یہ اندازہ لگایا ھے کہ دنیا میں پائی اس قدر ھے :۔۔

مکعب فیقہ مکعب میل

| مکعب م       | مكعب فيقه                   |                   |
|--------------|-----------------------------|-------------------|
|              | JA                          |                   |
| r1'++'++'+++ | ]                           | سهقدر             |
|              | 10                          | _                 |
| 1+'++'+++    | 1+ × 1490                   | برقائي ملكون مين  |
|              | . 10                        |                   |
| 4++++        | ى ۸۶۸ × ۱۰                  | جهیل اور تالابوسی |
|              | 1 1                         |                   |
| 4+1+++       | I+ × APA                    | زير زمين          |
| 1 1 4 4++    | IP                          |                   |
| 17 +++       | -<br>  + ×    \ \rightarrow | ەرياۇل مىل        |
| r'90+        | 1+ × 4940                   |                   |
| 1 10+        |                             | هوا میں           |
| 140+         | 17<br>1+ × 1911             | ەلەلون مى         |
| ,,,,,        | 110                         | مالمالوں میں      |
| 4+4++        | I+ × APA                    | برت وغیر۲ میں     |
|              | i v www                     | برت رحير. سي      |

زمین کا حجم ۲۹ کھرب ۱۰ ارب مکعب میل ھے تو گویا زمین اور پائی
کی نسبت ۱۳۰۰ اور ایک کی ھے ۔ یعنے اگر ایک حصہ ڈپائی ھے تو ۱۳۰۰ حصہ زمین ھے —

۱+ × ۱+ × ۱۰ (س - م - ع

ت دس کے مدہ پر جو هندست هے اس کے سعنے یہ هیں که اصل مدن کے بعد اسی قدر صدر لکا کر مدند پوھا جانے یعنے ۴۹ کے بعد ۱۸ صدر لکا کر اکائی دھائی کرکے پولا ڈائر —

کیا وینس Venus آباد مے کہ کرا زهرا ( Venus ) کی فضا میں غالباً

کاربی تائی آکساگڈ موجود ہے نیز زهرہ کے زیر سرخ (Infra-red) یا حرارتی طیف (Heat Spectrum) کے مشاهدہ سے ' جو دنیا کی سب سے طاقتور ' دور بین سے کیا گیا ہے ' گہاں غالب ہے که اِس نظریه میں که کرۂ زمین کی جرواں همشیر میں بھی زندگی کا وجود ہے پھر سے جان پرجاے گی ۔ یه زبردست دوربین کوہ ولس کی رصدگاہ میں موجود ہے اور اس کا عطات زبردست دوربین کوہ ولس کی رصدگاہ میں موجود ہے اور اس کا عطات اور تاکر دائی کا ہے ۔ مشاهدہ کرنے والے تاکر والٹر ۔ ایس آدیبس اور تاکر تھیوتور تنہم هیں —

یہ تحقیقات اس لئے اور بھی اهم هے که یه پہلا موقعه هے که کرا زمین کے علاوہ اور کسی کرا میں کسی قسم کی گیس دریافت هوڈی هے —

برسوں سے معلوم بھے کہ زهرہ کو هو جانب ہے ایک غلیظ فضا مصیط ہے ۔ شاف موقعوں پر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جب زهرہ آفتاب کے سامنے ہے گفار تا ہے اور اُس کے گفارے سیدہ میں هوتا ہے تو اُس کے ارد گرد ایک نہایت روشن دائرہ نہایاں هو جاتا ہے ۔ آفتاب کی شعاعیں زهرہ کی فضا پر منعطف هوتی هیں اور اس طرح وہ ایک روشن دائرہ کی صورت میں نظر آتی هیں زهرہ کی سطح بادل سے اس قدر تھکی هوئی ہے کہ شاف هی کوئی فلکی اُس کی اصلی کیفیت و حقیقت معلوم کرسکے ۔ اِس کی فضا کی دبازت بادلوں کے نیجے اندازاً چار هزار آفت ہے ۔

تاکتر آتمس اور دنہم نے ایک نہایت طاقتور دورہیں اور طیف نہا ( Spectrascope ) کے دریعہ سے زیر سرخ آفتابی شعاعوں کا عکس زهرہ کی نضا پر تالا اور معلوم کیا کہ تھی بند غیر سرئی حرارتی روشنی کے

غائب تھے اُن خیال مے کہ یہ انجذابی بند اُس کاربی دائی آکسائد کے هیں جو زهر ۲ کی فضا میں موجود ھے - جب روشنی فضا میں سے گزرتی ھے تو اس گیس کی موجودگی کی وجه سے یہ مخصوس موجی طول کے جاتی ہیں۔ پہھلی تحقیقاتیں که ایسی گیس جو جان داروں کے لئے ضروری هیں مثلاً آکسیجی ابخوات اکاربی دائی اکسائد زهره میں موجود هیں ابیکار ثابت هو چکی تهیں -

کاربی تائی آکسائڈ ایسی گیس نے جو حیوانات اور نباتات کے دوران تنفس میں نکلتی مے نیز نباتات أس كے ذريعه سے نشاسته ( Strach ) اور شکر بھی بناتے ھیں زھرہ میں اس کی موجودگی پھر اس مسلم کو معرض بعث میں لائے کی که آیا اس میں زندگی موجود ھے یا نہیں -

تعقیقات ہے یہ ثابت ہوا نے کہ زہرہ کی سطم کی حرارت قریب قزیب زمین کی سی هے - غالباً کچهه تهوری زائد هی هے - اگر آئند، تحقیقاتوں سے آکسیس اور پائی کی موجودگی ثابت هوگئی تو پهر گهان غالب نے که اس میں کسی قه کسی نوم میں زفدگی موجود هوگی -

کوہ ولس کی تحقیقات بالضرور ان لوگوں کے اللے نہایت هی حوصله افزا اور خوص کی هے جن کا خهال هے که اس عالم میں صرف زمین هی ایسا کری نہیں جس میں که آبادی اور زندگی پائی جاتی ہے -(y-y)

مرض سال میں خون کے امریکی انجهن دق و سال (National Tuberculasis Association) امتعانات کی اههیت میں حال هی میں ایک مهاعثه اس پر هوا تها که آیا یہ معلوم کرنے کے لئے که مرض میں زیادتی ہے یا کہی اس کے مریضوں

کے خون میں جو مخصوص قسم کے خلیے موجود ہوتے ہیں ان کی مجہوعی تعداد کی دریانت بھی اسی قدر شروری نے جتنی کہ اس کے متعلق لاشعاعوں کے انکشافات اور قیز مرض کے دیگر علامات و نشانات ہیں —

بیاں کیا گیا ہے کہ اکثر سب سے پہلے ان خلیوں کی تعداد معلوم کرنے سے ہی پتہ لگ جاتا ہے کہ سرنی جسم میں پھیل رہا ہے - دوسرے درجے پر لاشعاعوں سے پتہ چلتا ہے اور دیگر علامات سے آخری درجے پر اس مرنی کے شروع ہی میں خوص میں ایسی نہایاں اور واضع تبدیلیاں ہونے لگتی ہیں کہ ایک تجربہ کار ماہر فی خون کے صرف معبولی امتحال سے ہی اس کا پتہ فوراً لگا سکتا ہے ۔

مرض کی رفتار کا پتہ خون کے سفید جراثیم سے لگتا ہے اور اس لئے ان کی اہمیت محتام ہیاں نہیں - ان سفید جراثیم کی بھی مختلف قسمیں ھیں جن میں وہ بھی ھیں جو رو بندہ خلیے (Scavenger cells) اور نیز وہ بھی جو جسم کو امراض متعدی سے بچائے میں مدد دیتی ھیں ۔۔

خون اور دیگر جسہائی تہدیلیوں کا غور سے معائنہ کرتے پر ایک متغصص نے دریافت کیا ہے کہ مرض کے ایک درجے پر ایک قسم کے سفید خلیے بکثرت ہوں گے اور دوسرے درجوں میں دوسرے قسم کے بکثرت پائے جائیں گے۔ چونکہ ماہرین فن واقف ہوتے ہیں کہ یہ درجات مرض کی ترقی ظاہر کرتے ہیں یا کہی ' اس لئے وہ موض کی کہی یا زیادتی کا نہایت آسانی سے ہتہ چلا سکتے ہیں —

(9-e)

دوغلے حیوانات اسلام نیچر میں اطلام موصول هوٹی ہے که دوغلے حیوانات كى دو نئى قسبين معلوم هوئى هين - پېلى قسم كى اطلاع تاکالر ارنست وارن نے جلوبی افریقه کے نیتالی عجائب خانه سے ۵ی ہے۔ یہ ایلان ( Aland ) اور اہلی مویشی کے میل سے حاصل کی گئی ہے - ایلان ایک بڑا باری سنگھا ہے جس کا وزن تقریباً ایک تن هوتا ہے اس کے سینگ لهبے - سیدھے اور بلدار هوتے ههں - اهلی مویشی اور ایلان دونوں اگرچه ایک هی قسم کے گهردار جانوروں سے تعلق رکھتے هیں - لهکن ان کی نسبت کبھی بھی یہ خیال نہ تھا کہ وہ رشتہ میں ایک دوسرے سے بہت قریب هیں - اگرچه سابق میں اس قسم کے میل کی اطلاء ملی ھے - لیکن ابھی تک معتبر ذرایع سے اس کا ثبوت بہم نہیں پہنچا تھا - اس دوغلے میں اهلی مویشی کے خواس خاس طور پر نہایاں هیں —

ہوسری قسم کی اطلام ایم - ایم - زفیدانسکی نے ماسکو سے دی ہے یہ هندوستانی کوهانی مویشی یعنی زیبو ( Zebu ) سے اور لبیے المبع بال والے (قبتی یاک (Yak) کے مهل سے حاصل کی گئی ہے -

زیبو ( نادیا بیل ) اهلی مویشی ہے بہت مشابہ ہے ۔ یاک اگرچہ تھوڑی بہت مشابہت رکھتا نے لیکی ماہرین حیوانیات اسے جنس غیر سہجھتے ھھں - صاحب موصوت نے زیبو اور زیبویا کی درغلی کاے سے بھی میل کرایا اور دوسرے نسل کشی کے موقع پر زیبویا کی دوغلے کا بغیر سینگ کے یاک سے مہل کوایا پہلے نسل کے زیبویا کی دوغلوں کا رنگ ان کے ماں باپ کا سا ھے - لیکن ان کے وہ لہبی قطار بالوں کی نہیں ھے جو یاک کے لئے مخصوص نے - ان کے سینگ بھی مختلف ہیں اور ان کا دھانہ

اگرچه دارسیانی هے لیکن زیبو سے زیادہ ملتا جلتا هے -

کوٹلے کی کانیں کس طرح قطبین میں کوٹلے اکی کانوں کی وجود کی تشریم ظهور میں آئیں \_\_\_ ایک صاحب یوں فرماتے هیں که اگر کسی طریقه سے زمین ایک لاکھد سال تک اس طرح گردش کوے کد قطب جلوبی هبیشد آفتاب کی جانب رہے تو دوباری کوئلے کی کانیں اس مقام پر پائی جائیں گی یه تشریم سرتا پا گهت هے - ولا یه تک نهیں جانتا که لاکھوں سال کہاں -پہلے ھی سال اس کے تجربه کا نتیجه بر آسد ھو جاے گا - اور ولا یہ ھوگا کہ برت بالکل معدوم ہوجاے گی ۔ ذباتات کی ایک ایک ہتی بھسم هوجاے کی ۔ اور براعظم صعرا کا نہونہ بن جاے کا ۔ جہاں سواے خس و خاشاک کے جان دار کا نام و نشان تک باتی نه رهے کا - کوئلے کی یا زندگی کے کوئی آثار نظر نه آئیں کے - اور نه ان کی کبھی بھی کوئی امید هوسکے کی ۔ اگر وہ صاحب خود اس مقام پر تشریف لے جائیں کے تو زندہ جل بھن کر کباب هو جائیں گے - هفته وار اسکاتسمین میں واتسونین کا بیان هے که هزاروں سال کا عرصه گزرگیا که زمین کی کوئله پیدا کرنے کی طاقت خدم هوکلی آخري پيداوار جس کی که مجه خير في عهد ميوسين ( Miocene ) میں ہوئی تھی اور اس کی ذمہ دار میرے نزدیک اس زمانه کی بڑی آتش فشانی سر گرمی تھی جب که هوا میں بے انتہا نباتاتی کاربن موجود تھا۔ کوئلے کی پیدائش کے لئے نہایت مخصوص مشین چاهئے - ولا اب شکسته ھو چکی ہے اور نائے سرے سے اس کے بنانے کی کوئی امید بھی نہیں اور ند اس امید کے بر آنے کے لئے همیں دعا هی مانگنا چاهئے ۔ کیونکه ایسا

دن هی نوع انسان کے لئے بے انتہا هوللاک اور پر خطر هوکا - حیوانات اور چلد کو اس قار مقدار کی وجہ سے هوا میں صرت اس قدر مقدار کاربی کی موجود رهتی ہے جس پر کہ نباتات کی زندگی کا قیام ہے ۔ کوئلہ کس طرح بنا اجب زمین کا اندرونی حصد جو رقیق حالت میں تھا رفتہ رفتہ سخت هو کر قشر بن گیا تو اس کی سطم پر ایک کر مضلف گیسوں کا رهگیا جو نہ قشر سے هی ملا اور نه اندرونی حصے ہے هی - ان گیسوں کے آمیزے میں زیادہ تر ایسی چیزیں تھیں جو جاندار چیزوں کے لئے مہلک تھیں - نباتی عجلوں Vegetatiue ) جھیں جو جاندار چیزوں کے لئے مہلک تھیں - نباتی عجلوں Processes ) هو گئے - اور اس طرح اب یہ هوا جس میں تہام نبی روح سانس لیتے هیں ان مخلوط گیسوں کا باتی ماندہ حصد ہے ۔

یه مسئله طے شدہ هے که زندگی کی اہتدا نہاتات سے شروع هو ئی ۔
اور یه نظریه بھی که سر سبز گیاہ جس سے که کوئله ہذا ۔ زمین پر اگی
اور برتھی لیکن اس نے آفتاب کے رخ روشن کو کبھی نه دیکھا تھا ۔ وہ
اندهپرے میں پیدا هوئی ، زمین کی اپنی حرارت سے برتھی پلی ، اور اس
نے ایسی فضا میں پرورش پائی جس کی نثافت اور حجم نسبتا اب سے
بہت هی زیادہ تھا ، اس فضا میں نہی اور کاربن تائی آکسائڈ کی مقدار
بہت هی زیادہ تھی ( پروفیسر ایوانس ) اس ائے اگلے لوگوں کا مقوله که
کوئله آفتاب کی حرارت هے یا آفتاب کی بندہ شعاعیی غلط هے کوئله اصل
میں بندہ کاربن البتہ کہا جا سکتا ہے ، کوئله کی پیدائش میں آفتاب نے
دارا بھی جے نہیں لیا هے آفتاب اور کوئله کے درمیان تین چار هزار میل
کا ایک پروہ غلیظ بخار کا حائل تھا ، جیسا که مشتری پر اب بھی ھے ،

کوٹلہ کی طرم اس کا ماحول بھی ایسا ھی تیرہ و تاریک تبا -

اگر اس بات کے ثبوت میں کہ اب نئی گوئلہ کی کانیں کیوں نہیں بنتی ھیں ۔ لوگ یہ توجیہ پیش کرتے ھیں کہ آفتاب کی حرارت اب اتنی تیز نہیں رھی کہ اگلی سی نباتات پیدا ھو ۔ یہ ایک نہایت ھی سطحی را ھے ۔ کیونکہ اولاً یہ آفتاب کی خطا نہیں بلکہ فضا میں کاربن کی کہی کی وجہ ھے ۔ دوسرے زیادہ گرم آفتاب منطقہ حارہ کے سبزے کو جلا دے کا اور وہ حالات جو قطبین کے سروں پر عہد کاربنی زمانہ میں تہیں پیدا فہ کرسکے کا ۔ علاوہ اس کے اُس زمانہ میں حالات عام ۔ یکسان اور برابر تھے ۔ جب کہ کوئلہ ان مقامات پر بن رھا تھا جنہیں اب منطقہ حارہ اور منطقہ ہاردہ اور قطب جنوبی و شہائی سے موسوم کرتے ھیں اور یہ طے شدہ امر ھے کہ آفتاب کا ان حالات میں کوئی حصہ نہ تھا ۔

تاریکی میں زندگی انہیں خیالات کی بنا پر تاکٹر سلیبی اکھتے ھیں " یہ تاریکی میں زندگی امام خیال کہ بغیر آنتاب کے کوئی ڈی روم زمین پر زندہ نہیں رہ سکتا " - ایک حد تکصحیم نہیں ھے اس میں شک نہیں کہ نباتات کی زندگی کا وجود بغیر آنتاب کے آسمانوں کے نیچے ظہور میں آیا - نیز ایسی ھی فضا میں اس نے نشو و نما پائی - لیکی اس سوال کا جواب آ ج تک کوئی نہ دے سکا کہ اس وجود کس طر ظہور میں آیا —

ماھریں کیبیا کہتے ھیں کہ کلوروفل حیوائی اور نباتاتی زندگی کا معبار ھے ۔ کا معبار ھے اس کا مقولہ ھے کہ کلوروفل پر سراسر زندگائی کا انصفار ھے ۔ اگر ولا نہیں تو زندگی بھی نہیں لیکن کلوروفل صرت زندہ نباتات کے خلاص ول بھی صحیح ھے کہ خلیوں سے بنتا ھے ۔ ظاھر ھے کہ اس کے خلات قول بھی صحیح ھے کہ

" اگر زندگی نہیں تو کلوروفل بھی قہیں " اس طرح پھر ماھر کیمیا کا مقولہ ہے بنیات نظر آ تا ھے ۔ اس کا تغصص سعی لا حاصل معلوم ہوتی ھے ۔ در اصل ھم ایک دائرہ میں سفر کر رھے ھیں اور کیمیا دال نتطتُ آغاز یعنی بدو حیات کی تلاش میں دور دھوپ کر رھے ھیں ۔

### سائنس کے چندے میں تخفیف

جنوری سنه ۱۹۳۳ ع سے رساله سائنس کا چندہ بجائے آتھہ روپے سکهٔ انگریزی سالانہ کے سات روپے سکهٔ انگریزی (آتھہ روپے سکهٔ عثمانیه) سقرر کیا جاتا ہے ۔۔

اور طلباء کے ساتھہ مزید یہ رعایت کی جاتی ہے کہ ( بشرط تصدیق پرنسپل یا ہیت ماستر) اُنھیں ۵ روپے ۴ آئے سکهٔ انگریزی ( چھہ روپے سکهٔ عثمانیه ) سالانہ میں دیا جائے گا ۔۔ فقط

منهجر انجهن ترقی اردو اورنگ آباد ( دکن )



#### ماديات طبيعات

#### حصه اول

مولغه مصهد احهد عثهانی ایم ایس سی (علیگ) لکچرار طبیعات گورنهنت ستّی کالیم حیدر آباد هکی مطبوعه مسعود دکن پریس کالی کهان کلزار حوض قیهت دو روپے چار آنے

کتاب چھوتی تقطیع کے ۱۳۵۰ صفحات پر سشمل ہے ۔۔
اس میں علم الحرکت اسکونیات اور حکون سیالات کا بیان ہے ۔۔
علم الحرکت پر سات باب ہیں اور آخر میں امتحانی سوالات ہیں ۔۔
سکونیات اور سکون سیالات کے چار چار باب مع امتحانی سوالات
رکھے گئے ہیں ۔۔

مولف نے دیباچہ میں سبب تالیف جہاں ہیان کیا ہے وہاں " غیر معہولی قابلیت رکھنے والے ہزرگوں " پر تعریض پائی جاتی ہے۔ اس کا ذکر کم از کم

ان الفاظ میں نه هوتا تو مناسب تها ...

مولف نے دوسری بات یہ بیان کی ہے کہ کتاب میٹرک اور انٹرمیٹیٹ نے طلبا کے لٹے لکھی گئی ہے - مناسب ہوتا اگر مولف اس کو میٹرک ہی کے لئے دکیونکہ موجودہ صورت میں کتاب کے لئے دکیونکہ موجودہ صورت میں کتاب میٹرک کے نصاب سے پست ہے ۔

اگر انترمیڈیٹ کے پررے نصاب کا لحاظ رکھا جاتا تو کتاب چند پاہوں کے حدت سے میترک کے بھی کام آسکتی ۔۔۔۔

قبهید میں طبیعات اور اس کی تعریفات م قبل ضروری ضابطے هرج کئے گئے هیں ۔۔

علم الحركت كے سات بابوں میں حوكت نے تقریباً تہام مسائل ہیاں ؟ كردنے هیں مثلاً سادہ رقاس كے وقت دوران كى تخهین زیادہ وضاعت چاهتی ہے ۔

نیو تن کے کایات باب پنجم میں بیان کئے گئے ہیں۔ شروع میں نیوتی سے متعلق ناسپاتی والا قصد لکھا ہے جو محل نظر ہے۔ اول تو یہ قصد کچھہ زیادہ مستند نہیں دوسرے اگر اس کو کلیہ تجافب کی تاریخ بتلانے کے لئے لکھنا تھا تو یہ قصد اس کو پورے طور پر واضح نہیں کرتا، اس لیے ہماری رائے میں اس کو نظر انداز ہی کر دیا جاتا تو زیادہ بہتر ہوتا ۔

ساتویں باپ میں ایت وہ کا آلہ بیان کیا ہے۔ اور اس کے ذیل میں سادہ موسیقی حرکت کو زیادہ کوشاحت سے علصانہ باب ھی میں لکھڈا مناسب تھا تاکہ دائرے حرکت کے مسائل بھی آجاتے ۔۔

حکونیات کے باب دوم میں متوازی قوتوں کے حاصل کا مسلم بھاں۔
کیا ہے لیکن دو بتوازی اور مخالف قوتوں کے حاصل کا محض سر سری ذکر کر دیا ہے - حالانکہ اس کے مقصل ذکر سے جفت اور جفت کے مسائل تک به آسانی دھنیائی ھوسکتی تھی —

مرکؤ جاذبہ کے تعت آسان مسائل بھی نظر انداز کر دئے ھیں جس سے یہ بیان تشلہ رہ گیا ہے مشیئوں کے سلسلے عین توازو سے مفصل بعث نہیں کی گئی اور لہ تک کے اصول کو ثابت کیا گیا ہے حالانکہ دونوں اسور کی ضرورت تھی —

" سکون سیالات " کے پاپ اول میں مادہ کے جہلہ ابتدائی خواس کا فکر کیا ہے حالانکہ ان میں سے ہمض کا سیالات ہے بالکل تعلق نہیں ۔۔۔۔ کٹافت اضافی کے باب میں " اصول ارشیدس " کو ابھی طرم واضح فہیں کیا گیا ہے ۔۔۔

چونکہ به قول مولف ید کتاب اردو میں اپلی نوعیت کی پہلی تصلیف ہے اس لگے اصطلاحات کی بابت ہمی کچھہ لکیٹا ضروری معلوم ہوا ۔۔

سب سے پہلے هم کو سرخیوں میں " سکون سہالات " دیکھکر ایک گونہ تعجب هوا کیونکہ اس کی بجائے اب " ماسکونہات" رائج ہے اور سواف کو اس سے لا علم رهلے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی اس کے بعد ایلوسیٹیم کو " زاجیہ " اور پلا ٹیٹم کو " نقریہ " دیکھکر بھی تعجب هوا کیونکہ سولف کو بھی علم هوکا کہ ای ناسوں کو علی حاله قائم رکھئے کا فیصلہ کیا جاچکا ہے ۔۔۔ مشیئوں کے مفاقعیلی کو " مشیئی سفات " لکھا ہے ۔۔۔

" ربی ایکشی " کو صفحہ ۱۵۷ پر تعامل لکھا ہے حالانکہ رق عبل ہی ہوتا چاہئے ۔۔۔

زبان کے متعلق یہ ہے کہ بعض مقامات پر ایسی زبان استعبال کی ہے جس میں شاعری زیادہ پائی جاتی ہے - بعض الفاظ اور محاورات بھی ایسے استعبال کئے گئے ہیں جو بے محل معلوم ہوتے ہیں مثلاً توپ اور بندون کے سلسلے میں کارتوس کی حرکت سے بحث کی ہے - حالانکہ سران اس سے گولی یا گولا معلوم ہوتا ہے کیونکہ کارتوس بجائے خون حرکت کرتا ہی نہیں اور نہ گولی کو کارتوس کہتے ہیں —

صفحہ ۱۰۵ پر " سال بھر کے دنوں کی ٹیپائیوں کو ...... لکھا ھے حالانکہ ٹیپائیوں کی جگہ " مدتوں" چاھئے —

اسراع کی اصطلام جب وضع کی گٹی ھے تو تصریح کردی گئی تہی ہی کہ اُن کو مذکر لکھا اور ہولا جائے کا پور معلوم نہیں اس کو موقت کیوں استعمال کیا گیا ھے —

طباعت بہت قاقص ہے۔ یہ شہار غلطیاں اس کی وجہ سے کتاب میں داخل ہوگئی ہیں۔ بعض بعض جگہ الله غلط ُهوگیا ہے۔ مثلاً گیس کو "گیاس" لکیا گیا ہے —

کتابت بھی ناقص ہے - طبیعات کی کتاب میں جہاں رموز اور معلومات کی جاتی ھیں وھاں قلبوں کے فرق کا کافی لعاظ رکھنا چاھئے - جہاں جلی قلم کی ضرورت ھو وھاں قام خفی ند ھونا چاھئے اور بالعکس —

به حیثیت مجبوعی هباری دانست میں کتاب اپنے مقصد کو ایک مدتک پورا کرتی ہے لیکن اس کو بجاے نصابی کتاب کے " نواٹس " کی میٹیت دیٹا زیادہ مئنسب معلوم ہوتا ہے —

رسائل

طبيه كالبح ميكزين

مسلم یونیورستی هلیگرا کے طبیہ کالیم کی طرت سے یہ سہ ما ہی رسالہ شائع ہونا شروع ہوا ہے ۔ پیش نظر رسالہ جلت نہیر ، ہابت جولائی سلم ۱۹۳۱ ع ہے —

رساله کے ایڈیٹر کالم کے متعلمین ہیں لیکن ادیٹوریل ہورت کالم کے فاضل اساتدہ پر مشتمل ہے ۔۔۔

ظاہری اعتبار سے رسالہ بہترین شہار کئے جانے کے قابل ہے۔ کافذ۔ لکھائی، چبیائی بہت نفیس ہے۔ چوہ اچھی تصویریں بھی شامل کی گئی ہیں جس نے رسالہ کے حسن صورت میں اضافہ کر دیا ہے۔ تقطیع بڑی ہے "

معنوی اعتبار سے بھی رسالہ کچھہ کم نہیں - مضامین بالمد پایہ ' دلچسپ اور مغید ھیں اطهاء سلف میں سے اس نہبر میں ابیسینا پر ایک مضبون ھے اور اسی سلسلے میں چند تصاویر بھی دی گئی ھیں —

یه ایک خوشی کی بات ہے که همارے اطباء قدیم اب جدیدہ طریقوں کی طرف قوجه کرنے لگے هیں - اس سے ایک طرف خود طب قدیم کو فائدہ پہنچے کا اور دوسرس طرف اس کا فیض اور عام هو جائے کا —

رسالہ جس شان سے ٹکلا ہے اگر اسی طرح ٹکلٹا رہا اور خدا کرنے کہ لگلٹا رہے تر یہ طب کی پہت بڑی خاست ہوگی ـــ

لطف یہ ہے کہ ای سب خوبیوں کے یا وجود قیبت صرت ہ روپیہ سالانہ ہے ۔۔۔

## فرست مضاين

#### مرتبة

مصد قصهر اهد صاحب عثدائی ایم أے ' بی ایس سی - معلم طبیعهات کلیه جامعة عثدانهه حیدر آباد

| Mina | مضهون فكار                                                                             | مضهون                                  | ئيپر<br>شهار |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|
| الف  | ادَ يِتَّر                                                                             | شذرات                                  |              |
|      | جانب دَاكَثَر ضَهَاء الدين احمد صاحب سي آئي<br>اَي ايم اي تي ايس سي پي. ايج - دي.      | البهرونى                               | r            |
| 14   | اق پاپولُو ساگنس                                                                       | تخلیق انسان پر ایک<br>مکالمه           |              |
| ۱۴۱  | جلاب جگ موهن لال صاحب بی - ایس سی الیل تی مدرسه فوقانیه عثما نیه قا مهلی حیدر آباد دکی | آ بی پودے                              | ٣            |
| 04   | جناب رفعت حسین صاحب سدیقی ایم -<br>ایس - سی ریسرچ انستیتیوت طبید کالم<br>دهلی          | ا شیا ما فع عفونت و<br>تعدید           |              |
|      | جناب پروفیسر منہاج الدین صلحب ایم ایس<br>سی - اسلامیه کالم پشاور                       | آنکهه اور بصارت                        |              |
| 110  | جناب انهس احمد صاحب قادُم کنیج یو - پی                                                 | مائے کا جوھر موجودہ<br>صدی کے آغاز میں | ٧.           |

| مغمه     | مضبون نكار                                                      | مضهون                   | ئپېر<br>شہار |
|----------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|
| 16+      | جناب معهد زكريا صاهب ماثل بهويال                                | ہ نیا کا سب سے ہڑا موجد | ٨            |
| 4.00     | •                                                               | اد پسی                  |              |
| 164      | اة يقر                                                          | معلومات                 |              |
| 141      | اة يتر                                                          |                         |              |
| 144      | پاپوئر ساگنس                                                    | تطایق انسان پر مکالبه   | 11           |
| رج       | ر نعت حسین صاحب صدیقی ، ریس                                     | فرينكلينة اور وليهسن    | 18           |
| 195      | انستیتیوت طبیه کالم ۵ هلی                                       |                         |              |
| P1- 44-  | جناب پروفیسر منهاج الدین صاحب اسلا<br>کالم پشاور                | قوس قزم                 | 11           |
| يلير ٢٢٦ | سید معبد عبر حسلی صاحب ' انجع                                   | توپ کا گولا             | 110          |
|          | جونا گوه                                                        |                         |              |
| عالم ١٣٩ | سید اسرار حسین صاحب متعلم زراعتی <sup>م</sup><br>کانپور         | هری کهاد                | 10           |
| 1109     | سید معهد حسنی صاحب ' بهوپال                                     | مريم اور اهل مريخ       | 11           |
| fov      | معهد زكريا صاهب سائل ، بهو پال                                  |                         |              |
|          |                                                                 | ا استخراج               |              |
| the view | دَاكَتْر معيد عبه العق صاحب صدر الم<br>سائنس اسلاميه كالم لاهور | خطبه مدارت              |              |
| ***      | اتیٹر                                                           | معلومات                 | 19           |
| TAT      | اقيتر                                                           |                         |              |
| 791      | اتیتر و ۵ یگر حضرات                                             | تبصرے                   |              |
| 797      |                                                                 | تطلیق انسان پر ایک      |              |
| • • •    | 3,11                                                            | (۱۹) میالا              |              |
| ایس ۲۴۳  | جناب رفعت حسین صاعب صدیقی ، ایم                                 |                         |              |
|          | سى ، ريسرچ انستيتهوت طبيد كالبج د                               | (r)                     |              |
|          | جلاب وصى ألده خان صاعب المعلم زراد                              | انتظام فارم             |              |
|          | زراعتى كالبم كانپور                                             |                         |              |
|          | 1-                                                              |                         |              |

|       | •                                   |                                      |
|-------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| مثم   | مضهون نگار                          | فیپر مضہون<br>شہار                   |
| TY)   | جناب رفعت حسين صاهب صده يقى ايم ايس | ۲۵ ایورویدک و یونانی                 |
|       | سى' ريسرچ انسٽيٽيوت طبيد کالم دهلي  | طبی کالبے ن هلی                      |
| 19+1  | جناب معهد زكريا صاحب ماثل بهوپال    | ۲۱ ازدواج بین الاقارب اور<br>حیاتیات |
| P17   | اديتر                               | ۲۷ معاومات                           |
| prr   | اديتر                               | ۲۸ شذرات                             |
| 1P1"4 | اتیتر ر دیگر حضرات                  | ۲۹ تبصرے                             |
| fpr   | پاپولو سائلس                        | -r تخلیق انسان ۲۰                    |
| P90   | جلاب تاكتر بشهر احبد صاحب ا         | ٣١ حياتين                            |
|       | ایم ایس سی' ہی ایچ د ی              |                                      |
| FA+   | جلاب رفعت حسين صاعب صديقى ايم       | ۲۲ کاربی دائی آکسائڈ                 |
|       | ایس سی' ایل ایل بی ( علیگ )         |                                      |
|       | ریسرچ انستیتیوت طبیم کانم د هلی     |                                      |
| rrr   | جناب رفعت حسین صاحب حد یقی ایم      | ۲۳ لیبک                              |
|       | ایس سی، ایل ایل بی (علیگ)           |                                      |
|       | ريسرچ انستيتهوت طبيه كالم دهلى      |                                      |
| DFA   | جناب عبد العفيظ صاحب متعلم ايم ايس  | ۳۴ سائنس اور نیا سال                 |
|       | سی - مسلم یونیورستی علی کده         |                                      |
| 911   | ا د پاتر                            | ٢٥ اقتباسات                          |
| 044   | ادیتر و دیگر حضرات                  | ۲۹ تبصرے                             |
|       | 44                                  |                                      |



## اردو

انجہن ترقیء آردو اورنگآباد دکن کا سه ماهی رساله ہے جس میں ادب اور زبان کے هر پہلو پر بعث کی جاتی ہے - اس کے تنقیدی اور معققانه مضامین خاص امتیاز رکھتے هیں - آردو میں جو کتابیی شائع هوتی هیں آن پر تبصرے اس رساله کی ایک خصوصیت ہے \_\_

یه رساله سه ماهی هے اور هو سال جنوری ' اپریل ' جولائی اور اکتوبر میں شائع هوتا هے رساله کا حجم تیزه سو صفحے هوتا هے اور اکثر اس سے زیادہ سائع هوتا هے در اکثر اس سے زیادہ قیمت سالانه محصول تاک غیرہ ملاکر سات روپے سکة دگریزی [ آتهه روپے سکة عثمانیه] المشتہر: انجہن ترتی اُردو اورنگ آباد ـ دکن

### نرخ نامةً اجرات اشتهارات أردو و سائنس

کالم یعنے پورا ایک صفحہ ۱۰ روپے سکتُ انگریزی ۴۰ روپے سکتُ انگریزی دو کالم یعنے پورا ایک صفحہ ۱۰ روپے سکتُ انگریزی ۱۰ روپے سکتُ انگریزی ایک کالم (آدھا صفحہ) ۲۰ روپے سکتُ انگریزی دصف کالم (چوتھائی صفحہ) ۲۰ روپے ۸ آنے سکتُ انگریزی ایک کالم (چوتھائی صفحہ) ۲۰ روپے ۸ آنے سکتُ انگریزی دسالے کے جس صفحے پر اشتہار شایعھوگاوہ اشتہار دینے والوں کی خصت میں فہونہ کے لئے بھیج دیا جائے گا۔ پورا رسالہ لیٹا چاھیں تو اس کی قیمت بحساب فہونہ کے لئے بھیج دیا جائے گا۔ پورا رسالہ لیٹا چاھیں تو اس کی قیمت بحساب ایک روپیہ بارہ آنے سکتُ انگریزی براے رسالہ اُردو اور رسالہ سائنس دو روپے سکتُ انگریزی اس کے علاوہ لی جاے گی ۔

الهشتهر: انجهن ترقىء أردو اورفك آباد ـ دكن

#### سا ئنس

- ا یه رساله انجین ترقی اُردو کی جانب سے جنوری 'اپریل ' جولائی اور
   اکتوبر میں شائع هو تا هے —
- ۔ یہ رسالہ سائٹس کے مضامین اور سائٹس کی جدید تحقیقات کو اُردو زبان میں اهل ملک کے سامنے پیش کرتا رہے کا یورپ اور امریکہ کے اکتشافی کارناموں ہے اهل هند کو آگاہ کرے کا اور اِن علوم کے سیکھئے اور ان کی تحقیقات میں حصہ لینے کا شوق دلائے کا
  - ٣ \_ هر رسال كا حجم تقريباً ايك سو صفح هوكا \_
- ع ۔ قیبت سالانه محصول دَاک وغیرہ ملا کر آتھه روپے سکهٔ انگریزی مے ( نو روپے چار آنے سکهٔ عثبانیه )
- تہام خط و کتابت : آنریری سکریٹری انجہن ترقی اُردو اورنگ آباد دکن
   یے ہونی چاہئے --

#### 

( باهتهام معهد صدیق حسن منیجر انجهن اُردو پریس اُردو باغ اور دفتر انجهن ترقی اردو سے شایع هوا )





17.01476

- (۱) اشاعت کی غرض سے جہلہ مضامین اور تبصرے بنام ایڈیٹر ساگنس سے ۱۹۶۰ کلب رود ' چادر گھات حیدر آباد دکی روانہ کئے جانے چاھئیں سے
- ( ۲ ) مضبوں کے ساتھہ صلحب مضبوں کا پورا نام مع تگری و عہدہ وغیرہ درج هونا چاهئے تاکہ ان کی اشاعت کی جاسکے ' بشرطیکہ اس کے خلات کوئی ہدایت نہ کی جانے —
- ( ٣ ) مضہوں صاف الکھے جائیں تاکہ ان کے کہپوز کرنے میں دفت واقع نہ ہو دیگر یہ کہ مضہوں صفعے کے ایک ھی کالم میں الکھے جائیں اور دوسرا کالم خالی چھوڑ دیا جائے ایسی صورت میں ورق کے دونوں صفعے استعمال ھوسکتے ھیں ۔۔
- ( ۴ ) شکلوں اور تصویروں کے متعلق سہولت اس میں ہوگی کہ علمت اللہ کاغذ پر صات اور واضع شکلیں وغیرہ کھیڈچ کر اس مقام پر چسپاں کردی جاڈیں ۔ ایسی صورت سے بلاک سازی میں سہولت ہوتی ہے ۔
- ( ٥ ) مسودات کی هر مهکن طور ہے حفاظت کی جاے گی ۔ ایکن اُن کے اتفاقیہ تلف هوجائے کی صورت میں کوئی ذمہ داری نہیں ای جاسکتی ۔
- ( ۱ ) جو مضامین سائنس میں اشاعت کی غرض ہے موصول ہوں اُمید ہے کہ ایڈیٹر کی اجازت کے بغیر دوسری جگہ شائع قد کئے جاگیں گے ۔
- ( ۷ ) کسی مضہوں کو ارسال فرمانے سے پیشتر سناسب ہوکا که صاحبان مضہوں ایڈیٹر کو اپنے مضہوں کے عنوان ' تعداد صفحات تعداد اشکال و تصاویر سے کی سے مطلع کردیں تاکہ معلوم ہوسکے کہ اس کے لئے پرچہ میں جگہ نکل سکے گی یا نہیں کبھی ایسا بھی حو تا ہےکہ ایک ھی مضہوں پر دو اصحاب قلم اٹھاتے یا نہیں کبھی ایسا بھی حو تا ہےکہ ایک ھی مضہوں پر دو اصحاب قلم اٹھاتے میں اس لئے اس توارد سے بچنے کے لئے قبل از قبل اطلاع کردینا مناسب ہوگا ۔
- ( ۸ ) بالعبوم 10 صفیعے کا مضبون سائنس کی اغراض نے اللے کافی ہوگا۔
- ( ۹ ) مطبوعات براے نقد و تبصرے ایدیتر کے نام روانہ کی جانی چاہئیں ۔ مطبوعات کی قیہت ضرور درج ہونی چَاہئے ۔۔۔
- ( ۱۰ ) انتظامی امور و اشتهارات و غیرا کے متعلق جمله مواسلت منیجر انجهن ترقی اردو اورنگ آباد دکن سے هونی چاهئے —

# فرست مضامين

|             | سنة السور حولائد سنة الله                                                                             |            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|             | سائنس بابت جولائی سنة ۱۹۳۲ ع<br>د ۲ مبر ۱۹<br>سرتبه                                                   | اج         |
|             | میں نصیر احبد صاحب عثمانی ایم - اے - بی - ایس - سی معلم طبیعیات ا<br>کلیم جامعة عثمانیه عیدر آباد دکن | B.~        |
| 79V         |                                                                                                       | (1)        |
|             | فریفکلینگ اور ولیمسی (۲) جناب رفعت حسین صاحب مدینگی ایم ایس سی و ریسرچ                                | (1)        |
|             | انستى تيوت طبهه كالج دهلى                                                                             |            |
|             | انتظام فارم معلم زراعتى كالبع كانبور                                                                  | ( ")       |
|             | ایورویدیک ویونانی طبی کالم دهلی مدینی ایم ایش سی ریسری                                                | <b>(</b> ) |
| <b>r</b> v1 | انستى تهرت طبيد كالم دهلى ازدو الجبين الاقارب اور حياتيات جناب معمد زكريا صاحب                        |            |
| r+r         | <b>مائل</b> ، بهرپال                                                                                  |            |
| ۴14         | ايديتر معلومات                                                                                        | ( 4)       |
| fft         | شذرات                                                                                                 | (V)        |
|             |                                                                                                       |            |

(۸) تبصرے

ایدیدر و دیکر حضرات

## تخليق انسان

35

ایک سکالیه

(P)

انسان اور بندر

ماسیق : - مقصف تاریخ طبعی " امریکه " کے تاکثر گریگوری نے رکن ادارت مسترماک کو بتلایا تها که زمین اور زندگی کی ابتدا کیونکو هوئی - اور انسان نے اپنا چہرہ اور دیکر حصص بدن کہاں سے پائے - گزشته مصبح میں قاکتر گریگوری نے همارے هضمی نالی "شش" خون " تلب " اور دیکر امضا کی ابتدا بتلائی - یہ سب کے سب می میں سے اکثر قریب تریب ، . . " ق میں سے اکثر قریب تریب ، . . " تا برسے قدیم هیں —

مستر ماک: ۔ قائلو صاحب! آپ نے گزشته سرتبه فرمایا تھا که هم کو یہ قامت بندروں سے ملی ہے۔ تو پھو آپ اس نظریه کے قائل هوں گے که هم بندروں کی اولاد هیں؟

تاکآر گریگوری: - آپ اس کو نظریه کیوں کہتے هیں ؟ - ولا آپ نظریه نہیں

ھے بلکہ ایک امر واقعہ ھے . ھم ند صرت بندروں کی نسل سے هیں بلکه هم ابهی تک بندر هی هیں۔ کسی حیوان خانه میں جہاں بندر جمع کئے گئے هوں وهاں کتیرے میں ایک انسان بھی هو نا جا هئے -مستر ماک: - میری دانست میں ایسے انسان کی تلاش میں آپ کو ہری دفت اُنھانا پڑے گی - انسانوں میں درا عرم زیادہ هرتی هے۔ هر شخص دوسرے هی کو اچها نبونه قرار ہے کا - لیکن آپ غالباً مذاق فرما رہے ہیں؟

داکتر کریگوری: \_ هر کز نهیں میں تو ایک امر واقعه بیان کر رها هوں -جب کوئی شخص بندر خانے میں کسی بندر کو دیکھتا ہے تو گویا دو نوم کے بندر ایک دوسرے کو دیکھتے ہوتے ھیں ۔ دونوں کے اندر ہندروں کی خاندانی صفح یعنی راز جورُثی [ Curiosity ] کام کو تی ہے -

مستر ماک : -

درست ہے۔ میں اس عقیدے سے واقف ہوں کہ ہم بلدر نها مورثوں کی اولان میں هیں۔ لیکن آپ یه کیوں کہتے هیں که هم ابھی تک بندر هیں؟ یه خیال سیرے لئے بالکل جدید هے - یه کس کا خیال هے ؟ کیا تاروں کا هے ؟

تاکتر گریگوری: ـ اکثر لوگ اس کو تارون سے هی ماسوب کرتے هیں كيونكه فبط تعرير مين كهذا چاهيّے كه وهي لايا . ليكن یه خیال اس سے قدیم تو هے تارون کی پیدائش سے نصف صدی پیشتر ' اور اس کی مشہور و معروت کتاب " اصل انوام " [ Originof species ] . تبهیک ایک صدی

قبل یعنی ۱۷۵۹ع میں سویدن کے ایک سائنس داں الى نى اس ا [ Linnaeus ] نے اس اسر كا انكشات كھا ك انسان پستان دار هے - نی الحقیقت " پستان دار " کی اصطلام اسی کی ایجاد ھے ، اس سے سواد اس کے آزدیک ولا حيوان تهے جو بھے ديتے هيں اور ان كو دودلا پلاتے هیں ۔ اس نے انسان کو ارتقاء کی آخری کوی قوار دیا ۔ اس کوی یا ساسله میں جمله بدیر نما مخاون اور انسان نها بندر شامل هیں -

> لیکس هو سکتا هے که الی نی اس ، غلطی پر هو ـ مستر ماک :-

تاکتر گریگوری: - هاں هو سکتا هے - لیکی ولا غلطی پر نہیں تھا - ١٧٥٩ سے لے کر اب تک کوئی اسر ایسا نہیں واقع ہوا جس سے انسان کو اس کی جگه سے دتمایا جا سکتا - لیکس برخلات اس کے ہزاروں ایسے واقعات رو نہا ہوگے ہیں جو رکی نی اس ا کے قول کی قائید کرتے ہیں - اسی وجه سے تو میں نے

عرض کیا کہ هم اب بھی بندر هیں ت

مستر ماكو: ح ولا واقعات كيا هين ؟

دائلو گریگوری: ـ ابهی أن كا ذكر كرتا هوں - ليكن اس ـ پيشتر ميى آپ پو یه واضم کر دینا چاهدا هون که اس خیال کی ابتھا کیو نکر ہو گی لی نی اس کے زملنے میں بھی یہ نظريه بمحيثيت همومى كوأى نها ندتها ارتقاءكي نسهت بالعموم اکریشهس قامی رومی شاہر کی طرب کی جاتی ہے جس کا زمانہ پہلی صدی ت م کا فصف، اول ھے ، کیا آپ

ارتقاء کا مفہوم اچھی طرح سبجھتے هیں ؟

مستر ماک: - میں تو ادفق شکلوں سے جہلہ زندہ اشیاء کے نشو و نہا کو ارتقاء سہجھتا ہوں ۔۔

تاکتر گریگوری: - هر گز ایسا نہیں - شہادت اس اسر کی ملتی ہے کہ ترقی بالعبوم سادی تر نبونوں سے اعلیٰ تر منظم اور مختص نبونوں کی طرت هوئی ہے - لیکن اس کے خلات بھی واقع هوا ہے - ایوولیوشن [Evolution] لاطینی الاصل ہے جس کے معنے کہل جائے کے هیں - پس ایوولیوشن یا ارتقاء کا نظریہ هم کو یہ بتلاتا ہے کہ زندگی یا حیات بجائے دفعتاً پیدا کئے جانے کے آهستہ آهستہ کہلی ہے - اکریشهس نے هی پہلے اس خیال کو پیش کیا کہ تخلیق به ضرورت ہوئی ہے نہ کہ کسی کے خاص حکم ہے —

مسلّر ماک : - اگر زندگی کے وجود سیں آئے کا باعث ارتقا هی هے تو وہ طریقہ آج جاری کیوں نہیں هے ؟

قائلًو گریگوری: - زمافه گزشته کی طوم وندگی اب بھی موتقی هو رهی هے لیکی اسی بغایت سست رفتار سے - یاد رهے که افسان کی تخلیق میں کوئی دس کھرب سال کا عوصه لگا ۔

مسلّم ماک : ۔ افسان کے بعد کس جانور کا نہیر ہے ؟

قاكلى كريگورى: 🕳 چېپانزى كا —

مسلّر ماک: - تو کیا آپ کا یه مطلب هے که ایک مدت مدیده گزر مسلّر ماک: - بائے کے بعد موجود، چبهافزی ارتقاء کر کے انسان

ج لا چائے کا ؟

داکتر گریگوری: - هر گز نهیں - پهلے تو، آپ اس کو دیکھئے که انسان چهپانزی سے موتقی نہیں ہواھے ۔' ہلکہ ایسے مورث سے جو انسان اور چھپا فزی کا مشترک مورث ھے ' جیسا کہ آگے چلکر میں اس کی تشویم کورنکا - دوسوے یه که نطرت میں تکرار نہیں ہے۔ یعنی فطرت ایک نئی اوع کو پیدا کرنے کے بعد اس کا اعادی نہیں کر تی - اور فطرت انسان کو بیدا کر چکی ۔ هال لكريشيس كا ذكر هورها تها - تو كيا اس كا خيال مستو ماک : -

الى فى اس الله زماقه تك كلدسته طاق نسيال رها ؟ قائلتر گریگوری: ـ نهیں یه تو نهیں کهه سکتے - کیونکه سنه ۱۹۹۹ م میں اید ورد تائس نامی ایک انگریز ماهر تشریم نے ایک بن مانس [ Ape ] كا تعضيه [ Dissection ] كيا - اور اس نے دکیلایا که اس کی تشریم هم سے بہت ملتی جلتی ھے - اب معلوم ہوا ہے که اس نے چبھافزی ہی کا تعضیه کیا تھا ۔ لیکن اس نے دونوں سیں کوئی علاقہ قائم نہیں کیا ۔ اس کو ' لی نی اس ' هی نے پہلے انجام دیا ۔ اس کے بعد فوانسیسی طبعی لاسارک فاسی پهدا هوا ، جس کا افتقال سلم ۱۸۲۹ م میں هوا - ولا تارون کا غریبی پیشرو تھا ارتقاء کے عام نظر یہ کے لحاظ ہے بھی اور اس خیال کے لحاظ سے بھی کم انسان ایک سیدھے چلنے والے بن مانس سے مرتقی ہوا ہے - یہ خیال اکثر اوگوں کے نزدیک اِس قدر مردود قهیرا که دوسِرے فرانسیسی سائنس دانوں نے السان کو ایک ملحه، سلسله هی قرار دیا ، جس کا

فام انہوں نے ذوالیدین رکھا یعنی دو هاتهم والا \_

مستر ماک :- تو دارون لا مارک هی کا متبع تهیرا ؟

قاکلو کریگوری :- نہیں - تاروں نے لا مارک کی طرف کوئی توجه نه کی -

ابتدا میں تو اس نے انسان کو موضوع بصف بنایا هی

نه تها - برسوں وی حیوانی اور نباتی زندگی کا بغور

مطالعه کرتا رھا۔ جب اس نے فطرت میں انسان کے درجه

پر قلم الهایا تو و اینے نتائع تک خود اینے مشاهدات

کی بناء پر پہنچا نہ کہ کسی کی اتبام میں ۔

مستو ماک :-جہاں تک میں مجھا هوں المؤى اس ، م ليكر تارون

تک جہلہ ارتقائی یہی بتلاتے هیں که انسان بلدر یا

بندر نہا حیوان کی اولاد میں ہے ۔

تاکتر کریگوری :- جی هاں . اور اب بھی هم یہی کہتے هیں --

مستر ماک :- أن كو يه معلوم كيونكر هوا ؟

تاکتر گریگوری:- انسانون و بن مانسون اور بندرون کی ساخت مین مشابهت

دیکهه کر - واقعه یه هے که انسان نها بن سانس کی تشریم

هم سے بہت زیادہ ملتی جلتی ہے ' - اور ادنی درجے

کے بندروں سے اتلی نہیں ملتی - میں اس سے پیشتر

کسی صحبت میں آپ پر یه واضع کرچکا هوں که ساخت

میں مشاہبت علاقہ ثابت کرتی ہے ۔۔

مسٹر ماک :۔ جی هاں آپ نے ایسا هی فرمایا تها - لیکن کیا اس سے فسل

میں هونا ثابت هوتا. هے ؟ آپ نے یه کیونکر جانا

کم زمین پر بندروں سے پہلے انسان ند تھے ۔

داکتر کریگوری :- تو کیا آپ کا یه مطلب هے که بندر انسان سے پیدا هوئے هيں ۔ ؟ بعض سائنس دانوں نے اس خیال پر بھی طبع آزمائی کی ہے - اسی طرح بعضوں لے اس اس کے ٹاہت کرنے کی کوشش کی ہے کہ خشکی کے ج<sup>ا</sup>فوروں سے مچھلیاں پیدا ہوئی ہیں ۔ میں اس قسم کے خیالات کو سر نیچے پیر اوپو کی بہترین مثال سبجهتا هوں -اكر يه خيالات صحيم ماني جائين تو هونا يه چاهئے نها که سب سے پہلی مخاوق انسان هی کو هونا چاهگے تها - اور پهر تهام سادی تر زندگیوں کو انسان هی ـ ماخون هونا جاهلے تھا -

مسلم ماک :- میرا مطلب یه هرگز نه تها اور نه کسی ایسے امکان کی طرت مهرا اشاره تها - سین تو یه جاننا چاهتا هون که مثلاً رینگنے والی مخلوق کے زمانے میں انسان کیوں نہ تھے ؟

داکتر کریگوری :- اچها اب میں سهجها - معاوم ایسا هوتا هے که آپ نے أن هجیب وغریب تصویروں کو دیکھا نے جن میں عہد حجری کے انسانوں کو دینوسار ( Dinosaur ) اُن کے غاروں سے نكال رهي هين - ليكن ولا جهله عظيم الجثه رينكني والى مخلوق انسان کے انسان هونے سے لاکھوں برس پیشتر مفقود هوچکی تھی۔ مستر ماک :۔ آپ کے اس جزم و یقین کی بناء کیا ہے ؟ کیا یہ ممکن نہیں کہ هر زمائے میں انسان رهے هوں خوالا ولا

تاکاتر گریگوری ;۔ " کیا یہ ممکن نہیں " والا طرز استد لال کسی شے

كتَّنَّا هي قبل كا زمانه كيون نه هو ؟

کو ثابت نہیں کرتا - اس طرز کو اکثر وہ لوگ استمهال کرتے هیں جو سائنتیفک و اتعات کی راست شہادت سے گریز کرتے هیں —

مستو ماک :- میں آپ کو یقین دلاتا هوں که میرا هرگز ایسا تعد نہیں - لیکن میں آپ سے دریافت کرنا چاهتا هوں که ولا ۔ واست شهادت کیا هے ؟

داکٹر گریگوری:۔ آپ اس کو تو تسلیم کرتے ھیں کہ انسان ریز ہار ہے ۔ مسٹر ساک :۔ جی ھاں ۔ ھے تو ۔۔

تاکٹر گریگوری :- اچھا - اب دیکھئے کہ ریزہ دار جانوروں کا حیات ناسہ همارے پاس سوجود هے جو کچھہ اوپر چائیس کرور برس تک سمتد هے - یہ سپے هے که یه حیات ناسه کہیں گہیں ساقطع بھی هے - یہ سپ هم همارے پاس هزاروں آقار باقیہ سیکڑوں مقامات ہے بر آمد شدہ سوجود هیں جو تاریخ ارضی کے بیسیوں متصل ادوار پر حاوی هیں -

مستر ماک :- پرانی هدیوں کے اس سارے عظیم الشان مجبوعے سے یہ کب ثابت هوتا هے که انسان بندر کے بعد نبونه دار هوا فه که مثلاً ابتدائی مجھلیوں کے بعد ۔۔

تاکتر گریگوری:- کیونکه هر چآانی طبقے سیں' جو کسی دور معین کی یاد کار هیں بعض مخلوق کے فاسل [ Fossil ] پائے جاتے هیں اور بعض کے نہیں پائے جاتے هیں ۔۔۔

مستر ماک :- تو یوں کہتے کہ چونکہ ان طبقوں میں جی میں مثلاً رینگنے والوں کے فاصل پا ٹے گئے، انسانی هذیوں کا پته

نہیں چلا ' اس لئے آپ یہ نتیجہ نکالتے طیی کہ اس زمانے میں انسان موجود له تھے ۔ میں تو اس کو سلبی شہاہت کہتا ہوں - آپ محض ایک نتیجه اذا کرتے ہیں -

تاکٹر گریگوری بہ درست هے - بے شک یه نتیجه سلبی شهادت سے ماذوق هے -لیکن سائنس میں جو کچھہ اہم جانتے ہیں' سواے اس کے جو رالا راست مشاهدے میں آئے اسی طرح کے انتاج سے جانتے هیں - مثلًا ایسے هی استدلال سے هم کو معلوم هوا هے که فى الحقيقت سورج طاوع اور غروب نهين هوتا ، بلكه زمهن اپنے محور پر کھوم کر اپنے هر نصف میں رات اور اس پیما کرتی ہے - روز سری کی زندگی اور قانون میں یہی اصول کار قوما ہے -

مستر مال : معلا؟

1.

داکتر کریکوری - میرے مورث دیوں شائر واقع افکاستان سے آئے - تھوڑی ہ پر کے لگے فرض کیجگے که مجھکو ایک رقم ورثه میں ا س وجه سے مای که اولاد ڈکور میں میں دی اس قام کا باقی را گیا هوں - اس ورثه کو حاصل کرنا چاهتا هوں تو ایک شخص گریگوری ناسی پیدا هو جا تا هے جو اس اسر کا سدعی ھے کہ وہ دیوں کے ایک قصبہ کا رہنے والا ہے ' میرا این عم ہے ' اور ۱ س لئے نصف ورثد کا مستحق ہے -

حمقر ماک ہے۔ اس قصہ کو ہندروں ہے کیا تعلق ؟ . ١٤٤٤ تو يكورن يه . قرأ ايك لبحه صير: كيجيُّم - تعلق آب: پر رودن هوجائي كا - عطيق انسان ساقلس جواقى سايه ١٣٠ع

میں اس شخص سے واقف فہیں ۔ لی لگے دیون شاگر میں میں دھقیقات گراتاھوں ۔ وھاں کی بلدید ' گرجا ' اور مصول وغیرہ کے کاغذات میں اس کا کہیں ڈکر نہیں ۔ تو یہ سلبی شہادت اس اس کی ھوڈی کہ وہ دیوںشاگر کا باشدہ نہیں ۔ لیکی ابھی نصف داستاں باقی ہے ۔

مسلّم ماک -: تو پہر کیا وہ آپ کا ابن هم هی نکلا ؟ 
تاکلّر گریگوری -: هر کز نہیں - اس کے لئے میں نے سواغ رساں مقرز

کئے - ایک نے تو تیون شائر میں اس کا پتہ چلانے کی

کوشش کی - دوسوے هوشیار سراغ رساں نے یہ پتہ

چلایا کہ میرے ابن هم کی عبر اور حلیه کا ایک شخص

میں برس ادھر پولستان نے ایک چھو تے ہے قصبہ میں

رهتا تها - اس کا نام 'گریگور اوسکی' تها - اس نے نام

بدل کر گریگوری رکھہ لیا - آپ اس کو کیا کہیں گے —

سلّم ماک : - ایجابی شهادت --

داکآر گریکوری: - بالکل صحیم - پس مجهه کو اولاً یه سلبی شهادت ملی که ولا دیوسائر میں پیدا نہیں هوا تها دویم یه ایجابی شهادت ملی که ولا پولستان میں پیدا هوا تها - تاریخ مهات میں انسانی درجه کے معامله میں هم کو ایسی هی صورت سابق پرقا هے - همارے پاس اس امر کی سلبی همادت :هے که انسانی مثلاً عبد دینوسار میں بوجود آبیدن شهره کیدولا انسانی مثلاً عبد دینوسار میں بوجود آبیدن شهرات بهی همادت بهی همادت کماولا انسانی مثلاً عبد دینوسار میں بوجود آبیدن

برس بعد فهودار هوا - آب واضع هو گیا -

سبتی ماک: ۔۔ جی هاں پیشتر سے تو واضع تر هوگیا ہے ۔ بایلہم مجھے ابھی اس میں کلام ہے کہ آپ کی بیاں کرہ ہا۔۔۔۔ اس زیر بحث پر پوری طور سے چسپاں هوتی ہے ۔ فرض کیجئے کہ تیون شائر کے جملہ بلدی اور کلیسائی کاغذات فدر آتی هوجاتے ؟ میرا مطلب یہ ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ سابقہ ارضی طبقوں میں افسائی آثار کی عصم موجوہ کی زلزلہ یا دیگر تہیجات کا قتیجہ هو ۔۔۔ ترکتر کریگوری: ۔ اس سے یہ تو نہیں هوسکتا کہ انسائی آثار ان طبقوں

اس سے یہ تو نہیں هوسکتا کہ انسانی آثار ان طبقوں سے مسلسل چالیس کہ ور ہرس تک مفقود رهیں اور پہر بعد کے طبقوں میں علیالتسلسل موجود پائے جائیں اسی متصف [ متصف تاریخ طبعی امریکہ ] کو ایجئے ۔ اس میں ریز ۷ دار جانور وں کے فا دوں کے کر ڈی اس میں ریز ۷ دار جانور وں کے فا دوں کے کر ڈی نہونہ بھی ایسا نہیں ہے جو ایسے طبقے میں پایا گیا ہے ' نہونہ بھی ایسا نہیں ہے جو ایسے طبقے میں پایا گیا ہے ' جہاں اس کو تاریخ کی رو سے نہ هونا چاهئے تھا ۔ فاسلی تاریخ حیات پر ایک وسیح نظر تالی جائے تو پتہ چلتا کے نشو و نبا کار جمان مجھلی سے انسان کی طرت رہا ہے نہ کہ پلہکیں ۔ ایسی صورت میں مؤرث میں مائنا پڑے کا کہ انسان بنہروں کے یعد نبوہار ہوا ۔

بینگر ساک : - کیا آپ این کو خابی طور پو ڈاپت کوسکتے هیں؟ - . بخلکتر کیپکویس: - یہ یعک سال کے جات کی انسان کے دیں۔

هیں۔ قدیم تر چگائی طبقوں سے بلدر نبا انسان کے فاسل ملے هیں اور ہوی قدیم ترطبقوں میں انسان نبا بلدروں کے پرا گلدہ فاسل ملے هیں۔ ان سے بھی قدیم تر طبقوں میں چھو گے بی مانسوں [ Apos] کے آثار پائے گئے هیں اس سے پہلے کے جو طبقے هیں اُن میں بن مانسوں کا نشان تک نہیں۔ لیکن چھوٹے بلدر نبا مخاوق کے آثار اُن میں پائے گئے هیں۔ یدگویا چگائوں کی شہادت هوائی نظر ید ارتقاء کی تائید تین قسمکی شہادتوں سے هوتی هے۔

مسلّم ماک ہے۔ بقید دو قسمیں کون سی ھیں ؟

قاکلر گریگوری:- ایک شهادت تو وه هے جو حیوانات کی ساخت کے مطالعہ 🕳 حاصل ہوتی ہے ' پالخصوص اس رجه سے که اس سے ایک ھوسرے سے اور ہم سے حیوانات کا علاقہ ثابت ہوتا ہے -هوسری وی شهادت جو مغلوق کی قبل ولادت تکوین اور نشو و نبا کے مطالعه سے حاصل هوتی هے - لیکن پیشتر اس کے که میں شہادت کے معامله میں آگے ہو هو ں میں ا یک امر آپ پر واضم کر دینا چاهتا هوں - وا یه هم کد داروں کے وقت ہے لے کر یعنی پچھلے پچھتر برس کے عوصے میں ان هر سه قسم کی شهادتوں نیز دیگر شهاد تون کا ایک عظیم الشان انبار لک گیا هے - واضع رهے كد اس شهاهت كا اكثر و بيثتر حصد تارون کی تا ٹید میں ھے ۔ ڈاتی طور پر ' میں یہ عرض کر دینا چاھتا ھوں ' میں لے اس شہادت کی ٹنظیم و تلقید میں عبو کراں یعلی پورے تیس بوس موس

کر دائے ھیں - دیگر محققین نے بھی ایسا ھی کیا ھے 
افتیا کے کتاب خانے اس موضوع کی مختلف شاخوں پر

کتابوں سے بھرے پڑے ھیں - بعض اضلا نے تو صوت ایک ھی رخ کی تفصیل میں عبریں صوت کردی ھیں اب آپ ذود خیال فرماسکتے ھیں کہ آج کی جیسی صحبت میں ھم صوت اتلا ھی کرسکتے ھیں کہ چند چوتی کے مقامات طے کو لیں —

مسلّر ماک : ۔ جی هاں میں سیجھا ---

قائلتر گریگوری: ۔ اچھا - اب جنین کو ایمجئے - میں نے گزشتہ صحبت میں آپ سے عرض کہا تھا کہ انسانی جنین اپنے مطالف مقازل میں ' ابتدائی شکلوں سے انسانی نشو و نبا کی ایک مندوس کتاب ہے - آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں یک خلیوی مخلوق کے امتیازات بھی ھیں اور ایک کیچوے کے بھی' ایک مچھلی کے بھی اور ایک دو حیاتیہ ایک بااوں والے پستان دار کے بھی ' بی مانس کی ایک بااوں والے پستان دار کے بھی ' بی مانس کی اور آخیر میں ایک انسان کے بھی ' یہ نہیں ھوتا کہ جبی اور آخیر میں ایک انسان کے بھی ' یہ نہیں ھوتا کہ جبی اور آخیر میں ایک انسان کے بھی ' یہ نہیں ھوتا کہ جنیں جنین جنی جنین جنی کیچوا یا یک خلیہ بی جائے - اس بنا پر جلینی شہادت مغری شہادت کی تائید میں ہے ۔ اس بنا پر جلینی شہادت مغری شہادت کی تائید میں ہے ۔

مسلّر ماک : ۔ لیکن اس سے همارے بلدر کی نسل میں هو لے کے

## متعلق کیا پته چلا ؟ -

تاکتر گریگوری :۔ بار دار بیضہ کے خلیہ کی حیثیت سے لے کر تا ولادت انسانی جلیں کو تغیرات کے ایک بڑے سلسلے سے گزر قا پڑتا ہے۔

تاکتر ایمل سلنکا آنجہانی ' جو اس سوضوع اور دیگر سوضوعات پر سستند سحقق تھے اُن کی تحقیقات نے یہ ثابت کر دکھایا ہے کہ صرت چار پستا ن دار اور ایسے ہیں جن کے جنینوں کو ایسے ہی تغیرات سے گزرنا پڑتا ہے ۔ ولا چاروں یہ ہیں گورولا 'چہها نزی ' اورنگ اُتان اور گہن ۔ چاروں یہ ہیں گورولا 'چہها نزی ' اورنگ اُتان اور گہن ۔ ستر ماک :۔ تو آپ کا یہ مطلب ہے کہ انسانی جنین اور ای پستان داروں کے جنین قبل ولادت اپنے نشو و نما کے مختلف منازل سیں مطا بقت رکھتے ہیں ؟ ۔

آاکآر گریگوری: ۔ جی هاں یہی مطلب ہے ۔ مثلاً اگر کسی انسانی جنین کا کسی گوریلا یا پہپا نزی کے جنین سے متناظر حالات میں مقابلہ کریں گے تو آپ اُن کو تعجب انگیز حد تک مشابہ پائیں کا ۔ هر دو صورتوں میں کف دست کی طرح کف پا کو بھی ایک دوسرے دی طرت گہایا جا سکتا ہے ۔ ولادت کے بعد بن مانسوں میں یہ خاصیت باقی رهتی ہے اور ناشی هوتی ہے ۔ آپ جانتے هیں کہ ان کے پیر هاتهہ کی طرح هوتے جاتے هیں اور اُن میں کو اُن کی تابلیت بڑہ جاتی ہے۔ هم میں بھر میں طرح بدلتا ہے کہ سید هی وضع میں همارے بوجهم

کو سنبھال سکے اگر چہ بعد ولادت کچھہ عرصہ تک انسان کے بچر کے پیر سے مشا بہت رکھتا ہے ۔

مستر ماک :۔ آپ کوئی اور مثال پیش کر سکتے ھیں ؟

تاکتر گریگوری :۔ جی ھاں ۔ قبل ولادت اپنی زندگی کے نصف آخر کے بیشتر
حصد میں انسانی جنین کا جسم چھو تے چھوتے روئیں دار

بائوں سے تھکا ھوتا ہے ۔ اور یہی حالت اُس زمانے کے
بی مانس کے جنین کی ھوتی ہے بعد ولادت درنوں اپنے

بال کھو بیتھتے ھیں ۔ دونوں کے سروں پر بال زیادہ

ھوتے ھیں اور دونوں کے جسم بے بال ھوتے ھیں ۔ ھم

تو اسی حالت پر رھتے ھیں لیکن بی مانس کا بچھ جلده

ایک نئی پوشش حاصل کرئیتا ہے ۔ پس آپ نے دیکھا

کہ اس صورت میں ھم نے قبل ولادت کی حالت کو قائم

رکھا اور بن مانسوں نے پیروں کو قائم رکھا —

سلتر ماک :۔ تو کیا امور اختلافی کوئی نہیں ؟

قاکتر گریگوری: ۔ ھیں کیوں نہیں ۔ لیکن وہ زیادہ تر اختلات تغاسب ہے ۔

کیا لطف کی بات ہے کہ جنیئی حالت میں چبپا نزی

انسان سے زیادہ مشابہ ھوتا ہے بہ نسبت حالت بلوغ

کے ۔ ہر خلات اس کے انسانی جنین بن مائس سے زیادہ

ملتا جلتا ہے ۔ مثلاً ایک بالغ آدسی اور بالغ چبپا نزی

کا مقابلہ کیا جائے تو جسم کے لحاظ سے چبپا نزی کے ھاتبہ

نہیے ھوں گے اور تا نگیں چہوتی ۔ اگر آپ انسائی جنیں

کا مقابلہ چبھا نزی کے جابھان سے گریں تو بھی یہی بات ہائیں کا ۔ لیکی ارق بہت کم ہوتا ہے ۔ قبل ولادت چبھانزی کی کھوپری کی شکل ا اسان سے بہت کھید ملتی ہے ۔ ان سب امور کو ساگنس دان رشتہ دائوی کی شہادت تصور کرتے ہیں یعنی یہ کہ دونوں کا مورث ایک ہی ہے —

مسلم ماک : \_ کها جهاه سائنس دان ارتقائی هین ؟

قا کاتر گریگوری: - ساگنس کا میدان بہت وسیع فے اور اس لئے میں آپ کے سوال کا حواب تطحی طور پر نہیں دے سکتا میں صرف یہ عرض کو سکتا ہوں کہ تاریخ طبعی کے موضوع یو جہلے مستقین ارتقائی ہیں -

مستر ماک : - یه آپ کو کیونکر معلوم هوا ؟

قاکلو گریگوری: - اس طرح که آج آک دنیا کے مستند رساله جات سائنس میں سے کسی ایک میں بھی میں نے کوئی مضبوں ایسا فہیں پڑھا جس میں ارتقاء کے وسیع ادر پر جرح کی گئی ہو --

مستر ماک : - باین همه متعدد کتابین ایسی چههتی های جن مهن ارتقاد پر جرم و تعدیل کی جاتی هـ

تراکتر گریگوری: - یه درست فی لیکن أن کے لکھنے والے دانیائے سائنس میں کوئی سرتیہ نہیں رکھتے - سائنس کی قوسی اکاتیبی اسریکی انجین فلسفه ایا فیو یارک کی اکاتیبی کا کوئی وکی مفکو سائنس نہیں —

مسلر ماک: - لیکن اس کے معلمے یہ تو نہیں که علمی صفاقت ای معزز انجینوں کی رکلیت میں معصور ہے؟

قاكتر كريكورى: ـ هر كز نهين - ايكن ركنيت مستنه هوني كي ضمانت ضرور ھے۔ اچھا میں آپ سے ایک سوال کوت ہوں کہ اگر آپ کو کسی موضوع پر شہادت کی ضرورت ہو تو آپ کس کے پاس جائیں گے ؟

مسلّم ماک: ۔ میں یقیناً کسی ماہر نن کے یاس جاوئکا -قاکاتر کریگوری: - دارست - اوکن اس کو ماهر عملی هوفا چاهنے - مثال کے طور پر اگر آپ کو آ ریڈیو کے متعلق کسی قسم کی معلومات کی ضرورت ہے تو آپ ریڈیو کے کسی عملی آنسی کے یاس جائیں گے۔ آپ کسی حاوائی کے پاس نه جدی کے - خواہ وہ اپنے نن میں کللا هی هو شیار اوز مشہور کیوں نہ ہو۔ اور یقیدا آپ اس شخص کے پاس هر گز نه جائیں کے جس کا ریدیو سے به شعب متباغر ہونا معاوم ہو - بد قسمتی سے اس سلسلے میں حالت کچھم ایسی هی واقع هوئی هے که جو لوگ ارتقاء کے مطالف هیں ولا ارتقاء کے متعلق اس سے بھی کم جانتے هيں جنا که نو خيز ريڌيو بنائے والے ريتيو کے متعلق جانقے هیں \_ ارتقاء کے خلات میں نے کوئی کتاب ایسے نہیں ہے ہی جس سے یہ معلوم ہو کہ اس كا مصنف ايسا شخص هے ، جس كو اگر كوئر فاسل ہلتی دیدی جاے تو یہ بتلا سکے کہ مثلاً وہ

کسی دینوسار کے پچھلے پھر کے ہائیں طرف کی ہتی ہے۔
جس شخص کو ایسی تربیت ملی ہو کہ وہ اوتقاء پر تفقید

کوسکے ' وہ بتلا سکے کا ۔ اکثر مخالفیں اس خهال کو ذاتی
طور پر نا پسٹد کرتے ہیں ۔ ان میں حجت کرنے کا
کم و بیش ایک ملکه سا پیدا ہو جا تا ہے ۔ لیکن اپنے
موضوع ہے ہم بہت دور جا پہنچے ۔ ہاں تو ہم شہادتوں
کا ذکر کر رہے تھے —

مستر ماک :۔ جی ھاں - آپ نے صغری شہادت کا ذکر قر ما یا ' پھر جلینی شہادت کا ۔ اب یہ فرما گیے کہ تیسری شہادت یعنی ساخت کی مشابہتیں کیا کیا ھیں ؟

حَاكِتُو گُویگوری :۔ بکثرت هیں - حیوان خاند میں غالباً آپ نے خواہ بھی مرحظہ فرسایا هوکا کہ انسان نہابن مانس ظاهر میں هم

سے کس قدر مشابه هیں –

مستر ماک :- هم میں سے بعض سے تو تکلیف دی حدہ تک مشابہ هیں —
تاکتر گریگوری :- جی هاں - اس کی وجہ یہ هے که وی همارے غریب
رشتہ دار هیں - آپ نے کبھی مادر چبھائزی کو اپنے بھے

کے ساتھہ دیکھا ھے ؟

مسلّر ماک :۔ جی هاں دیکھا ہے ۔۔

۔ تو اس کی حرکتوں نے آپ کو ستاثر کیا ہوگا - وا بھاکتر گریگوری: - تو اس کی حرکتوں نے آپ کو ستاثر کیا ہوگا - وا بھوں کو بہلاتی ہے - ان کے سروں پر ہاتھہ رکھتی ہے اور کہہ سکتے ہیں کہ پیار کرتی ہے - ترام حرکات اس کو انسانی ماں سے قریب کردیتی ہیں - اور کوئی جائور

ان باتوں کا اظهار نهیں کرتا - لیکن ان سب أمور کا تعلق درتاؤ [ Behavior ] ہے ہے اور ید ایک علصه ع داستان هے - جہاں تک جسمانی شماهت کا نعلق هے ولا اس سے بہت زیادہ ہے جتنا کہ بار بار حیواں خانے میں جاکر دیکھنے ہے معلق ہوسکتی ہے -

مسلّم ماک : تو براه کرم چدی مشا بهتیں بیان فرمائے :-

تاکتر گریگوری: سنئے - همارا تھانچه اور انسان نمابی مانسوں کا تھانچه نه صرت یه که ایک هی خاکے پر تیار هوا هے بلکه ایک ایک هذی ملتی هوئی هے - فرق صرت تفاسب میں هے اور اس کی وضع میں - هماری طرح ان کے هاتهه بھی گرفت کرسکتے ہیں ۔ وہ ہماری طرح اپنے انگوتھ کو سب انکلیوں پر لے جا سکتے هیں' اگر هه اس آزادی سے نه سهی ان کی اقلایوں میں هماری طرح قاغوں هوتے هیں ۔ ای میں بھی هماری طرح بتیسی هوتی هے ا بشرطیکه هم عقل ۱۵ و ۱۳ شامل کرلیں - نه ان کے دم باهر نکلی هوئی هے اور نه همارے - لیکن ان میں دم کی ایک یاد کار ہاقی ہے اور وہ ہم میں بھی ہے -ان میں زائدہ [ Appendix ] هوتا هے اور همارے بہاں بھی ۔ ان کی ماناؤں میں صرت ایک جفت جهاتیاں ھوتی ھیں ۔ پھر دماز ھے -

.مسلّم ماک بـ ان کا فماغ همارے قماغ کی طوح تو نہیں۔ کیوں جناب ؟ قائلتر کریکوری :- وا همارے هی صاغ کی طرح هے - البته جهوتا هے اور

کم نہو یافتھ ۔ ھہارے دماغ کی کو گی ساخت بھی ایسی نہیں جو انسان کہا ہی مانسوں میں مفقود ھو ۔ جامعة للدن کے آداکٹر ایلیت اسبتھہ نے ثابت کیا ہے کہ اگرچہ ھہارے دماغ اور دماغ داں نسبتاً ہڑے ھیں ' تاھم یہ ہڑاگی اُس حصوں کے نشو ر نہا کا نتیجہ ہے جو بن مانسوں کے اُس حصوں کے نشو ر نہا کا نتیجہ ہے جو بن مانسوں کے دماغ میں بہی موجود ھیں ۔ اپنے انسان نہا دماغ کی وجہ ہے بن مانس' بالخصوص چہپانڑی ' دو سرے جانورں ہے زیادہ سیکھنے کی صلاحیت رکھتے ھیں ۔ سینہا وغیرہ میں صدمائے ھرئے بن مانسوں کے کرتب اسی صلاحیت کا نتیجہ ھیں ۔ اس سے بھی بڑہ کو یہ کہ صرت یہی رہ حیوانات ھیں جو یہ معلوم کو سکتے ھیں کہ کیا ھوئے والا ہے ۔۔۔

مستو ماک :- اس سے آپ کا کیا مطلب ھے ؟ --

قاکتر گریگوری: \_ مطلب یه که و حضود جانتے هیں که کیونکر دو اور دو مل کر چار هوتے هیں - بن سانسوں میں اس صلاحیت کی بہت سی مثالیں سلتی هیں - ایک جرس حیوانیاتی کے پاس ایک چہپانڑی تها - و حکیلے تک پہنچیئے کے لئے ایک جو فدار لکڑی میں دوسری لکڑی بتها دیتا تها اعلائکه اس کو یه بات سکھائی نمگئی تھی نیویارک کے باغ حیوانات میں دوهائک فاسی ایک اورنگ ارتان تها و حالی تفس کی سلاخوں کو الگ کرتے کے لئے ایک سلاخ کو بطور بیرم استعہال کوتا تها بن سانسوں کے حواس بھی تیڑی لور وسعت

میں هم م مشابهه هیں ۔

مستر ماک : - اس کی جاذیج کی گئی هے ؟

تائدر کریگوری: - جی هاں - آن کی نظر بھی تجسیمی ( Stereoscopic ) هوتی ہے - ولا رنگوں میں بھی تہیز کر سکتے ہیں ' حالانکہ دیگر پستان داروں کے لئے دنیا بے رنگ هوتی مے - أن کی سماعت بھی ھماری طرح تیز ھوتی ہے اور ھماری طوح سروں میں فرق معلوم کر سکتے هیں لیکن جن تین قسم کی شہادتوں کا میں نے ذکر کیا ھے ۔ اُن کے علاوہ بھی نئی قسمیں ھیں - جدید طب اور کیمیا نے ایسے میدان کھول دئے ھیں جن حن تارون کے زمانے میں كوئى واقف بهى نهين تها -

مستو ماك: - ان علوم سے كيا پته لكتا هے؟

دائتر گریکوری: - انسان نها بن سانس بهی آن هی امراض به مقائی هوتے هیں جن ہے کہ هم' با لخصوص میعادی بخار Typhoid [Appendicitis] سے به حالت قید چهیا نزی ورم زائدہ [Fever] نهوئيا ' انقلونزا وغيره مين مبتلا هو جاتے هيں -معركات [ بشهول الكوهل] " مسكفات اور سهيات كا اثر أن کے اوپر ایسا هی هوتا هے جیسا که همارے اوپر - یہاں تک که ایک هی قسم کے طغیلی [ Parasites ] هم کو اور أن كو دونوں كو لاءق هوتے هيں ـــ

مستر ماک : ۔ اور کیمیا نے کن امور میں مدد دی ھے ۔ تاکتر کریگورس : - کیبیا نے خاص طور سے خونوں میں مشابہت دریافت کرنے

میں مدد دبی ہے - بقول سر آرتھر کیتھد نامی مشہور برطانوی طبعی کے ' انسان نہا بن مانسوں کا خون اور همارا خون کیبیا کی رو سے ایک هی هے یہاں تک که اگر چپیا نزی کی وریدوں میں تھوڑا سا انسانی خون پہنچا ۵یا جائے تو وہ فوراً جنب ہو جائے گا۔ اس کو تجربہ کر کے بھی ہیکھا گیا ہے - جب اس کو مہرایا گیا تو بجائے انسانی خون کے بھل کا خون استعمال کیا گیا ۔ چمپانزی کے نظام نے اس خون کو تلف کر دیا اور گردوں کی رالا فضلا بی کو وہ فکل گیا - سر آرتھر موصوت کہتے ھیں کہ اس قسم کے تجربوں سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ انسان نہا بن مانسون مين يه مشابهت بدرجه اتم يعنى ١٠٠ فيصه هـ یرانی دانیا کے بندروں میں جن سے همارا رشتہ هے -یہ مشابہت +9 فیصد ھے 'اور نٹی دنیا کے بندروں میں جو ھہارے دور کے رشتہ دار ھیں ا یہ مشابہت ۷۸ فیصد ھے ۔۔

مستر ماک: - تو پهر انسان قبا بن مانسون اور انسانو ن مین فرق کیا ہے؟

تاکتر گریگوری: - وهی جو انسانی جنین اور بن مانس کے جنین میں مے یعنی درجہ

اور تناسب کا - دماغ کی جساست کے متعلق تو میں
عرض کر چکا هوں - هبارے جبرتے اور هباری ابرو کی

هدیاں تو چهوتی هیں ' لیکن هباری فاک اور تهدی بری

هیں - هبارے پیر هاتهوں سے کم مشابهت رکھتے هیں -

چھوٹے هوتے هيں - همارے دستی انکوٹھے بڑے هوتے هيں لیکی پیر کی انگلیاں سوائے انگوتھ کے چھوتی ہوتی ہیں۔ ههاری کچلیان [ دانت ] بهت چهوتی هوتی هین - خاص طور پر دو امور میں اختلات زیادہ قابل لعاظ هیں -ایک تو یه که هم سین قوت نطق هے - أن مین نہیں -کیا بندر بالکل بات نہیں گرسکتے ؟ - میں تو سهجهتا مستر ماك: -تها که بعض معققیی بندروں کی ایک زبان بتلاتے هیں -دَاكَتْر كريكورى : اس كے متعلق بہت كچهه بعث هوچكى هے - ليكن اب تک یہ کسی نے نہیں ثابت کیا ہے کہ ہماری طرح أن ميں نطق ھے -

مستر ماک - میرے نزدیک تو هماری قوت نطق اور قوت استه لال اس اسو پر دلالت کوتی هیں که بالآخر هم میں اور بن مانسوی اور بندرون میں کوئی رشته نہیں -

تاکتر گریکوری: \_ یه تو ایسی هی بات هوئی جیسے کوئی کہے که چونکه یه بهه بهت سست هے اس لئے اپنے باپ کا بیتا نہیں -آپ خیال کیجئے کہ اُن کے اعضاء صوتیہ ایسے هی هیں جیسے همارے - علاوہ ازیں تجربوں سے یه بات ثابت هوتی هے که أن میں كم از كم قوت استه لاليه كا آغاز ضرور هو کیا هے - اگر فاکوار هو تو معات کیجئے کا میں تو یہی عرض کروں کا که هم ترقی یافته اور ناطق بندر هیں –

مستر ماک : ۔ اور دوسوا امر اغتلائی کونسا ہے ؟

تاکتر گریگوری: هماری سیدهی وضع - اس کی وجه سے همارے جسم کی ساخت میں کچھه تبدیلیاں هوگئی هیں - هماری ریز کی هذ ی مختلف طریقے سے متری هوئی هے - اس کی شکل 5 کی سی هے - بن مانسوں کی ریز کمان کی هکل کی هے - همارا سر هماری گردن کے اوپر هے اور اُن کا سر گردن سے اُکے نکلا هوا هے - هماری تانگیں اُن کی تانگوں سے زیاد سیدهی هیں - اور همارا عائد چپتا هوگیا هے ' جس پر اعضاء شکم سکون لیتے هیں —

مسٹر ساک :- ہم کو اپنی سیدھی رضع کہاں سے سلی ؟ تاکٹر گریگوری :- درختوں کے چھوڑ نے سے بہت پہلے ہم اس سیدھی وضع کو حاصل کر چکے تھے --

مستر ماک :۔ تو کیا درختوں پر بھی کبھی ھمارا آشیانہ تھا ؟

تاکتر گریگوری :۔ ھمارا تو نہیں لیکن ھمارے بن مانس اور بندر مورثوں

کا آشیانہ ضرور تھا ۔ اُن میں سے ایک نے آپ کو " چوکتی

بھر نے " سے محفوظ رکھا ۔ ھمارے ان قدیم اسلات نے ھمارے

لئے یہ سیدھی وضع چڑہ چڑہ کے حاصل کی ۔ آج کل کے

بندروں میں آپ رہ جملہ منازل دیکھہ سکتے ھیں جو

سیدھی وضع پر منتج ھوئی ھیں ۔ بعض تو محف چوہایہ

ھیں کہ چاروں پیروں پر گلہریوں کی طرح درختوں پر

اُچکتے پھرتے ھیں ۔ بعض چڑھتے وقت اپنے سروں سے ھاتھہ

اوپر اُتھاتے ھیں ۔ بعض کھڑے کھڑے شاخ به شاخ جست

و خیز کرتے ھیں۔ یہ و اسلات ھیں جنہوں نے ھمکو انسان بنادیا۔

مسلّر ماک :- ان قدیم اسلات ہوڑنوی سے هم کب اور کہاں جدا هو گے ؟ دَاكِتُر كُرِيكُورى :۔ ان امور پر رائے میں اختلات ہے - آپ دیکھئے كه سلالت ( Descent ) انسائی کے اس معاملہ میں ایک دوسرے سے ممتاز دو قسم کے نقائع حاصل کئے گئے ہیں - ایک قسم کی بنیاد حیوانات ادنیل سے هماری اصل کی شهادت پر فے -جس کا میں آپ سے ذکو کر چکا ہوں۔ جبله مستفد ماهران حیوانیات جار امور پر متفق هیں —

اول یہ که انسان ایک حهوان ف ' خوالا اس کے علاولا کیهم اور بهی کیوں نه هو ' هویم یه که ولا ریولا دار حیوان هے ' سویم یه که وی نخستینیوں ( Primates ) کے سلسله کا ایک رکن ہے اور چہارم یہ کہ افسان نخستینیوں کی اس برس شاخ سے تعلق رکھتا ہے جس کو شاخ دنیا۔ قديم كهتے هيں - يهاں تك تو اتفاق هي اتفاق هي -اس کے بعد وہ ا مور ہیں دن میں اختلات کی گلجائش هے ا کبونکه ولا امور مختلف تعبیروں کو قبول کوتے هیں - ان هی پر آئنده تحقیق و انکشات کی روشنی تاللیم کی ضرورت مے - ان امور کا تعلق زیادہ تر ان مسائل سے نے که کب اور کہاں انسان قدیم بوزنوں اسلات سے جدا ہوا ۔۔

مستر ماک بے لیکن اگر آپ سائٹس دائوں میں ابھی تک جدل و اختلات ھے تو آپ لوگ یه کیواکر توقع زکھتے ھیں کہ ھم عامی ٠,,٠ آپ کی ہاتوں پر ایمان لے آگیں ؟

اللہ کریگوری: - میں کسی، سے بیبی ایسی توقع نہیں رکھتا - میں اب تک تر کریگوری: - میں اسور کو بیان کرتا رہا ہوں جو میرے فزدیک پایڈ ثبوت کو پہنچ چکے ہیں --

مستر ماک: ۔ تو سلالت کے مسئلہ میں خودہ آپ کا ذاتی ایقان کیا کہتا ہے؟

تاکتر کریگوری: - میرے نزدیک تو اس کا سلسله یوں فے - سب ہے اوپر تو موجوده انسان هے - اس کے بعد استریلیا کا بشهین [ Bushman ] هے ' جو هم کو عهد حجری تک لے جاتا ھے ، بشہیں کے بعد ابتدائی انساس کی متعدد فاسل انوا و آتی هیں جس کا پته یورپ اور ایشیا میں گا هے اس میں سے قدیم تریی نوم عہد یھ کے آغاز تک پہنچتی ھے ' جس کے معنبے دیس لاکھہ ہرس یا کچھہ اوپر ہوئے۔ اں ۔ آتو کر عبد یستان داراں کے آخری زمانے کے بن مائسوں کی کچھہ اوپر بیس انوام ھیں۔ آس کے بعد عہد یستان داران کے ابتدائی زمانے کے قدیم دنیا والے بندر ھیں۔ اُس بے پیشتر تارسیه [ Tarsier ] کا درجہ نے جو ایک عجیب قسم کا بندر نها مطوق د جس کی آنکهیں ہتی ہتی هوتی هيں ' جو اب بھی بورنيو اور فليپائي میں یایا جاتا ھے۔ تارسیه کے بعد ایمبور [ Lemur ] کا درجه هے ، جس کی نسل اب بھی مداغا سکر ، هندوستان اور افریقه میں بائی جاتی ہے - سب م آخیر میں رینگنے والوں کے عہد کے آغیر زمانےکی شجری چھچھوٹھروں [ Shrows ]

کا درجه هے۔ یہی وہ مدارج هیں جن کا راست سلالت سے تعلق هے اور جو تا حال دریافت هوئے هیں —

مستر ماک : \_ همارے املات نے پچھلی تاذکوں پر چلفا کس وقت سیکھا ؟

تاکتر گریکوری : \_ جب انہوں نے درختوں کو چھوڑ کر میدائوں میں شکار

کونے کے لئے قسمت آزمائی شروع کی - یہ غالباً عہد یم

مستر ماک: ۔ کیا وہ مغلوق اس قسم کی تھی جس کو آج " گم گشتہ کیتے ھیں؟

قاکتر گریگوری: - اس کے متعلق کچھد نہیں کہد سکتا - دفت ید ہے کد کڑی ایک اب اس مسئلہ کو دوسری مصبت پر اُٹھا رکھئے -

---:•:---

## فرينكلينت اور وليمسى

(1)

وليبسس

از

(جناب رفعت حسين صاحب صديقي ايم - ايس - سي - عليك)

الیکزندر ولیہس اگرچہ بیسویی صدی کے آغاز تک بقید حیات رہا لیکی اس
کا تحقیقاتی کام انیسویں صدی کے وسط کے چند سالوں پر محدود ہے - سند ۱۸۸۸ ع
میں وہ لفدن کے یونیورستی کالج کی پرونیسوی سے سبکدوش ہوا - اس عہدے پر
وہ حم سالمامور رہا بہت عرصہ نک اس کاکوئی تحقیقاتی مضبون شائح نہیں ہوا اگر ولیہسن کے نام سے کیہیا کے طالبا واتف نہ ہوں تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔
مگر ، وجودہ عالمی کیہیا کے نشو و نہا میں اس کے خیالات کا کافی حصد ہے - وہ
نظریہ جواہر کا اس وقت بھی زبردست عامی تھا جب کہ انیسویں صدی کے وسط
میں تہام کیہیا داں متفقہ طور پر جواہر کے مادی وجود کے قائل نہ تھے —

ولیہسی کی زندگی کے حالات اس کے دو دوستوں نے قام بند کئے ہیں۔ پروفیسر ایدورد دائورس ایف - آر - ایس ( Edward Divers F. R. S. ) نے رائل سوسائٹی کی روئداد میں اور جارج کہری نوسلار ایف - آر - ایس George Carey )



اید ور د فرنگیند

﴿ Foster F. R. S. نے کیمیکل سوسائٹی کے قرائزیکشن (رساله) میں اس کے حالات عیات شائع کئے میں - موخرالذکر پہلے اندن کے یونیورسٹی کالم میں پرونیسر تھا لیکن بعدازاں اسی کالم میں پرنسپل هوا - یه دونوں ولیمسی کے یار غار تھے —

الیکزندر ولیہس واقدز ورتبہ ( Wands worth ) الیکزندر ولیہس واقدز ورتبہ ( Wands worth ) الیکزندر ولیہس ایام طفلی هی میں ایلکی سے آیا تھا ۔

اس فے سفہ ۱۸۲۰م میں ولیم میک ایفتریو کی لؤکی سے شادبی کرلی حو اسکات لینت کا باشندہ تھا اور جس فے للمان میں تاحر کی حیثیت سے سکونت اختیار کرلی تھی ۔

اس کے بطن ح تین بچے پیدا هوے - سنہ ۱۸۳۲ع میں اقیدونیا هیلن پیدا هوئی ۔

الیکزندر ولیم اور جیہس لڑکوں کے قام تھے - حیبس بچپن هی میں مرگیا - افیدونیا الیکزندر ولیم اور جیہس لڑکوں کے قام تھے - حیبس بچپن هی میں مرگیا - افیدونیا کی شادی مسلم کلارک سے هوئی - یہ بیوہ هوئی - بھائی کی زندگی هی میں اس کی اس کی طاحت کی شادی میں بہت دیا تھی - پاکباز تھی - اس کے خیالات پاکیزہ تھے - ولیہس لڑکین میں بہت دبلا پتلا تھا - سولہ سال کی عہر میں اس کی حالت کچھہ بہتر هوئی۔

لیکن ایک آئکھہ کی بصارت سے محروم تھا - بایاں ہاتھہ بھی هہیشہ بیکار رہا -

سقد ۱۸۲۵ سے ۱۸۲۱ م تک سنز ولیہسی نے سعد بھوں کے اپنا زیادہ تر وقت براگتی میں گزارا - مستر ولیہسی بھی جو اس وقت ایست انتیا ھاوس میں محرر تها اکثر آیا جایا کرتا تھا ۔ حالانکہ گاڑی کا راستہ بہت طویل تھا - بعد ازاں مستر ولیہسی نے رائتس لین واقع کفسفگتی میں ایک بنا بنایا مکی اور باغ خرید لیا ایست انتیا ھاوس میں اس کا افسر جیبس مل تھا جو جان استوارت مل کا باپ تھا ۔ چونکہ دونوں خاندان قریب ھی قریب رھتے تھے لہنا ان میں دوستانہ حملقات بیدا ھوگئے ۔ اس کا اثر نو عجر ولیہسی کی تعلیم ہو ہڑا ۔ کیونکہ اس کا باپ مذھبی ، اخلاقی اور تعلیبی خیالات میں ملس کی پھروی کوتا تھا —

سته ۱۸۴۰ ع کے قریب مستر ولیہسی کی اندیا هاوس سے پلشی هوگئی انهوں نے کنسنگٹی کے سکان کو چھوڑدیا - ہر اعظم کو روانہ ہوگئے - شروع میں پیرس میں رهے پھر دیجی (Dijon) میں جاکر قیام پذیر هوے یہاں الیکزندر اور انیدونیا هیلی کی جو اس ے دو برس عبر میں بڑھی تھی تعلیم شروع ہوئی - معلم نے بھوں کے متعلق راے دی کہ بچی معندی اور ذهین هے لیکن اس کے بھائی کی بابت ابھی کیهد نہیں کہا جسکتا - بعد ازاں ولیبس نے ایک موسم سرما ویز باتن میں گزارا جہاں اس نے جومنی پرھنے میں بہت معنت کی پھر اپنے باپ کی مرضی کے مطابق هائد نهرک طب پرهنے کیا - اس نے تید مین ( Tied Mann ) کے لکھر سنے - پروایسر ضعیف العبر تها - اس کے لکھر دلھسپ نه هوتے تھے - اس لئے طلبا غور سے نه ساتھے تھے ۔ بخلات اس کے ولوہسن کو گہیلن ( Gmelin ) کے کیبیا کے لکچر دلچسپ معلوم ھوتے تھے۔ اور باوجود جسہانی نقائص کے اس نے معمل میں کام کرنا پسند کیا فتیجه ید هوا که اب اس نے کیمیا داں بننے کا اراقع کرلیا - بالاغر باپ کی رضامندی بھی حاصل کی ۔

اپریل سقه مما و میں وایمس گیزی جاکر لیبک کے مشہور معمل میں داخل هوا در سال پروفیسر هلبرائد (Hillebrand) کے سکان میں جو فاسفه کا پروفیسر تها قیام پدیر رہا ابتدا کیمیا کے لکچروں کے علاوہ اُس نے بیشات ( Bischoff ) کے لکچر فعلیات ( Physiology ) پر سنے - اپنے باپ کو اُن لکچروں کے دللشین اور عهده رهونے کے متعلق تصریر کرتا هے جو صبح ۷ بھے دائے جایا کرتے تهم ، شروع امیں اس کو ایبگ کے لکھر پسله نه آئے ، حس کی دو وجه بیان کرتا اهم که اول بو طوز تقریر اهها نه تها اور دوسرے وا سضهول میں اس قدو معمولی باتیں بھی بیان کرما تھا جن کو سن کر کوشت حوتی تھی مگر بعد ازان وہ اس کے دل آؤیز انداز اور مشقیانه طرز کا جو اس کے

بھرہ سے میاں ہوتا تھا اظہار کرتا ہے۔ بہت عرصہ بعد اپنے خطبۂ صدارت میں جو اُس نے بوتش ایسوسی ایشن میں لیبک کی وفات کے بعد پڑھا اس اثر کی جو طلباء پر تھا تعریف کرتا ہے ۔۔۔

گیزی میں ر۳ کر ولیبس نے بہت معلت سے کام کھا ، صحت برقرار وکھنے کے واسطے چہل قدسی کیا کرتا تھا ۔ کبھی کبھی پکنگ اور رقص میں بھی حصہ ایتا تھا ۔ گیزی میں اس نے کئی مضبوں تیار کئےجو للدن کی کیبیکل سوسائی کی روٹداہوں اور یاہداشتوں میں ہائے ہو ئے ہیں —

گیزی میں پہلے سال میں اس کا وقع برقی رو ( Galvanism ) کے گیزی میں پہلے سال میں اس کا وقع برقی رو الدین کو لکھے کام میں صرف ہوا سند ۱۸۴۵ ع میں جو خطوط اُس نے اپنے والدین کو لکھے ہیں اُس میں بجلی کے ان تجربات کو جو وہ کررہا تھا بیان کرتا ہے۔ اُس نے ہیفری تیوی ( Humphry Davy ) کے نظرید پر کئی موتبد مبله کرنا چاہا ۔ لیبگ نے اس کی حوصلہ افزائی کی مگر بف ( Buff ) نے اس کے خیالات کو کچھہ ا ہیت نہ دی لہذا وہ مضبون شائع نہیں ہوا اگست سند ۱۸۴۵ ع میں اس نے پی ۔ ایج ۔ تی ( . P . H . D ) کی تگری حاصل کی ۔

اب سے تین چار سال تک ولیبسن نے اپنی کیبیائی تعلیم کو کم کردیا - زیادہ وقت ریاضی اور طبعیات میں لگایا - طبعیات میں بف نے اس کی بہت مدہ کی اور اس کو کتب خانہ میں جانے کی اجازت بھی دیدی جس میں کوئی طالب عام قہیں جاسکتا تھا بلکہ وہ محض لیکھراروں کے واسطے معصوص تھا —

سند ۱۸۴۹ ع کے موسم گرما میں اس نے آگست کاستے ( Auguste Comte ) موسم گرما میں اس نے آگست کاستے ( کیا تھا اس کئے سے استفلام کیا جان استفلام کیا جان استفلام کیا جان استفلام کیا جان استفلام کیا تھا۔ اس کئے

که یورپ میں سائنٹفک تعلیم ختم کرانے کے واسطے اس سے بہتر کوئی شخص نہیں تھا۔ ولا ریاضی میں هفته میں تین سبق لیا کرتا تھا اور شام 🕊 وقت کامتے کے مکان پر جہاں اُس کے شاگرہ بھی ہوتے تھے گزارتا تھا - والهمسن کی زندگی میں جن خیالات کا اظہار اس نے وقتاً فوقتاً کیا اور جن الفاظ اور اصطلاحات کی تبدیلی اس سے ظہور میں آئی اس میں کامتے کی صحبت کا اثر پوری طور پو فہایاں ھے۔ کیمیا کی تعلیم کو اس نے بالکل ترک نہیں کر دیا تھا۔ رودی فرانک میں ایک معمل قائم کیا جہاں که وی اپنا تحقیقاتی کام کیا کرتا تھا۔ اس کام کے نتائیم شائع نہیں ہوئے۔ غالباً وا ان خیالات کے متعلق تھے جو اس نے ایک دو سال بعد جواهری رفتار اور تبادلے پر شائع کئے -سنہ ۱۸۴۹ م کے آغاز میں ولیہسن کی ملاقات تھامس گراھم ( Thomas Graham ) سے هودًى جو للدن كالم ميں پروفيسر تها - اسى كالم میں جارے فاونز ( George Fownes ) کے مرئے سے عملی کیمیا کی پروفیسری خالی تھی ۔ اُس نے ولیبسن کو اس جگہ کے واسطے دوخواست بھیجنے کی هدایت کی - ولیرسی نے درخواست بھیجی اور اُس کا تقرر ہوگیا - اسی سال اکتوبر ہے اس نے وهاں کام شروع کیا جس کو سند ۱۸۸۸ م میں تقریباً چالیس سال بعد چهورا - اس نے کالبے میں اول هی اول ایک لیکھر دیا جس کی کیفیت کیری فوستر ( Carey Foster ) کے الفاظ میں زیادہ بہتر بھاں کی جاسکتی ہے -

" کالبے کی پہلی میقات میں ولیبسن نے فغون اور قانون کے فصاب کے متعلق ایک پبلک لیکچر دیا ۔ یہ فا مللب فہ ہوگا اگر بیان کیا جائے کہ اس کے بیشتر حصے کا لب لباب یہ تھا کہ اختلاف کی ترقی ہی اتھاں کی بنیاد ہے ، لیکچر کامیاب نہ رہا اس میں معبولی معبولی باتھی



وليم ولهيس

سائنس جولائی سنه ۳۲ ع فرینکلیند اور ولیبسن فلسفائه پیرایه میں بیان کی گئی تھیں جن سے کوئی نتیجه بھی نہیں نکالا کیا تھا گراھم نے اس کی خوش العانی کی مہارک باد پیش کی -

ولیہسن کے شروع کے چلد سال نہایت انہماک میں گزرے جو نتیجہ خیز بھی ثابت ہوئے - اس کا پہلا یاد کاری مضبوں ایتھری فیکیشی ( Etherification ) پر شائع هوا - اس کے بعد اس کے بہت ہے شاگردوں کے مضامین شائع هوے تنی ( Duffy ) کا استیرین اور ولز ( Wills ) کا هیتائلک الکوهل ( Heptylic Alcohol ) پر مضهون تها - سند ۱۸۵۳ تا ۱۵ و کا زماقه بہت کامیاب رہا اس لئے کہ اس دوران میں معد شاگردوں کے مضامین شامل کر کے جہلہ چھہ مضامین تیار هوئے - اس وقت ولا نہایت اچھے طریقہ سے پڑھاتا تھا ۔ ھر وقت معمل میں رھتا ۔ ھر طالب علم کے پاس فرداً فرداً جاتا ان کے کام میں دلیسپی پیدا کراتا ۔ هر أس بات پر بحث كرنے يا هر أس مشكل كوحل درنے كے اللہ جو انھیں پیش آئیں تیار رھتا - جب گراھم نہ ھوتا تو اُس کے لیکھر یہی دیتا . طلباء بہت خوص هوتے تھے اس لئے که روکھ سے روکھ اور پاسال مضبون کو اینے ایان کی خوص اسلوبی سے فانچسپ بنادیتا تھا ۔

معمل میں وہ نئی نئی باتیں سوچتا رہتا تھا . اگر کسی کام کے واسطم ایک طریقه هو تا تها تو وه اُسی پر کار بند نه هو تا ـ دوسرا بہتر معلوم کرنے کی کوشش کرتا - اگرچہ یہ همیشہ بہتر نه هوتے . مگر اس سے یه ضرور هوا که طاباء میں غور و فکر کی عابات هوگئی - وی بغیر سوچے هو ئے پرانے طریقوں کی کورانه تقلید ند کرتے - وہ اس بات کا قائل نہ تھا کہ تجرباتی مشکلات حل نہیں هوسكتين - ولا كيا كرتا تها كه اكر تم كو معلوم هو كه تم كيا كرنا چاهتے هو تو اس کے واسطے طریقہ بھی ضرور سلے کا - یہاں کیکول ( Kekule )

اوتلنگ ( Odling ) براتی ( Brodey ) جو اپنے وقت کے ماہرین کیمیا تھے اکثر آ جا یا کرتے تھے - ولیمسن کا کبرہ معمل کے آخر میں تھا - اس میں سب جمع ہوتے تھے - موجودہ کیمیائی نظریوں کا تخم اسی جگھہ بویا گیا - ولیمسن کا سب سے برا کام ایتہری فیکیشن کا مضمون ہے یہ اتفبرا کی برڈش ایسوسی ایشن کے رسالہ میں شائع ہوا - اور ۳ اگست سلم ۱۸ کو اس کے اجلاس میں پڑھا گیا - فلاسفیکل میگزین میں (حصم ۳ - جلد ۲۷ مغصات - ۳۵ - ۳۵ ) بھی سلم ۱۸ م میں طبع ہوا - بعد ازاں زیادہ تفصیل کے ساتھ کیمیکل سوسائٹی کے رسالہ میں شایع ہوا - ساتھ کیمیکل سوسائٹی کے رسالہ میں شایع ہوا -

یہ یاد رہے کہ اس وقت اور کچھہ عرصہ بعد تک کیہیا دانوں کی کیہیائی ساخت کے متعلق وہ خیالات تھے جو کہ ہرزیلیس کے برقی کیہیائی کلیہ سے اخذ کئے گئے تھے - نہکوں کے متعلق یہ خیال تھا کہ عناصر کے باہم سلنے سے حاصل ہوتے ہیں جن سیس ایک عنصر آکسیجی ہوتا ہے - اگر دوسوا عنصر دھات ہو تو جو آکسائڈ حاصل ہوگا اس کو اساس کہتے تھے اگر وہ دھات ہوتا تو آکسائڈ ترشہ ( Axcid ) کہلاتا تھا - اس طریقہ پر چاک کے چونے یا کیلسیم آکسائڈ کے ' کاربونک ایسڈ سے جو کاربی کا آکسائڈ ہے باہم سلنے سے ساخت عبل سی آتی تھی - نامیا تی سرکبات کی ساخت کسی کو معلوم نہ تھی - معدنی مرکبات کی طرح ان کی تقسیم بھی ترشوں ' اساسوں اور نہکوں سیس تھی - ولیہسن نے معلوم کیا کہ ایتھو الکوھل سے بائی درور کر دینے سے حاصل نہیں ہو تا ہے بلکہ دونوں کے سالہوں سیس مساوی مقدار آکسیجن موجود ہے —

نامیاتی مرکبات کی تقسیم نہونوں ( Type ) کے مطابق تھی ۔ جس فہونہ سے ملتے اس کو اسی کے زموہ میں شامل کردیا

جاتا تھا - اس اصول پر تہام نامیاتی اساسوں کا مضرج اموئیا تھا جو که ایک نبونہ تھا - اسی اصول کے مطابق ولیبسن نے وائر آئی (آبی نبونہ) نکالا جس میں ھائترو جن کے دو اور آکسیجی کا ایک جوھر تھا - اس میں صرت غیر نامیاتی ترشے - اساس اور نبک ھی نہیں آتے تھے بلکہ الکوھل اور بہت سے نامیاتی ترشے بھی شامل ھو گئے —

نظریهٔ " ترکیب ایتهر " میں ولیمسی نے بین سالمی تبدیلی اور جوهری رفتار کو بھی شامل کیا - یہی وہ چیزیں هیں جو موجودہ کیمیائی تبادله اور عمل رواں سازی ( Ionisation) کی بنیاد هیں —

سند کی پورو نیسری سے مستعفی ہوا - وایبسن کا اس کی جگہ پر تقرر کالم کی پورو نیسری سے مستعفی ہوا - وایبسن کا اس کی جگہ پر تقرر ہوا - تشریحی اور عبلی کیبیا کا کام بھی اس کے ذمہ رہا - بہت جوش و خررش کے ساتھہ اس نے اپنے نئے کام کی انجام دھی میں کرشش کی - لکچروں کی تیاری اور تجربات کی تہٹیلات میں بہت وقت اور روپیہ صرت کیا - اس میں اس کی مدہ اس کے شاگرہ ہنری راسکو (Henry Roscoe) کیا - اس میں اس کی مدہ اس کے شاگرہ ہنری راسکو (Ama Roscoe) کرتے ہوے رائل سو سائٹی نے اس کا انتخاب کیا - کالج میور، نئی جگہ حاصل کرنے کے بعد ھی اس نے ایبا کیتھرائن (Emma Catherine) سے حاصل کرنے کے بعد ھی اس نے ایبا کیتھرائن (Emma Catherine ) سے شادی کی جو شاہری ہویت کے - ایف - آر - ایس کی تیسری بیٹی تھی اس خو سابق میں لندن یونیورسٹی میں تفصیلی گرامر کا پروفیسر تھا اور اس جو سابق میں لندن یونیورسٹی کالم کے اسکول کا ہیت ماسٹر تھا اور اس

ولا سال آخری تھا جب کیمسٹری کی پروفیسری پر اس کا تقرر ہوا جس میں ولیمسی نے اپنے اور شاکردوں کے تعقیقاتی کام کے مضامین شایع کئے - انسوس ہے کہ

بعدی اس کے اس کام میں بہت کہی آ گئی لیکن اس کے بہت سے وجوی ہیں اول تو أس كے اپنے جسہائى نقائص تھے جن كى وجه سے ولا اب اس مستعدى كے ساتهه معمل میں کام نہیں کر سکتا تھا لیکن خاص بات یہ ہوئی که اب أس نے اپنے آپ کو بالکل جدا گافہ کام میں لگا ایا۔ سفہ ۱۸۵۴ و سے کئی سال مقواتر جیلی کاموں کے واسطے وہ بھاپ کے مسلمہ یو غور کرتا رہا۔ اور بالآخر اس نے نلی کی قسم کا جو شدان ( Tubulous boiler ) جو اس نے پیتنت بھی کرا دیا تیار کیا۔ اس ایجاد سے اُسے کچھے فائک نہیں هوا۔ اور یہ بھی بتانا مشکل هے که کسی اور سوعد کو کچھه هوا هو۔ چند سال بعد اس نے ولیسدین ( Willesden ) میں تجرباتی کارخانہ قائم کیا جہاں کہ اُس نے بعض کیہیائی طربقوں کے بہتر بنانے کی کوشش کی- اُس نے لیندور ( Landore ) کے فولان کے کارخانہ میں بھی بہت دلچسپی ہے کام کیا جہاں ریجنر یقیو ( Regenerative ) قسم کی بھتیوں ہے کام لیا حاتا تھا -بہت ہے ایسے کام تھے من کی وجه سے والیہسن کو پروفیسوس کے فوائض پر توجه مهذول کر لے کا زیادہ موقع نه سلتا تھا۔ ولا بہت دساغی کام كرتا تها اور ههيشه هو تحريك مين أنضل هونے كى كوشش كرتا تها . اس کے وہ اعباب جو کا لجم کی کو نسل میں تھے ان تہام ہاتو ں میں ' من کا تعلق کالم کی تنظیم اور قواعد وضوابط پر فظر ثانی کرنے کا تھا اس کے فیصلہ پر اعتباد کرتے تھے اسی وحد سے اس کا بہت سا وقت جو معمل میں صرف هوتا کمیتی کے کاموں میں گزرتا تھا - ہوتش ایسوسی ایشی -واگل اور کیمهکل سوسائٹیوں کے کاموں میں بھی اس کا کچھہ وقت صرف هودًا تها - رادُل سوسادُتِّي كي كونسل مين سله ١٨٥٩ تا ١٨٩١ يمر سله ۱۸۲۹ قا ۱۸۷۱ رها ۱۸۸۳ و میں اس کا ولا سکریٹری خارجه مقرر هوا جس پر ولا

ستره برس معبور رها -

ولیبسن نے کیبیائی تسبیہ' اور بالخصوس تالتی کا نظریہ تھے جس عنوان 'گرفت' 'کیبیائی تسبیہ' اور بالخصوس تالتی کا نظریہ تھے جس کا کہ ولا زبردست حاسی تھا۔ آج کل اس لیکچر کو پڑلا کر عجیب کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اس سیس تہام سشہور انگریز کیبیا داں شامل تھے جو جواہر کا مادی وجود ماننے کو بھی تیار نہ تھے۔ اگر نظریہ کی حالت کا موجود حالت سوازنہ کیا جائے جب کہ جو ہر کے وجود کی بجائے ماہران کیبیا و طبیعیات جواہر کے ذرات اور جو کچھہ کہ اُن کی اندرونی ترتیب نے اس کے متعلق بحث و مباحثہ میں اگے ہیں' تو معلومات میں ایک معتدبہ اضافہ کرنے والا فرق معلوم ہوتا ہے۔

سند ۱۸۹۹ – ۱۹ ع میں وایبسن کیبیکل سوسائتی کا صدر رها سند ۱۸۹۹ – ۷۰ ع میں پھر صدر منتخب ہوا سند ۱۸۹۳ ع میں جب که
بر تھلات (Berthelot) نے کاربن کے تالیقی حاصلات پر لیکچر دیا اور سند
۱۸۹۹ ع میں جب که دو ماز نے پہلا فیریت ے اکمچر دیا تو یہی تائم
مقام صدر بنایا گیا - دوسرے سال سے اُس نے سوسائتی کے رسالہ میں ماہواری
رپورت دایع کرنی شررع کی حس میں تہام ملکی اور غیر ملکی رسالوں کے مضامین
کے اقتباسات شائع ہوتے تھے - بہت سے سائنتفک اداروں نے اس قاعدہ کو
مروج کیا ہے اور اس سے اس مضہوں کی متعلقہ معلومات سے آسافی سے ہر شخص

سٹه ۱۸۹۳ ع کے اختتام پر ولیہسن کے پاس کچھہ جاپانی طلبا آے جن میں سے بعض نے اسی کے یہاں اقامت اختیار کی یہ اس وقت کا واقعہ ھے جب که جاپان میں انقلابی حالت تھی۔ تحریک مغربی طرز اختیار کرنے کے موافق تھی۔

یہ نو عبر اپنی جان پر کھیل کو گھر سے نکل کھڑے ھوے تھے بعض نے اپنے نام بھی قبدیل کولئے تھے۔ یہ نوگ یورپ کی باقاعدہ سائنس اور تہذیب کی تعلیم حاصل کونے کی غوض سے انگلستان آے تھے۔ ان کو ولیہسن سے بہتر کون شخص سل سکتا تھا جو ان کی تعلیم و مشاهدات میں رهبری کرتا۔ کیونکہ فرانس اور جرمنی کے طرز معاشرت سے سانوس هوجائے کی وجہ سے اس کے خلقی اور اجنبیت پسند تعصبات یکقلم دور هو چکے تھے۔ بہت سے ان نو عبر اور دیگر طلبا کو ھہزادہ سات سو سا کھتلم دور هو چکے تھے۔ بہت سے ان نو عبر اور دیگر طلبا کو ھہزادہ سات سو سا ( Sat suma ) نے روانہ کیا تھا۔ واپس هوئے پر یہ سلک کی سمتاز جگہوں پر فائق هوے۔ ان میں سے ایک کا نام سارکوئیس ایڈو ( Marquis Ito ) تھا۔ اس نے جاپان هوے۔ ان میں سے ایک کا نام سارکوئیس ایڈو ( Marquis Ito ) تھا۔ اس نے جاپان حقیق و قوانین کو دوبارہ ترتیب دیا —

اس کے بعد ولیہسن کا اثر کیبیا کی ترقی میں بہت کچھد کم ھوگیا - مختلف قسم کے سافل سے جو وقت اس کو خالی ملتا تھا وہ ان تحقیقات کے نتائج پر غور گرنے میں صرت کرتا جو اس نے اہتمائی زماند میں انجام کو پہنچا ہے تھے۔ بہت سی نئی تحقیقات سے آگاھی حاصل کرنے کے واسطے بھی اس کو وقت ند ملتا تھا - عملی کیبیا کے درس اس نے اپنے نائبوں کے سپرد کردئے تھے اس کا نتیجہ یہ ھوا کہ جو کچھہ رھاں کیبیا کی شہرت تھی رفتہ رفتہ جاتی رھی بہت سے کیبیا کے انگریز طلباء اس کالیج میں جاکر داخل ھو گئے جہاں پروفیسر ھات میں ( Hafman ) تحقیقاتی کام کرتا تھا اور ھیشہ معمل میں موجود رھتا تھا اس کی درسکاہ کے بہت سے طلباء جرمنی گئے - وھاں کی یونیورستیوں کے معمل میں افہوں نے کام کیا اور تگریاں حاصل کیں - یہ بات یہاں تونیورستیوں کے معمل میں افہوں نے کام کیا اور تگریاں حاصل کیں - یہ بات یہاں تک اثر پذیر ھوئی کہ یہ خیال پیدا ھونے لگا کہ کیبیا کی تعلیم کے واسطے جرمنی میہتر کوئی جگہ نہیں ہے - برقش یونیورستیوں کی حالت کو دیکھتے ھوے اس حیں گوئی شک بھی نہیں تھا - باوجود اس کے ولیبسن کو عبلی کام کے واسطے وقعی

فه ملتما تها - لیکن طلبا اس کے اپھے معلم هونے اور اس کی جدس طبع کے معترت تھے - اسی دوران میں کیمیائی تیکنالوجی کی ضرورت سمجیی کُلُی اور یونیورستّی کلیج میں اس شعبه کے پرونیسر کی جگم قالُم هَولُی - بربیک ( Birbeck ) کا پرائا معمل ناکافی ثابت هوا اور سنه ۱۸۸۰ع میں کچهه نلّے معمل ولیمسن کی هدایت کے بموجب تیار هوے - اب ان جگہوں پر بڑی بڑی عمارتیں اس کی علمدگی کے بموجب تیار هوے - اب ان جگہوں نے بنوالی هیں -

سند ۱۸۸۸ ع میں ولیہس اپٹی جگہ سے مستعفی ہوا اس کی جگہ پر ولیم ریبزے کا تقرر ہوا یونیورسٹی کالج کے کونسل روم میں اس کی ایک تصویر جو کہ آنریبل جان کولیر کی بنائی ہوئی ہے آویزاں ہے - دوسری کالج کے کیہیا کے شعبہ میں ہے جو بسکاسب کارتذر کی مصوری کی یادگار ہے —

بہت ہے اس کے شاگرہ اور دیگر اشخاص ابھی موجود تھیں جن کو اس کے بال
لبدا سیدہ اقد حقیر اور دیلا جسم خاکستری پتلون اور فراک کوت اس کے بال
اور سفید داڑھی اور وہ مخصوص فظر جو بصارت کی کمزوری پر دلالت کرتی نے
یاد نے ۔ درسرے دیگر اشخاص کی طرح جن کی جدت طبع اور زرد اخلاق خصوصیات
میں داخل ہوتا نے وہ اپنے قدیم خیالات اور عقائد پر اسی استقامت سے قائم رہتا تھا ۔
مالانکہ انہیں ناتابل تسلیم اور عملی طور پر دقت طلب جانے ہوے عرصہ گزر چکا
تھا ۔ اس نے تسمیم پر نظر ثانی کی جس کے مطابق سلفیورک ترشم کو
مائڈرک سلفیت کہا گیا ۔ پرانے دستور کے مطابق جو لوائزے ( Lavoisier ) کے زمانہ
سے چلا آرہا تھا۔ اگر ترشہ کا فام سلفرٹرائی آکسائڈ۔ کارین تائی آکسائڈ اور فائٹروجی
پیلٹتاکساگڈ کے واصطے برقرار رکھا جاتا تو عجیب قسم کی بے ترقیبی پیدا ہو جاتی ۔
اس نئے کہ بہت سے نامیاتی ترشہ جن کے فاہیدے ( Ánhydride ) معلوم نہیں ہیں ۔

اس جہاعت ہندی میں شامل نے ہوے ہوتے - اس میں شک نہیں کہ ولیہسی تغوق اور برتری کا شائق تھا اور اسی وجہ سے وہ بہت سے سائنتھنک اور پہلک جہاعتوں میں حصد نیتا تھا آئیکی ساتھہ ہی ساتھہ یہ بھی ہے کہ اس کو فرائش کے انجام دھی کا بہت خیال رهتا تھا اس کے طلبا اور دیگر اشخاس اس کے مشغقائد اور فیاضائد برتاؤ کے جو چھوٹوں کے ساتھہ وہ روا رکھتا تھا ا

بہت سے خطوط جو کہ جان استوٹرت اور آئست کامئے نے اس کے تعلیم کے زمانہ میں اور اس کے والدین کو تصریر کئے ھیں موجود ھیں - ان میں سے لیپگ اور دوسرے مشہور کیہیا دانوں کے خطوط بھی ھیں - ان سے دو ہاتیں ظاهر ھوتی ھیں - بیش میں اس وقت کے حالات درج ھیں - مثلاً جان اسٹوٹرت مل کا ایک خط مے جو اس نے ولیہسن کے باپ کو لکھا ہے اس میں سند ۱۸۴۸ع کے افقلاب کا حال ہے - ایک خط میں لاریامت ( Lauronte ) اس وقت کے واقعات کو فہایت مؤثر طریقہ میں لکھتا ہے —

ان میں سے بہت سے خطوط وہ هیں جو که الایکزندر ولیہسن کو فرافس اور جرمنی کے سائنڈیفک احباب نے اکھے هیں۔ ایک ایبیگ کا هے جس میں وہ ایتھو کی مغید تحقیقات پر مبارک بن پیش کرتا هے اور اپنے رساله کے واسطے اس مضہون کی ایک نقل طلب کرتا ہے۔ دوسرا اسی زماند کا انست لارینت (Auguste Laurente) کی ایک نقل طلب کرتا ہے۔ دوسرا اسی زماند کا انست لارینت (عمی یادگار کی بابته کا لکھا موا ہے جس میں گرهرت (Gorhardt) نے انتقال اور اس کی یادگار کی بابته جو استواسبورگ (Strasbourg) میں بلنے کو ہے تحریر کیا ہے۔ سند ۱۸۵۲ع میں لارینت کی صحت بہت خواب ہوگئی تھی ۔ سند ۱۸۵۳م کے آغاز هی میں وہ درکیا ۔ ایک خط اس کی بھوہ کا ہے جس میں اس روپیدکا شکریہ ہے جو ولیہسن نے اس کو ہیا

تھا جب کہ وہ معد اپنے بچوں کے سنہ ۱۸۷۰ کی شکست کے بعد جو فرانس کو ھوگی لندی میں پناہ گزیں ھوگی تھی۔ پروفیسر برتھیلیت کے بھی کئی خطوط ھھی جس میں اس نے تاکٹر اور مسز ولیبسن کی فیاضانہ مہمان نوازی کا شکریہ لدا کیا ہے جب کہ وہ انقلاب کے زمانہ میں لندن میں پناہ گزیں ھوے تھے۔ مئی سنہ ۱۸۷۱م میں برتھیلیت فرانس واپس کیا۔ یہ اس وقت ورسیلز میں تھا جب کہ پرنس کہیونسٹس نے زیر اقتدار تھا —

ایک خط پروفیسر اتالف ورتهز ( Adolf Wurtz ) کا ہے جس میں اس نے معترت کی ہے - وجہ یہ تھی کہ اُس نے ایک کتاب کیہیائی فظریہ کی تواریخ لکھی تھی جس میں اُس نے لکھا تھا کہ کیہیا فرانسیسی سائنس ہے جس کی بناء لوائزے نے تالی ہے جس کی یادکار ہہیشہ رہے گی - سنہ ۱۸۷۳ م میں اسی ہوست کا ایک اور خط ہے جس میں اُس نے لکھا ہے کہ وہ فرانس کی سائنس کی اکیتیہی کا نامہ نگار منتخب ہوگیا —

اسی سال ولیہسن کے پاس راگل سوسائٹی کے سکویٹری خارجہ ہونے کی حیثیت سے پروفیسر ہیاجائٹز ( Helimoholtz ) کا خط موصول ہوا - جس کا مطاب ذیل کی سطور میں درج ہے - ہلیجائٹز قبل میں ہائڈ لبرگ میں علم قشریم کا پروفیسر تھا اور اس وقت برلن کی یوفیورسٹی میں طبیعات کا اس نے سندا ۱۸۸۱ ع میں راگل انسٹی ٹیوشن کے روبرو پافچواں نیریڈے لکچر دیا — اگرچہ وقت کی کبی اور صحت کی خوابی کی وجہ سے میں انگلستان آنے سے قاصر ہوں لیکن میں یہ نہیں جاہٹا کہ اس دن کو جب کہ آپ کے صدر کے ہاتھوں مجھے ایک بیش بہا نہایت نیاضانہ یادگار اُس پسفدیدگی کی صدر کے ہاتھوں مجھے ایک بیش بہا نہایت نیاضانہ یادگار اُس پسفدیدگی کی خوابی ہونے والی تھی جس سے کہ رائل سوسائٹی نے مجھے سوفراز فرمایا ہے '

سوسائتی کی کونسل اور رفقاء ( Fellows ) کا شکریه النا کئے بغیر گزر جانے دو - گذشته واقعات کی خوشکوار یان کار میرے حافظه میں اب تک مراسم هے جب که میں آپ کے جلسوں میں خوص قسمتی سے امداد دے سكتا تها - مشاهير عالم في ايسے اجتباع كى سائنتفك أهبيت أور اس داى غير مقام کے اثرات جو ایک پردیسی مہمان کا کیا گیا تھا ' میرے دل پر اب تک نقش هیں -

ان مواقعات پر اس سوسائدی کی تنظیم کو نالا پسندیدگی سے دیکھنے کی مجھہ میں عادت سی هوگئی هے - ولا سوسائٹی جس کی شیرازلا بندی سائٹٹغک ڈاوق اور امنے ارکان کی ارائی کوششوں 🕳 قائم ھے جس کی تاریخ فو سو برس کی مدت مدید میں نیودن اور فریدے سے لے کر موجودہ زمانہ تک ان شافدار فتوحات کا ایک مربوط سلسله هے جو عقل انسانی نے نطرت کی طاقتوں ہر حاصل کی هیں میں نے آپ کے سلک میں ایک زہرداست جوش اور پرزور قوائے ذهنی کو سائنتفک کاموں میں مصروت و منهبک پایا - جی میں سوسائتی کے مختلف طبقوں اور سراسر متغرق پیشوں کے لوگ شامل تھے - میں نے مشاهده کیا که ولا انفرانی جدت و انگریزی ساگنس کی ایک خصوصیت اور اُس کے عملی طور پر نتیجہ خیز ہونے کا باعث ہے ' اس کا منبح یہی شے م ہے ۔ براعظم میں اہل سائٹس کے حالات زندگی مختلف رہے هیں - اس میں اکثر ایک خاص طبقے ہے تعلق رکھتے تھے - جو موسوے حلقوں م بالكل علمه تها - ليكي أيد اغراض أور الله پيشوں كى بناء پر باهم زیاده مر بوط تھے ۔ ایسے ماحول سائنڈفک درس کاهوں کو ترقی دیئے میں مع ان تہام مصاسی و معائب کے جو اس درس کا کی روایتوں اور انتظام کا نتیجه هوتے هیں ' مهد و معاون هوتے هیں - فرانسیسیوں نے جزئیات

اور تغصیلات کی جانب نہایت ہت نظری اور سلظم طریقہ پر توجه اور کوشش کی - هم جرمن لوگ قومی رجعان کی وجه سے اور طویل مذهبی جد و جهد کے معاشرتی اور سیاسی فتائم کی بناء پر عبوماً علم کے ابتدائی اصول اور خصوصاً سائلتّفک نظریات کے اہتدائی اصول کی طوب زیادہ رجوء هوئے۔ سیں اینی ذات کو اس قومی رجعان سے سپرا نہیں کرسکتا ۔ سپری اینی کوششیں کچھے تو تحفظ تواقائی کے اس عظیم فطری قانوں کی طرب مبذول رھی ھیں جو که قوت کی نوعیت کے متعلق جہلد مسائل کی اصل اصول مے ۔ اور کھھ علم تشریع کے اس نظریات کی طرت مادُل رهیں جو اعصابی افعال و احساس سے متعلق ہے جس کا نتیجہ ادراک نے جو جہلہ علوم کی بنیاد ہے . ایکن سیں اپنی ذهنی تعلیم کے اللے انگلستان کا زیادہ تر سرهوں سنت ھوں - بلند پرواز علوم نظری کی روائت کے تحت نشو و نہا یانے کی بناء پر میں نے مسف طنیات و قیاسات کے مقابلے میں واقعات کی کہاحقہ قدر کرنا سیکھہ لیا ہے ۔ اور یہ ملکہ مجھ میں انگریزی سائنس کی اعلیٰ مثال سے \_پیدا هوا - یه زیاده تر اسی مثال کی وجه سے تها که میں دماغ پر انتہائی ﴿ بِار قَالِلْهِ وَالَّهِ نَظْرَى تَشْيِلاتُ مِينَ يَكْسُرُ مَعُو هُوجًا لِمَ سِي مَعْفُوظُ وَهَا \_ آپ کو میرے اس اعترات سے معلوم ہوکا که اس خوبی کی تصدیق کرنے کا جو بین الاقوامی ربط و ضبط سے پیدا هوتی ہے - سجیے ذاتی مق حاصل ہے لیکن درسروں کی افضلیت کا اعترات اور آس کی قادر کا ہے لوث طریقه سے امتیاز کونا کوئی آسان کام نہیں ہے جب که دوسری طرت سے غیر جانب دارانه عوض نه ملے - وائل سو سائلی کی فوقیت کا یه هوسوا رہالو ہے۔ یہ بڑے اشخاص اور اعلی سرشت کے اصحاب کا حق خصوص عے

فرينكلينة اور وايبمس سا گنس جولائی سلم ٢٠٢ م 'گه 'ولا بلا رشک و حسد کے شائیہ کے دوسروں کے اکتسابات اور محاسن کا آزا۱۱م اعترات کویں - میری خواهش هے که رائل سوسائلی اس استحقاق حصوصی پر جو بین الاقوامی سائلتفک ربط و شیط کے اعلی اور بہتریں مقائم کی ضامن ہے استقامت کے ساتھ، تائم رہے " \_

ولیمسی جرس اور فرانسیسی کیمیکل سوسائتیوں کے ساتھہ بینالاقوامی ارتباط قادم کرنے کے خیالات کو ہہیشہ پیش نظر رکھتا تھا ۔ اس بات کی تصدیق أن خطوط سے هوتی ہے جو اس کو هات ہیں نے برکن سے اور ورتهه نے پرس سے ارسال کئے ۔

اگر اس امر کے متعلق کہ ولیجسن کی حیثهت اور اُس کا سرتبہ سائلتفک دنیا میں کیا تھا کسی شہادت کی ضرورت ہو تو ولا خطوط کے اس مجبوعہ سے سہیا ہوسکتی ہے جس سے کہ بین طور پر پته چلتا ہے کہ ولا اپنے عہد کے تهام سرار آورد کیمیا دانوں سے جن میں تومان - گراهم - کیکول - اوتاللگ -قيبوس ( Debus ) گر هرت - لارينت - كيني زارو ( Caunizzaro ) پاسچو ( Pasteur ) اور بہت سے دیگر اصحاب شامل هیں - دوستاند تعلقات رکھتا تھا۔ تہام واقعات پر وہ ان کے مشورہ اور رہ نبوئی سے استفادہ عاصل كرتا تها - أس كى ايسے با اثر لوكوں سے خط و كتابت تهى جيسے جارج كرتے قالو استينلي جيونس ـ جيمس پرسيكات جول ( James Prescott Joule ) - ( Clerk maxwell ) کلرک میکزویل

پروفیسری سے سیکدوش هونے سے کچهد قبل وایبسن نے اپنے واسطے هلة هية ( Hind Head ) متصل هيزليهر ( Haslemere ) تعبير كواياء اس کو سائلۃ نک طریقہ پر زراعت کرنے کا شوق تھا - اس کے واسطے کانی۔

سائنس جولائی سنه ۲۲ ع فرینکلیند اور ولیبسی ۱۳۹ ع فرینکلیند اور ولیبسی اس کی بصارت میں پہلے سے اور زمین حاصل کی - ضعیفی کے زمانہ میں اس کی بصارت میں پہلے سے اور بھی زیادہ فرق آگیا جس کی وجہ سے سرّک پر ایک حادثہ پیش آیا جس میں اس کا ایک ہاتھہ توت گیا - اس سے رہ صحت یاب ہوگیا - مگر زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ اس نے ۲ مئی سنه ۱۹۹۴ ع میں جب کہ اس کی تھی اپنے مکان میں وفات پائی - ووکنگ



( Woking ) کے قبرستان میں دفن کہا گیا ۔۔

## Farm Management انتظام فادم

از جناب ومی الله خان صاحب ، معلم زراعت ، [ جناب ومی الله خان صاحب ، معلم زراعتی کالج کانپور ]

فی زمانہ ملک میں فارم کھو لئے کی خواہش ہا وجود ارزانی غلہ کے سوعت سے ترقی کر رہی ہے لیکن فارم قائم کرئے کے بعد اکثر لوگوں کو جو نا کامیابی ہوتی ہے اس ہے بہت بہ دائی پھیلئے اور زراعت کی ترقی کو صف مد پہنچئے کا اندیشہ ہے ۔ اگر چہ نا کا می زیادہ تر مالکان فارم کی نا اہلی نے باعث ہوتی ہے لیکن اس کا التزام غریب زراعت کے سر تھوپ دیا جاتا ہے اور کہدیا جاتا ہے کہ زراعت میں کچھہ نفع نہیں ہے ۔ اگر فارم قایم کرنے سے پہلے لوگ فارملک کی ضروریات ہے اچھی طرح واقف ہوں تو اس نا کا می کا منہ بہت کم دیکھنا پڑے ۔ اس مضبون میں منہیں ضروریات اور فارملک کے اصول جمع کرتے ہیں حالانکہ جس قدر تفصیل سے وہ یہاں بیان کئے جا رہے ہیں وہ بعض حالات کے لئے نا کافی ہوں گے لیکن اس سے زیادہ کی اس مختصر مضبون میں گنجایش بھی نہیں ہے مزید معلومات کے لئے انتظام فارم پر مزید لتربچر دیکھنا چاہئے افسوس

ساگنس جولاگی سنه ۳۲ م

افتظام فارم rer ھے که ولا اردو یا هلد ی میں قد ملے کا اور اس سے صرت افکریزی دال طبقه مستفید هو سکے کا اردو داں حضرات حل طلب مسائل پر راقم العروت سے خط متابت کر سکتے هیں یا اپنے علقه کے سرکاری انسوان محکمه زراعت سے امداد لے سکتے میں جو یقیلاً اس کی مشلات کو هلکا کر سکتے ھیں اور میرا خیال ھے کہ وہ ھر وقت ایسی اسداد کے لکے طیار ہائے جائیں کے \_

عام اصطلاح میں اس قطعہ آراضی کو جو کھیتی کرنے کے لئے سخصوس ھو 'قارم' اور اسی کو کارو باری اصول ہو چلائے کو 'فارمنگ' کہتے هیں در اصل یہ کئی طرح کی اور غله - سویشی ویهل سب کے لگے کی جاتی ھے۔ جب کسی مخصوص جنس کی کاشت ھوتی ھے تو اس کو 'خاس' ہ اور جب فریعه آمدنی ایک سے زائد اجفاس هوتی هیں تو اس کو عام ، + فارمنگ کہتے ھیں مثلاً ' سرغی فارمنگ - ؛ کنا فارمنگ - سویشی فارمنگ و فله فارمنگ وغیره ۱ اکثر فارمنگ کی تقسیم طریق عبل کی بنیان پر کی جاتی ہے اور جب کاشت میں شدت و بہت زیادہ معلت کرنی پرتی ہے تو اس کو '' شدیدہ '' آ لیکن جب اسی رقبہ میں طریق عمل کے فرق کی رجه \_ کم معلت کونا پڑے تو اسے "عریف" § فارمنگ کہتے ھیں علاوہ اس کے فارملک کی تقسیم اصول کار اور زمین کی زرخیزی کے لحاظ سے بھی کی جاتی ہے حیسے ۱ تجارتی یا کا وباری اور علمی و تجرباتی " فاردنگ ۔ ﴿

<sup>•</sup> Special farming

<sup>+</sup> General farming

<sup>†</sup> Poultry farming , sugarcane farming 'cattle farming & grain farming.

<sup>¶</sup> Intensive farming

<sup>§</sup> Entensiue farming

<sup>8</sup> Commercial, Educational & Experimental farming.

یعلی فار ملک جب تجارت و نفع کے لئے کارو باری اصول پر کی جائے تو اس کو " تجارتی یا کارو باری " فار ملک کہتے ہیں اگر فارمنگ کوئی خاص تجربه حاصل کرنے کے لئے کی جاتی ہے تو اس کو " تجرباتی " فارمنگ کہتے ہیںاور " علمی " فارمنگ ولا ہے جس میں کاشت سامان تعلیم و ذریعہ معلومات بہم پہنچائے کے لئے کی جائے جیسے بعض کالجوں اور احکولوں سے ملحق فارموں یا ان کے بعض حصوں پر ہوتی ہے جب فارمنگ کی تقسیم زرخیزی کے لحاظ سے کی جاتی ہے تو اس کو جب فارمنگ کی تقسیم زرخیزی کے لحاظ سے کی جاتی ہے تو اس کو جس میں اُس کی زرخیزی قائم و محفوظ رکھنے کا کافی خیال رکھا جائے لیکن غیر محفوظ فارمنگ میں اس کا کچھہ خیال فہیں رکھا جاتا ۔ اگر جاملی تو ان اقسام کو ایک شجرلا میں اس طرم بھی ترتیب دے سکتے ہیں کہ بجائے انگ انگ ہوئے کے ایک دوسرے کی مزید اقسام معلوم ہوئے ہیں جس کی ایک مائل حسب ڈیل ہے ۔

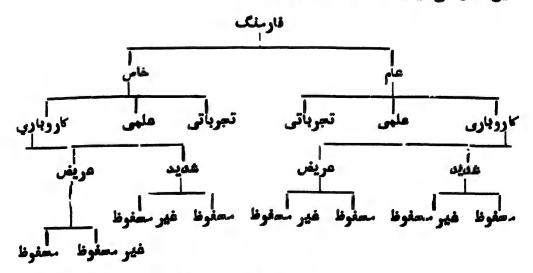

\* Conservative & Exploitive farming .

1 - عام و خاص فارمنگ - هندوستاس ایک زراعتی ملک نے اور اس کی آبادی کا ۹۰ فیصدی بلکه زالد حصد کی معاش کا دار مدار زراعت پر هے یه هنر یہاں ہمیشہ عام رہا ہے لیکن مشکل ہے کسی ایک کاشتکار کا کل مزروعہ رقبہ ایک جگه هوکا بلکه اس کے کھیت ایک دوسرے سے علیصدہ علیصدہ ملیں کے اور اکثر تو ان کے درمیاں کافی فاصلہ هوتا هے لیکن فارمنگ کے لئے کل مزروعہ رقبہ کا یکجائی ہونا ایک لازسی شرط ہے اور اس لئے یہ یہاں کے واسطے زراعت کی ایک جدید اور اعلام یافته شکل ہے۔ اب یہ تیزی سے درقی کو رهی ہے اور اس وقت صرف صوبجات مهالک متحده آگره و اوده میں کیاره سو سے زیاده ڈاتی فارم هیں -لیکن خاص فارم بہت کم هیں اور عام فارمٹک کا دستور زیادہ هے حالانکه اگر کسی کے ہاس سرمایہ کم هو تو اس کے لئے خاص فارمنگ هی زیادہ موزوں کے کھونکہ کہی سرمایہ نے باعث متعدد اشیا کے بجانے معدود چیزیں زیادہ آسانی ہے پیدا کی جاسکتی هیں - جب کاشت صرف چند اجناس پر معدود هوگی تو کهیت بهی ہتے ۔ رکھے جاسکیں گے جس سے کاشت میں آسائی دوتی ہے اور کاشتکار کو اس فصلوں کے متعلق معلومات پر عبور حاصل کونے کا زیادہ موقع سلے کا لیکن عام فارمنگ کی بعض خموصیات زیاده داذب توجه هیں جو اس کی قرقی کا سہب ھیں مثلاً کاشنکار کو نفع کی امیں اس میں زیادہ ھوتی ہے کیونکہ وہ متعدد اچھی اجناس کی کاشت کرسکتا ہے اور اگر ان میں نے کوئی ایک کسی خاص وجه جیسے موسمی تغیرات یا رہا کا شکار ہوھا ۔ تو دوسری سے نفع کی امید باقی رهتی ہے ۔ یہ بات خاص فارمنگ میں نہیں ھے - علاوہ اس کے سال کے هر حصد میں اس کو کیهه نه کیهه آمدنی هوتی رهتی هے اور اس کے مویشی - مشین و مزدووں کے لئے مہیشہ کام بنا رهنا ہے جس کی عدم موجودگی کسی قدر مالی نقصان کا باعث هوتی هے ، خاص فارمنگ ایسی حالت میں بے شک اچھی هوتی هے جب کسی فصل

سے بہت زیادہ نفع کی امید ہو یا مؤدوری کم اور فصل کی کاشت میں سال کا زیادہ حصد صرف ہوتا ہو مثلاً گذا فارمنگ اور تیری فارمنگ خاص فارمنگ کی نفع بخش شکلیں ھیں لیکی ایسی شکلیں عموماً کم اور اکثر عارضی ہوتی ھیں —

۲ \_ شدید و عریف فارمنگ - بعض فصلوں کی کاشت میں بہت زیادہ معنت کی ضرورت هوتی هے اور ان کا فی ایکر مفاقع زیادہ هوتا هے جیسے تر کاریاں - پهل وغیر ایسی فصاوں کی کاشت کو "شدید فارمنگ" کہتے هیں - اس میں کم زمین کی ضرورت هوتی هے لیکن یه ضروری نہیں هے که سرمایه بھی اسی مناسبت سے کم درکار هو - بعض وقت شدید و عریض کاشت میں فرق کرنا مشکل هوجاتا هے - اگر کسی ایک فصل پر بہت زیادہ ورپیم و وقت لکا کے اور کاشت میں معنت و شدت کرکے زیادہ منافع حاصل کیا جاے تو اس کو شدید کشت کہتے دیں ایکی یہ عمل در فصل کے اللے مفید فہیں دوتا بلکہ اس کی بھی ایک عدد ہے جس سے نکل کو شدید فارمنگ کم نفع بخش ہوتی ہے - مثافع کا اندازہ کرنے میں معبولاً غلطی کی جاتی ہے یعنی فصاوں کی اُمد نی ہے اس کے اخراجات منہا کرکے جو بہتا ہے اس کو منافع کہتے ہیں یہ انداری صحیح فہیں ہے - اخواجات میں مالک کی فگرافی کا معارضہ زمین می قیمت اور سرمایه کاشت کا سود بھی شامل کرنا چاھئے - اکثر منافع کے اندازہ کی بدیاد رقبہ زر کاشت یہ قائم کی جاتی ہے اور فصل کا ملائع فی ایکر نکا لتے ہیں حالانکہ کاشتکار کو واقعی جو بات معلوم کردا چاهیئے وی یه فے که اسے اپنی سالاقه محلت پر کیا نفع ہوتا ہے مثلاً اگر کسی جگہ گئے سے ٥٠ روپيه في ايكو نفع هو اور آلو سے بيس روپيه في ايكة نفع هے ليكن كنے ميں ألو \_ زيادہ رقت صرت هود؛ هے تو اس جگه گئے کے بجاے آلو ہونا زیادہ مناسب کے کیونکه جس زمانه میں گنا ایک

سرتبہ بویا جاے کا اس میں آلو کی دو فصلیں طیار ہوں گی اور اگر موسمی حالات کے لحاظ سے داوسری مرتبہ آلو نہیں ہویا جاسکتا تو اتنا هی نفع دینے والی کوئی دوسری فصل ہوئی جاسکے گی جن کا سجبوعی منافع گنے سے زیادہ هوکا یہ صحیم هے که جس فصل کا منافع بعساب مدت زیادہ هوتا ہے اس کا فی ایکر منافع بھی عہوماً زیادہ ہوتا ہے اور جب فارم کا رقبه مقرر و معدود هو تو انداز، کرنے کے لئے اس کا منافع فی ایکر کی بنیاد پر نکال سکتے هیں —

٣ - محفوظ و غير محفوظ فارمنگ - أحرالذكر فارمنگ كى ولا قسم 🎍 جس میں اس کی زرخیزی محفوظ و قائم رکھنے کا خیال نہیں رکھا جاتا -انٹر کا متکار اس کی بالکل پرواہ فہیں کرتے اور اس سے برابر فصلیں لیتے رهتے هیں جس کا زمین پر مضر اثر هوتا هے - همارے حلقوں میں اس کی زندہ مثال کاشتکاروں کا رہ طبقہ دے جو شکمی کے نام سے موسوم دے زمین سے ان کو کوئی دانچسپی نہیں ہوتی - انھیں صرت قصلیں لینے سے مطلب رهتا هے چنانچه ولا اس کی کچهه پروا نہیں کرتے که زمین رهے یا جا۔ انہیں اپنے حلوے ساندے سے غرض هوتی هے . کبھی کبھی جب کاشتکار زیادہ مقروض هوتا هے یا ارزائی کا زمانه هوتا هے جیسا که آج کل هے اور چونکه پیداوار سے اتنا منافع نہیں حاصل ہوسکتا کہ ناشتکار کے پاس کچھ پس انداز هو اس سے زمین لاپروائی کا شکار هو جاتی هے ایکن کوئی حالت جس میں زمین کی زرخیری معفوظ رکھنے پر قرار واقعی توجه نه کی نگی هو کسی وقت بھی اچھی فارمنگ نہیں کہی جاسکتی ۔

م - علمی - کاروباری و تجرباتی فارمنگ - ان کے سنشا ان کے فاسوں سے صات معلوم ہوتے ہیں مثلاً جو فارم بعض اسکولوں یا کالجوں سے ملحق

هیں اور ان ہر فارمنگ معض اس غرض سے هوتی هے که طلبه کے اللہ سامان و فریعه تعلیم کا کام دے اس کو " علمی فارمنگ" کہتے ہیں اور جب بعض فصلوں کی کاشت ان کی مختلف حالتوں یا ضرورتوں کی جانیج یا ان کے متعلق جدید تجربات کرنے کے لئے کی جائے تو اس کو "تجرباتی فارمنگ " کہتے ہیں - تجارتی فارمنگ ولا ھے جو منافع کے لئے کاروباری اصول پر کی جائے اور اس طرح سواے تجرباتی و علمی فارمنگ کے هر فارمنگ کروہاری هوتی ہے کیونکہ سب کا منشا نفع حاصل کرنا هوتا ہے - چونکه فارسلگ صرت فصلوں کی کاشت تک محدود نہیں ہوتی اس لئے یہ ایک قدرتی سوال ہوتا ہے کہ کس قسم کی فارمنگ کرنا قرین مصلحت ہے ؟ - یہ فیصلہ کرنے کے لئے بہت سی باتوں پر غور کرنا ہوتا ھے جن میں سے بعض حسب ذيل هيي --

(۱) زمین و موقع (۲) و سائل آمدو رفت (۳) بازار کا فاصله اور اس کی مانگ

(۲) أب و هوا اور بيهاريان (۵) سزدوری (۴) سرمایه

اس کے علاوہ کاشتکار کی خواہش - مقامی رسم و رواج اور داوسرے کاشتکاروں سے مقابلہ کی نوعیت کا بھی اس فیصلہ پر اثر هوتا مے لیکی ان میں بعض باتیں ایسی متضاد پائی جائیںگی جی کو اچھی طرح سمجھہ کر صعيم فيصله پر پهنهنا نهايت مشكل هوكا اور اس وقت صرت مسلسل تجوبه ھی کامیابی کے راستے پر چلنے میں مدد دے کا ۔

فارمنگ کی کامیابی و فاکامیابی "فارم کے انتظام"، پر منصصر ہے جو بطور خود ایک علم هے اس میں مسلسل و زیادہ نفع اتھانے کے لئے فارم کی ترکیب و نظام کے کاروباری حالات و أصول کا بیان هوتا نے اور فارم سے مراد وا قطعہ آراضی نے

<sup>#</sup> Farm Management,

جو کسی شخص واحد یا جباعت کے زیر کاشت هو۔ فارم و فارسنگ انگریزی الفاظ هیں اور ان کے جو معلی انگریزی میں هیں اس کا صحیح اور پورا سفہوم کھیت یا کاشتکاوی سے ادا نہیں هوتا اس سے هم نے صرف ان کے معلی بتائے پر اکتفا کیا هے اور چونکه ولا ایسے الفاظ هیں جو به آسانی زبان زد هوسکتے هیں اس اللے اردو میں بھی افہیں کو استعبال و جذب کرنے میں همیں کوئی تباحت نظر فہیں آتی البقہ اتلا واضع کردینا ضروری هے که انتظام فارم کے سلسلہ میں هبارا بیان آئلہ صرف زراعتی فارم کے حالات تک محدود هوکا کیونکہ یہ نہ صرف ایسی صورت هے جس پر هندوستان میں زیادہ توجہ کی جارهی هے بلکه خلط مبحث کے خیال سے بھی هم دوسرے قسم کے فارموں جیسے سویشی قارم وغیرہ نے بیان سے سر دست بھی هم دوسرے قسم کے فارموں جیسے سویشی قارم وغیرہ نے بیان سے سر دست گریز کریں گے۔ مطالعہ میں آسائی کے خیال سے ''افتظام فارم'' کے چار حصے کئے جاسکتے هیں —

- (۱) زمین و نقشه فارم
- (۲) سرمایه و دیگر ضروریات
- (۳) مزدوری و حسابات قارم
- (۴) دور فصل و تجویز کاشت
- (۱) زمیس و نقشه قارم فارمنگ کرنے کا فیصله کرتے وقت یه بهی طے کرنا پڑتا ہے که فارم کتفا بڑا رکھٹا مفاسب هوکا؟ یه همارے یهاں تو بہت زیالاہ اس پر مفصور هوتا ہے که کوئی شخص کتفا سرمایه لیا سکتا ہے اور اسی لحاظ سے اس کو مجبوراً اپنے فارم کا رقبه کم یا زیاله وکھٹا پڑتا ہے لیکن یه بات یاله رکھٹے کی ہے که فارم جتفا چھوٹا هوگا اتفا هی اس کا نفع گھٹتا جاے کا کیونکہ بہت سے کام فارموں پر ایسے ہوتے هیں جو چھوٹے و بڑے هر فارم پر بوابر و یکساں هوتے هیں جو چھوٹے و بڑے هر فارم پر بوابر و یکساں هوتے هیں اور بهض کام ایسے هوتے هیں جو ایک هی خرچ سے بڑے فارم پر

زیادہ کئے جاسکتے میں لیکی چھوٹے فارم پر خرچ اٹلا می رهتا 🚛 اور کام کم هوجاتا ھے ١٠س باتوں كے خيال سے تقويباً سو ايكو كا فارم اچها رهتا هے ليكن أس كے يه معنی نہیں هیں که فارم اس سے برا یا چہوتا هونا هی نه چاهئے یا وی فیر فقع بخش هوتے هیں بلکه اگر هر کاشتگار کا کل سزروعه رقبه هے جو سعبولاً چند ایک سےزیادہ نہیں ہوتا بجاے الگ الگ و دور دور کھیتوں کے یکجائی ہو تو وہ بھی باوجود تھوڑا ھونے کے موجودہ حالت سے زیادہ بہتر ھوکا اور اگر سو ایکڑ سے بھی بڑے فارموں کا اقتظام تھیک ہو تو ان سے اور زیادہ مقافع کی امید کرنا بالکل دارست ہے -فاوم کے لئے زمین کا انتخاب کرتے وقت قویب قریب ان سب بانوں پر نکاہ رکھنا چاہئے جن کا فارسٹگ کی قسم کا فیصلہ کرنے کے لئے خیال رکھنا ضروری هے - ای میں سے زمین کا موقع - کھاٹ - سینچائی - مزدوری اور وسائل آمد و رفت کی سہولتیں بہت زیادہ اهہیت رکھتی هیں مثلاً هہیں معلوم هے که محکبة زراعت صوبجات متحده کا ایک سو ایکو کا فارم شهر و استیشن سے کم و بیش ایک میل پر نہر سے بالکل قویب پختہ سڑک کے کفارے واقع ھے جس کے آس پاس ایسے کاؤں هیں جہاں سے مزدور یہ آسانی مل سکتے هیں - اور کسی قدر کهاد فراهم کی جا سکتی ھے ۔ اب زمین کی زرخیزی اور دیگر نکات کے لحاظ سے یہ سوقع خواہ بہت موزوں نہ هو لیکن اس فارم کو نفع پر چلایا جاسکتا ہے اگر وهلی مدانع نہیں ہوتا تو اس کے سبب یا اسباب کو تلاش کرکے داور کرنا چاھئے۔ ایسی صورتوں میں عموماً افتظامی خرابیاں نقصان کا باعث هوتی هیں جن کا علام زیادہ تر آسان هوتا هے یه ضرور هے که ایسے موقع کی زمین کی قیبت زیادہ هوتی ہے اور صرف وہ شخص اسے خرید سکے کا جو زیادہ روپھ، لکا سکتا هو یا جس کی ضرورت ایسی سخت ہو کہ وہ اس کو پورا کرتے کے لئے کہیں نہ کہیں

سے روعیہ قراهم هی کرلے - اگر زمین لکان پر لے کر مزدوروں سے قارمنگ کوائی جاے تو اس سے کوئی خاص ڈاٹدہ نہیں اٹھایا جا سکتا - فائدہ اٹھانے کی بہتر صورت سے کے کہ زمین خود زمیندار کی هو اور ولا کم اجرت پر مؤودر لکا کر کام نکال سکے یا اگر زمیں لکان پر اینا هی پڑے تو وہ کسی شہر کے قویب هونا چاہئے جہاں آبیاشی اور کھاد کا بھی کافی انتظام ہوسکے - فصلوں کے خرچے کاشت کا تخمینه کرتے وقت زمین کو بھی اس کی ایک سه شمار کرنا چاهٹے اور جب زمین گراں هو تو بجاے رقبہ زیادہ کرنے کے شدید کاشت کرنے سے زیادہ فائدہ هو سکتا هے لیکن اس کے لئے زمین کا فارمنگ کے واسطے سوزوں ہوفا لارمی ہے۔ اگر زمین ناملاسب هوگی تو نفع گهت جاے کا - فصل کا رقبہ برتماتے وقت مقاسی موسمی حالتوں اور فصل ہر ان کے مضر اثرات کا لحاظ رکھنا ضروری ھے - مثلًا اگر آلو کی کاشت کا رقبہ زیادہ کردیا جانے اور پالا پر جانے تو اس سے اتذا نقصان ہوسکتا ھے کہ ناقابل دوداشت ہوجاے۔ اگر اس کے بجاے کسی ایسی فصل کا رقبہ ہر هایا جاتے جس کی آسدنی دوالا کم هو لیکن پالے سے نقصان نه هوتا هو یا کم هوتا هو تو یه زیاده مناسب صورت هوگی - فارم قایم کرتے وقت هر شخص کو اس کا ایک ایسا نقشه طیار کرلیدا چاهی جس میں آئند، ترمیم و تنسیم کی گنجائش رہے اور جو انتظامی و عملی سہولتوں کے لحاظ سے اچھا ہو - نقشہ کی ترتیب میں حسب فيل باتوں كا لحاظ ركهذا ملاسب هوتا ہے ---

- (۱) هر کهیت ۱۲ رقبه و شکل
- (ب) سوكو سينجاڤي كي فاليان
  - (س) فارم کی عبارت و کهلیان

ہتے و مستطیل کھیت اور چھوٹے اور ٹیوفے بیرفے کھیتوں سے عملی

کاموں کے لئے اچھے ہوتے ہیں اور اس خیال سے ہر کھیت کم از کم ایک ایکتر کا هونا چاهئے جس کی ملاسب لههائی چورزائی ۱۸۰ X ۱۸۰ فهت هے۔ یہ بہت محال ہے کہ کسی قارم میں سب کھیت ایک ھی ایکڑ کے ھوں -کم از کم فارم کے کفاروں پر کچہ چھوٹے ٹکڑے ضرور نکلتے ھیں کیونکہ شاید هی کوگی خوص قسبت ایسا هوکا جس کو ایسا قطعه زمین مل جاے جس میں ایک ایکر کے سب مستطهل کھیت بنیں اور تکرے نه نکلیں -جهوتے چهوتے تکروں کو ملا کر جس قدر برا کھیت نکل سکتا هو بنا لینا اچها هوتا هے - سرَکیں اور میند نه تو اتنی زیادی چوری هوں که زمین ان میں رائکاں هو اور نه اتنی کم و تنگ هوں که کهان وغیر " پهنچانے کے لئے فارم کے هر گوشه تک پہلیٹا مشکل هوجائے - سنبھائی کی نالهاں بھی اس طوم اور اتنی بنانا چاہئے کہ فارم کے ہر حصہ کی سنجائی به آسانی هوسکے - عبارتیں بھی ایک مرتبہ طے کرکے ضرورت کے لئے کافی بنالینا سناسب ہوتا ہے ورنہ کم از کم ان کے لئے جکہ چھور دینا ضروری ھے - جہاں تک میکن ہو عہارتیں فارم کے بیچ میں رکھی جائیں جہاں سے فاوم پر اچھی طرح نگرانی و قابو رکھنا آسان هوتا ہے اور مزدور و بیلوں کے عمارت سے فارم کے کناروں تک پہنچنے میں زیادہ وقت رائگاں فہیں ہوتا چہوتے فارموں پر عبارت کا درمیان میں هونا بہت لازمی نہیں فے لیکن رقبہ جس قهر زیاده هو اتلاهی عبارتون کا درمیان مین هونا اچها هوکا - اگر ان سب ہاتوں کو یکجا کرکے ایک نقشہ بنادیں اور ان ہاتوں کو بھی اسی میں دکھادیں جو صوبه جات متحمه کے ایک فارم کے متعلق هم نے پہلے بتائی هیں ۔ تو حسب ذيل نقشه بن جائے كا \_



یہ ایک عبدہ نقشہ ھے ۔ اس کے دیکھنے سے معاوم ہوگا کہ اس میں ایک چرتی سرک نے جو فارم کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک عمارتوں سے ہوتی هوئی گذری اور پخته سرک تک چلی گئی د یه کم و بیش ۱۵ فیت چوزی ھے کہ دو بیل کاریاں آلے ساملے گفرجایں - اس کو بیج ہے کاتتی ہوئی پانی کی بڑی نالی نے جو ۱۰ فیت چوڑی اور فارم کے ایک سرے سے فارسرے سرے تک جاتی ہے - اس سے ۳ فیت چوڑی شاخ ذالیاں ایسے موقع سے بغائی کئی ھیں که اپنے دھنے ہائیں دونوں طرت سنچائی کرسکیں اور قارم کے آخر تک یانی پہنچا ئیں - نالیوں کے درمیان در دو نیت کی میندیں هیں جس سے کھیت الگ الگ ہو جاتے ہیں اور ان میندوں کو کائتی ہوئی میندیں بھی اتنی ھی چوڑو ھیں - صرت بیچ کی دو پٹریاں ۸ فیت چوڑو ھیں کہ ان پر کھان کی کاڑی جاسکے اور وہ بھی نالیوں کی طرح ایسے موقع سے ھیں۔ کہ ان کے دونوں جانب کھیدوں کو کھان پہنچائی جاسکے اور فارم کے قریب قریب هر حصه تک آمد و رفت آسان هوجاے - ایسا بھی هوتا هے که جب سرکیں چوڑی هوتی هیں تو انهیں کے ایک طرب ذالیاں سنجائی کے لئے بنى هوتى هين ليكن يه أس وقت أچها هوتا هم جب ناليان يخته هون - يخته نالیاں مختلف فہونوں کی اور کم چوڑی بنتی ہیں - غرض یہ که سرکوں اور فاليون كو اس طرم ترقيب دينا چاهئے كه ايك چپه زمين بهى رائكان كئے بغیر یانی ا کهان و آمد و رفت کی آمانی هوجائے اگر یه خوشنهائی اس قرقیب كا اصلى منشا نهين هوتا ليكن أس مين قدوناً خوشنه كي پيدا هو جاتي م جس کا دیکھنے والے ہر اچھا اثر ہوتا ہے - کھلیان عہارتوں کے قریب اور گودام کے یاس نگرانی کے خیال سے اچھا ہوتا ہے لیکن لانک کے تھولائی سے بچھنے کے لئے جہاں فصل کاتی جانے اس کے قریب کی جمع کرکے مزائی گرسکتے کیں فارم کی ایک

اور بڑی ضرورت پانی کا نکاس مے یعنی اس میں کسی جگه ضرورت سے زیادہ پانی نه جبع هو - اگر زمین هموار هو کی تو یه عیب کم هوکا حالانکه اس میں بھی برسات میں ضرورت کے وقت پانی نکالئے کے راستے قائم کرنا لازمی ہوتا ہے۔ نا ہہوار زمین میں فکاس کے لئے مناسب موقعوں سے پانی نکالنے کی نالیاں بنائی جائیں کی یه کچهه مشکل کام نهیں هے - هو هوشیار کاشتکار اس کو به آسانی كرسكتا هم - نكاس كى قاليان بقاتم وقت اقفا خيال ركهفا چاهد كه كهيتون كى شکلیں نم بگرنے پائیں اور نالهاں ان کے کناروں سے گزریں - نالهوں کی دیواریں اکثر اوگ کهری بناتے هیں - یه سخت غلطی هے - ایسی نالیاں دیرپا نہیں هوتیں -دیواریں سلاسی دار منانا چاهئے - یه زیادی پاگدار هوتی هیں - نقشه ہے یه بھی معلوم ہوگا کہ کھیت کے چھوٹے چھوٹے تکووں کو ملاکر کس طرح نسبتاً ہوا کھیت بنا دیا گیا ہے لیکن عہارتیں بجاے درمیان میں ہولے کے کسی قدر ایک طرت کو هتی هوئی هیں اس کا اول سیب تو یه هے که رقب کم هوئے کی وجه سے اس کی ضرورت کم فے دوسرے فارم میں جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے کھیت بنتے وہ عمارتوں میں کام آگئے اور اچھی زمین اس کے ندر نہیں کونا پڑی - پخته سترک سے قریب هونے کی وجه سے فارم کا منظر بھی اچھا هوگیا - یه اور اسی قسم کی تومیم موقع کے لعاظ ۔ هو فارم کے نقشہ میں کرنا هوکا لیکن ترمیم کرتے وقت یہ خیال رکینا چاہئے کہ جہاں تک ہو کسی اصولی بات کو ھاتھہ سے نہ جائے دیا جاے - فارم کی عہارتوں میں مویشی خاقه 'گردام ' اوزار گھر' مزدوروں کے مکافات ' فارم کا دفتر اور خود مالک فارم کے رہنے کا مکان ضروری ھے - مویشی خانہ ھی میں ایک طرب بھوسہ خانہ اور دوسوی طرف اوزار گھر بن سکتا ہے - مالک فارم کے مکان کا ایک بیرونی کہر، دفتر کا کام فے سکتا ہے لیکن بڑے فارسوں پر ان کا الگ ہونا بہتر ہوکا یہ عمارتیں مختلف نبونوں کی ہوتی ہیں اور ان کے







پسند کرتے وقت اپنی ضرورت کی مناسبت کا لعاظ رکھنا چاھئے۔ اس مختصر مضہوں میں اتلی گنجائش نہیں ہے کہ ان کے مختلف نہونے اور حالات کے فرق کے لحاظ سے فارم کے مختلف نقشے دکھاے جائیں چنانچہ صرت ضروری عہارتوں کے سطعی نقشے دئے جاتے ھیں ۔۔

## عمارتوں کے فقشے

( ملاحظہ ہوں نقشہ جات منسلکہ جو سب ایک جگہ نہیں سلسلہ کے حساب سے سایع ہوں گے )—

ھم یہ نہیں کہتے کہ فارم کے یہ سب لوازمات پہلے طیار ھوجائیں تب فارمنگ شروم کی جاے - بے شک جو اوگ اس قدر روپید لکانے کی استطاعت رکھتے میں - افھیں اختیار مے ورفہ بہتر صورت شاید یہ هوکی که اس کی اتّل ضروریات فراهم کرکے زمین جس حالت میں ملے اس کو گھیر کو فارمنگ شروم کردی جاے اور جیسے جیسے مالی حالت اجازت دے نقشہ قارم مکہل کرتے رهیں یہاں تک کہ وہ ایک عہدہ اور نفع بخش کاروبار هوجاہے - یہ ضرور کرنا یہے گا که کام شروم کرتے هی فارس یعنی مالک فارم موقع پر رهے - بیل ' اوزار و غاه رئهنی و بهوسه وغیر ۲ جهع کرنے اوو پیٹے ک پانی حاصل کرنے کا فوراً کچهه افتظام کرے - خود رهنا بہتر هے - ورنه کسی معتبر کارندی کا رکھنا لازمی هے -ابتدائی و سرسری انتظامات کرتے وقت اس کا اندازی رکھنا چاھئے که وہ ایسے هوں که جب فارم کو اچهے پیمانه پر تبدیل کرنے لگیں تو عارض چیزیں رائکاں س جاگیں بلکہ سب کو تھوڑے مزید صرفہ سے مستقل اور عہدی صورت دی جاسکے قاکه جو روپیه پہلے ان پر صرف هوچکا مے ضایع نه جاے - زمین گههرنے کے لئے کانتے دار یا سادے تار لکاے جاسکتے هیں جو کانهور ، کلکته و دیگو ہے۔ مقاسات کے انجنیرنگ کے کارخانوں سے خریدے جاسکتے ہیں - حد بندی کے تار اور بھی بہت

سے نہونوں کے ہوتے ہیں اور ضرورت و سرمایہ کے لعاظ سے منتخب کئے جاتے ہیں — ا سرمایہ و دیگر ضروریات - اقتصادی اصلام میں سواے زمین کے هر

اس "دولت" کو جو اور زیادی دولت کہانے میں کام آوے "سرمایه" کہتے ہیں اور دولت کہائے کے هرکام میں کسی قدر سرمایه کی ضرورت هوتی ہے۔ یه سرمایه کٹی طرم کا ہوتا ہے۔ اس کی ایک قسم ایسی ہے جو ضرورت کے وقت تهدیل یا فورخت کی جاسکتی هے جیسے مشین ' کاری ' هل بیل وغیرہ - اس قسم کے سومایه میں روپیه لکاتے وقت زیادہ پس و پیش نہیں هوتا کیونکه اس سے پھر روپیہ واپس مل سکتا ہے یا اس ہے کسی دوسری حکم کام لے سکتے ہیں - دوسری قسم کا سرمایه ولا هے جو ایک طرح کا مستقل خرچ هے اور ایک مرتبه روپیه لکادینے کے بعد منتقل نہیں کیا جاسکتا جیرے کنواں ، عہارتیں یا زمین کو هموار کر نے کا خرچ وغیرہ - اس قسم کا سرمایہ اس وقت تک آسانی سے نہیں لکایا جاسکتا جب تک روبیه الانے والے کو یه اطبینان نه هو که ولا اس خرج سے پورا پورا نفع الله سكے كا - پيداوار كا جو حصه كاشتكار اپنے صرف ميں لاتا هے وہ بهى ايك طرے کا سرمایہ ہے بعض لوگ اس کو سرمایہ نہیں شہار کرتے لیکن جب پیداوار کی جنس سے مزدوری بھی دی جاتی ہے تو اس کے سرمایہ ماننے میں کیوں پس و پیش هو - پهداوار میں جب کمی هوجاتی هے تو کاشتکار اپنی ضرورت کے لئے یہ کہی قرض سے پورا کرتا ہے اور اس پر جو سود دیا جاتا ہے وہ بھی سرمایہ هے حالافکہ اس کی وجه سے اس کی آسدنی گھت جاتی ہے اور اس کے حصے مهن مهاجن شریک هوجاتا هے - سرمایه کی شرح سود، همیشه بعض سخصوص دالات کے لحاظ ۔ گھٹتی بڑھتی رھتی ہے جس پر کاشتکار کی ضرورت و خواهش کا سب سے زیادہ اثر ہوتا ہے - اول دو اقسام کے سرمایہ سے فارم کی تہام ضروریات فراهم کی جاتی هیں فارم کھولنے کے لئے ضروری سرمایہ کا صحیم تضهینہ کرنے

کی جو آسان صورت ھے اس کی کوئی خاص مثال لے کر بیان کرفا مقاسب ھوگا - مثلاً ایک پچاس ایکر کا فارم کھولفا مقصود ہے تواس کی ضروریات کیا اوں گی؟ ایک جور بیل سات ایک و زمین کی کاشت کے واسطے مفاسب و ضروری ہے یعنی پیھاس ایکی مزروہد آراضی کے لئے سات جوز بیل درکار ہوں کے لیکن اگر ان سیں سے ایک بیل بھی بیہار ہوگیا تو کام میں ہرم ہونے لگے کا - اس خیال سے آتھہ جور بیل رکھنا مناسب ہوکا مگر بخیال کفایت آتھویں جور بھینسوں کی ہوسکتی ہے۔ علاوہ اس کے داو متّی پلتّنے والے بڑے ہل جیسے پلجاب هل. پانچ متّی پلتّنے والے چھوتے هل جیسے مستن هل ١٠یک کلیومیتر جس کو کبھی کبھی " پنچدنۃا " کہتے ھیں - آتھہ دیسی ھل اور اگر سنچائی کے لئے یانی اوتھانا ہوا تو کہوائی نے مناسبت سے سنچائی کا سامان فوض کرو روچین پهپ بشرطیکه گهرائی بهت زیاده نه هو - ایک ایک بری و چهودی ( کرانسی ) کاڑی - اور کچهه چهودی چهودی چیزیں جیسے پهاورے - کدالی هنسيا - درانتي وغهره - اگر ان سب چيزون مين زمين اور عبارات جيسے گودام - مویشی خانه وغهره کی قیهت شامل کرایی تو تقریباً داس هزار روییه هوکا جس میں وہ رقم بھی شامل ہے جو نه صرت فارمنگ شروم کرنے بلکه ایک سال کام کرنے کے لئے بھی درکار ہوگی اس سیں شک نہیں کہ یہ ایک بہت اچھے فارم کھولنے و چلانے کا تخمیله ھے - اس میں مقاسی و مخصوص فاتم عالات کے لعاظ سے خصوصاً عبارات مویشی و زمین کی من میں تخفیف مهكن هوكي - يكا يك بهت زياده روپيه لكا دينا هميشه قرين مصلحت نهين ھوتا کیونکہ ایسی صورت میں اگر کسی وجہ سے نقصان ہوتا ہے تو اکثر فاقابل برداشت هوجاتا هے - احتیاط ہے کام کونے اور کم سرمایه لکانے میں فقصان کم هوگا ـــ

۳ ـ مزهوری و حسابات قارم - مزهور و مزهوری قارمنگ کا ایک اهم جز هیں اور فارمنگ کی قسم مزدورں پر بہت کچھ منعصر هے مثلاً کوئی سور کی فارمنگ کرفا چاهتا هو تو اس وقت تک کامیاب نهیی هوسکتا جب تک اس کو ایسے مزدور نه سلیں جو اس کام کو کوسکیں - هر فارم یو دو قسم کے مزدور ہوتے ہیں۔ ایک مستقل دوسرے روزآنہ - مستقل آدمیوں میں فاظم فارم یا سیرنتندنت فیلد مین - بهت مویشی خافه کے ملاؤم مستری اور کچھہ هلواهے چوکیدار وغیری شامل هیں - روز آنه آدمیوں بے سراد ان مزدورں سے ہے جو حسب ضرورت لکائے جائیں اور جب ضرورت نہ ہو نکال دائے جائیں فارمنگ کی قسم اصولاً انھیں مزدوروں کے سفاسب حال ہونا چاہئے مثلاً کیاس کی کاشت سے زیادہ نفع اسی جگہ هوسکتا هے جہاں روئی کی چنائی کے لئے اصی کم مزدوری پر مل سکیں بلکہ اگر کوئی ایسی مشین ہو جس سے چلائی كم خرج پر هوجائے تو بعض مقامات پر خصوصاً بہت فائدہ هوكا - علاوہ اس کے عبدہ فصلوں کی کاشت تو بالکل ھی مزدور کی ھوشیاری پر منعصر هے - معبولی فصلیں تو هر شخص بو سکتا هے لیکن عبد، فصلیں صرف هوشیار آدسی هی طیار کرسکتے هیں اور اسی لئے فارسوں کے پرانے مزدوروں کی کافی قدار کرنا چاهئے جو کام کرتے کرتے هوشیار هوجاتے هیں خاس کر جہاں ایسی مشینوں جیسے بیم بونے کی مشین سے کام هوتا ہے وهاں هوشیار مزدور بہت ضروری هے - مویشیوں کے اچھے رکهه رکهار کے لئے بھی قابل اعتبار و هوشیار آدمی هونا لازمی هے - فارم کے مزدوروں میں جہاں تک هوسکے ایسی قومیں رکھی جائیں جو کاشتکاری پیشہ هیں - فارمنگ کا منافع مزدور و مزدورس کے تھیک انتظام پر بہت زیادہ منعصر مے اور بہت س فاقص و کام چور مزدور رکھنے کی بجائے کم مگر هوشیار محنتی مزدور

وکھٹا اچھا ہوتا ہے کیونکہ میکی ہے خراب مزدور کو کم مزدوری دینا پڑے مگر اس تھوڑی سی بچٹ سے آئلہ، زیادہ نقصان ہوسکتا ہے ۔ ان کا کام خراب هوکا اور ان کی کاهلی و نا واقفی سے بکت جائے کا - جن مشینوں و اوزاروں سے ان مزدوروں کو کام کرنا ہو ان کی صفائی اور اچھائی ہوائی کا بھی خیال رکھنا چاھئے جس کا سزداور کے کام پر بہت اثر ھوتا ھے اگر مشین خراب هوگی تو نه صرت مزدور ۱۲ کام خراب بلکه کم بهی هوکا -عام طور سے فارموں پر صبح کو گھلٹی بجائے کا دستور ھے جس کو سن کر مزدور کسی ایک جگه حاضری کے لئے جمع هوتے هیں اور حاضری کے بعد انہیں کسی جگہ کام پر روانہ کیا جاتا ھے۔ اس سے زیادہ بہتر طریقہ یه هے که گهندی بجنے پر وہ سیدھے اپنے اپنے کام پر ووانه هوجائیں جو ایک دان پہلے هی طے کو کے ان کو بقات رها کرے ۔ فارمو یه کام ابنے شام کے گشت میں کرسکتا ہے ورنہ قریب قریب ھر دس مزدور پر ایک مزدور کی اجرت رائکاں ہوتی ہے کیونکہ اتنا وقت وہ آنے جانے میں کھو دیتے ھیں - اسی طرح حاضری صبح کو گشت کے وقت لی جاسکتی ھے . فاوس کو کم از کم دو مرتبه گشت کرفا اور باقی وقت دفتر یا کسی خاص کام میں کسی قاوسری جگه صرف کرنا چاهئے جہاں اس کا موجوق رهنا ضروری هو جیسے بوائی وغیرہ - ایک هی نصل کو دور دور کھیتوں میں بونے کا طریقه مزدورں کے اقتظام کے لحاظ سے بہت خواب ھے کیونکه ایک ھی کام کے لئے انھیں ایک ھی دن میں کئی مرتبه ایک جگه سے دوسوی جگه جانا پڑتا ھے ۔ آمد و رفت میں بہت وقت رائکاں ھوتا ھے اور سزدور جتنبے زیادہ هوں گے اتفا هی یه نقصان زیادہ هوگا - اس کی اصلاح کے نئے فارم پر فصلوں کو چھوتے جھوتے حصوں یا چکوں میں بانت دینا چاھئے اور ھر چک میں ایک هی قسم کی فصل بوقا چاهئے اگر کسی چک میں ایک سے زائد فصل ہونا ھی پڑے تو جہاں تک ھو وہ ایسی ھونا چاھئے کہ اس میں کھیتی کے کام پہلی فصل کے موافق ہوتے ہوں - اکثر ایسا ہی ہوتا ہے که جو کام صبح شام یا دوپہر کو ختم هونا چاهئے ولا آخر میں کسی قدر بچا هوا را جاتا هے اور بعد دوپہر یا دوسرے دی کیا جاتا ہے ید اگرچہ بہت معمولی بات ہے مگر اس میں نقصان بہت ہوتا ہے - جہاں تک میکن ہو ایسا نه هونے پاے اور اگر ضرورت هو تو بھے هوے کام کو معبول ۔ زیادہ دیرتک کام جاری رکھہ کر اسی سلسلہ میں ختم کردیدا چاہئے خوالا اس کے لئے مزهور کو الگ اور زائد معاوضه هی کیوں نه دینا پڑے۔ یه طریقه کام کو داوسرے دن کے لئے ملتوی کرنے سے زیادہ اچھا ہے - مزدور کو ہراے نام زیادہ معاوضه مل جاتا ہے اور فارس کا فه صرف وقت بچ جاتا ہے بلکه کام بھی اچھا ہو حاتا ھے۔ کبھی کبھی ایک کام ختم کرنے کے بعد دوسرے کام کے لئے مزدوروں کو بہت دیر تک حکم کا افتظار کرنا پرتا ہے ۔ یہ بھی ایک خراب صورت ہے - اچھا یہ ھے کہ ایک سرسری افدازہ کر کے مزدور کو پہلے ھی سے بتادیا جایا کوے که جو کام اس کو دیا جارها هے وہ کتنی دیر میں ختم هوکا اور اس کو ختم کرکے مزدور فلاں دوسرے کامپرچلاجائے مزدوری کا حساب بہت صاف رکھنا چاھئے اور مزهورکو اجرت دیتے وقت پیسه خوب سهجها کر دینا چاهئے ورنه اکثر جاهل مزدور حساب خود غلط سمجھتے ھیں مگر مالک کو بدقام کرتے ھیں جس کا فارمو کی ساکھہ پر مضر اثر ہوتا ہے۔ یہ کچھہ مزدوری ھی کے حساب پر موتوت نہیں هے بلکہ هر آمدنی و خرچ کا حساب اگر ایساهی صات رکھا جاے تو وہ بہت کچهه اذلاقی فائدہ دیتا ہے جو کوئی ناقابل لعاظ چیز نہیں ہے تجارت و کار و بار میں اسکی اهمیت \_ انکار نہیں کیا جاسکتا ،فارمنگ میں حساب کی سخت ضرورت ھے جس سے فارم کی آمدنی و خرچ - کفایت کے امکانات اور مزید نفع کی صورتوں کا اندازی هوتا مے اور دوسروں سے لین دین صاف رهتا ہے - حساب کے لئے فارم پر متعدد رجستر هوتے هیں ان میں ہے بعض ایسے هیں جن کے بغیر اچها کام میکن هی نہیں ہے . مثلاً رجستر حاضری مزدوران جس پر روز آنه صبح کو حاضری لكها ضرورى هے - ملاحظه هو نقشه نهير (١) جو روزانه و ماهوار دونوں قسم كے مزدوروں کے لئے کام آسکتا ھے ۔

مستقل و روزانه مزدوری کے رجستر الک الک رکھنا اچھا هوتا هے۔ قوسرے رجستر کو روزنامچه کهتے هیں ۔ یه دو طوح کا هوتا هے ۔ یعلی روزنامچه عام و روزناسچه خاس - اول رجستر مین هر قسم ۱ لین دین تاریخ وار لکها جاثا ہے جس میں سے ضروری باتیں دوسرے رجسٹر سیں منتقل کرکے اس کو کات دینا اچھا ھوتا ھے۔ یہ کویا ایک قوت بک ھے جس میں ھر بات درج ھوتی ھے۔ اس کے لئے کسی خاص نقشہ کی پابندی نہیں ہے - روز قامچہ خاص میں روزانہ کے روپیہ کے لین دین کا تاریخ وار اندراج هوتا هے - اس کے دو دو نقشے هوتے هیں - ایک قسم کے فقشہ میں آمدنی و خوچ آمنے سامنے هو صفحوں پر دارج هوتی ہے - دوسوے نقشه میں أمهنی و خرچ ایک هی صفحه پر اکها جاتا هے اور اسی جگه بقایا بهن فكلتًا جاتًا هي دوسرا نقشه زياده يسلك كيا جاتًا هي - جهال لين دين زياده هوتا هي وهاں ایک اور کتاب جس کو روکز (Cash - book) کہتے هیں رکھی جاتی ف اور روز نا مبھہ خاص مدوار تقسم کر دیا جاتا ہے اور ہو مد کے لئے چند صفحے مقرر کر دگے جاتے هیں - فارموں پر یه معات عبوماً ماهوار مزهوری ، روزانه مزدوری عبارات

آلات کشاورزی ' مویشی ' تخم ' کهان ' خوید فروخت ' بینک و متفرق مدات پر مشتبل هوتی هیں روزنامچه و روکر کا نقشه نبیر (۲) میں درج هے —

گودام کے اللے بھی ایک رجستر کی ضرورت ھوتی ھے جس سے اجناس کی آمه و خرچ اور بھایا معلوم ہو - اس میں ھر جنس کے لئے حسب ضرورت صفحے مقرر کردیے جاتے ھیں - نقشہ رجستر روز نامچہ خاص کے نقشہ کی طرح ھوتا ھے یا اگر ضرورت ھو تفصیلات آمدنی خرچ و بھایا اوزان کے پاس ھی لکھی جاسکتی ھیں اور اس کے لئے اوزان کے پاس ھی تفصیلات کا خانہ بنانا پڑے کا سلاحظہ ھو نقشہ نہیر (۳)—

مویشی و آلات کشاورزی کے لئے بھی ایک رجسٹر رکھا جاتا ہے اور اگر ضرورت ہو تو اس کو الگ الگ کرسکتے ہیں - اس رجسٹر سے اشیا کی قیبت - تعداد و دیگر تفصیلات معلوم ہوتی ہیں - ملاحظہ ہو نقشہ نہیر ( ۱۰ ) -

ان سب کے علاوہ ایک اور رجستر بہت ضروری هرتا هے جس سے سالانہ آمکنی و خرچ اور کاروبار کے نفع نقصان کا پتہ چلتا هے اس کو کہاتہ کہتے هیں۔ اس میں روزنامچہ خاص سے ماہوار یا پندرہ پندرہ دن پر اندراجات هوتے هیں۔ هر کاروبار کے لئے یہ ضروری هے که سالانه اس کے نفع و نقصان کا اندازہ کیا جا۔ اور یہ کام صرت کہاتہ کے مکہل اندراجات پر منصصر هے کیونکه اخراجات و سرمایه کی مختلف مدات اسی میں هوتی هیں —

و دور فصل و تجویز کاشت - (Rotation Croping Scheam ) - فصلوں کو اس طرح اُلت پھیر کر بوئے کو ''دور فصل'' کہتے ھیں کہ کسی زمین سے دور قبین مختلف فصلیں لیٹے کے بعد اول فصل پھر اسی جگہ لی جاے اور جب درمیانی فصلوں کی ترتیب ایسی رکھی جاے کہ زمین کی زرخیزی پر کم سے کم

اثد هو لیکن کاشتکار کو زیادہ سے زیادہ ملاقع ملے تو اس کو ایک اچھا دور فصل کہیں گے۔ مثلاً بعض فصلیں ایسی هوتی هیں جو زمین کو کبزور کرتی هیں جیسے جوار ' سکا وغیرہ اور کچھه ایسی هیں جو زمین کی زرخیزی کو برهاتی هیں جیسے دال کی فصلیں اچھے دور فصل میں فصلوں کی اسی خاصیت و علم سے فائدہ اتھایا جاتا ہے اور زمین کی زرخیزی کو بہت گھتنے نہیں دیا جاتا۔ زمین کو دوران کاشت میں خالی چھورتے اور بعض فصلوں کو ملاکر یا ملواں ہونے کا عبل بھی اسی نئے دور فصل کا ایک جز سمجھا جاتا ہے کہ ان سے زمین کی زرخیزی قائم رکھئے میں مدن ملتی ہے۔ علاوہ اس کے دور فصل کی وجہ سے نہ صرت زمین کی زرخیزی کا فرخ فقع هوتا ہے بلکہ حسب ذیل فصل کی وجہ سے نہ صرت زمین کی زرخیزی کا شاہدی کو فقع هوتا ہے بلکہ حسب ذیل فقصائات بھی نہیں ہونے پاتے —

- (۱) اگر ایک هی فصل بار بار بوٹی جاے تو زمین میں پودے کی غذا کا وہ حصد کم هوجاے کا جس کی اس فصل کو زیادہ ضرورت هوتی هے —
- (۲) جو بیہاریاں اس نصل میں ہوتی ہیں وا اسی نصل کے بار بار ہوے جائے سے برابر برّھتی رھتی اور ناقابل درداشت ہوجاتی ہیں۔
- (٣) کسی پودے کی جَرَ موسلا هوتی هے اور زیادہ گہراڈی تک جاتی هے کسی کی جهکرا هوتی هے اور کم گہرائی تک جاتی هے فصلیں بدل بدل کر بوئے سے جرَیں زمین کی مختلف تہ میں کام کرتی هیں اور کوئی ایک هی حصہ یا تہ بہت زیادہ کہزور نہیں هونے پاتی —
- (۴) دور فصل سے فارم پر قریب قریب سال کے هر حصد میں کوئی ند کوئی فصل تیار رهتی هے جو ند صرت آمدنی کا ذریعہ هوتی هے اور سال کے هر حصد میں کچھد روپید هانهد میں رهتا هے بلکه فارم کے مزدوروں اور مویشہوں کے لئے

بھی کچھہ ند کچھہ کام بنا رہتا ہے جس کے بغیر ان کی اجرت و کھلائی ہے کچھہ معاوضہ نہیں ملتا اور نقصان ہوتا ہے ۔۔۔

مختلف زمینوں کا دور فصل انہی ہاتوں کا خیال کرکے تیار کیا جاتا ھے -صرت یک فصلی زمینوں میں دور فصل نظر انداز کرنا پرتا ہے - فصلین ہہیشہ زمین کی مناسبت سے رکھی جاتی ھیں اور داور فصل عموماً دو سالم و سه ساله هوتا هے - مثلاً بالو هي زمينوں ميں صرت باجرا' مونک پهلي' جو' جوار' اور دال کی فصلین اور کسی قدر ایکهه و گیهوں بیدا هوسکتا ہے یا متیار زمینوں میں کھان ا جانا ا جوت ا مثر ا کیاس وغیرہ فصایی اچھی ھوتی ھیں اور دار سے زمين مين گيهون ' جو ' چٺا ' جوار ' ارهر ' گنا ' تهياكو ' آلو ' سكا ' كياس وغير 🛪 اور ان کی نصلیں ہوئی جاسکتی ہیں - اس لئے ان زمینوں کا دور نصل انهیں فصلوں پر مشتہل و محدود هوکا - ذیل کی مثال سے اس کا اندازہ هوگا که کس طوم ایک زمین کو کهزور کرنے والی فصل کے بعد زمین کو طاقتور کرنے والی فصل ہوئی جاتی ھے یا کھان دی جاتی ھے ۔ یا رمین خالی چھو رہ س جاتی ہے تاکہ زمین کی زر ذیزی اپنی حالت پر قائم رہے اور جو نصل ہوئی جا ئے اس کی حسب ضرورت اس سے غذا مل سکے - البتہ ایسی جگه جہاں کھاد به افراط هو اور سنسائی کا کافی انتظام هو وهاں اس کا بهت زیاد، خیال وکهنے کی ضوورت نہیں رہ جاتی بشرطیکہ اس سے جو فصل لی جانے اس کے لئے بازار بهی قریب هو اور اچه دام مل سکین -

دور فصل کی ایک مثال

نام نصل وقت بوائی کیفیت ایکهه ماوچ هسپیر

رجستر آمد و خرچ اجلاس ( نقشه نهیر ۳) ۳۹۵

|      |        | تغصیل خرچ |   |  |        | آمدنى |   |  |
|------|--------|-----------|---|--|--------|-------|---|--|
|      | چهٽائک | -ير       | س |  | چهٽانک | سپر   | ų |  |
|      | 1      |           |   |  |        |       |   |  |
|      |        |           |   |  |        |       |   |  |
| زمين |        |           |   |  |        |       |   |  |

ِ جاسکے

او بارس

بہت رجسالر قیمت اشیا ( نقشہ نہبر ۴ )

| قیر ۵ | يد   | جدید خرید |       | قیهت اع <i>ت</i> قام<br>سال پر |     | تَّحُفِيفُ ماليت<br>اختتام سال پر |  |     | س ابتدائی |      |     |
|-------|------|-----------|-------|--------------------------------|-----|-----------------------------------|--|-----|-----------|------|-----|
| روپي  | پائی | آنه       | روپير | چاگى                           | آنه | روپيه                             |  | آنه | روپه      | پاڻي | آنه |
|       | 1    |           |       |                                |     |                                   |  |     |           |      |     |
|       |      |           |       |                                |     |                                   |  |     |           |      |     |
|       |      | i<br>I    |       |                                |     |                                   |  |     |           |      |     |
|       |      |           |       |                                |     |                                   |  |     |           |      |     |
|       |      |           |       |                                |     |                                   |  |     |           |      |     |

سهر چهٽائک

| کیقیت | بيكار | اي س | س اختتام<br>سال پر |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
|-------|-------|------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|       | پائی  | آنه  | روپيه              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | آند |
|       |       |      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
|       |       |      |                    | te de la companya de |     |
|       |       |      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
|       |       |      |                    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
|       |       |      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
|       |       |      | 1                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |

سائنس جولائی سنه ۳۲ م انتظام فارم 240 فام فصل وقت بوائي وقت كٽائي كيفيت جوار جولائي قومهر 🔹 يتكهيا متر دسهير مارچ † خريف ‡ اكتوبر کیهوں مارچ موقك يهلي جولائي دسهير آ مارچ ايكهه Suppe &

( نوت ) اس طرح یه دور فصل پورا هوگیا کیونکه آخر میی زمین بتدریج اسی مناسب حالت پر لائی گئی جس میں ایکهه پهر بوثی جاسکے اور یه سه ساله دارر فصل هے کیونکه ایکهه اسی مدت پر داو بارلا بوئی گئی ہے —

دور نصل کے فوائد ایسے ھیں جن پر کا شتکار کی کا میابی کا بہت

و زمین کو بہت کوزور کرنے والی فصل ہے - اس کے مضر اثر کو گھٹانے کے لئے کوئی دال والی فصل جیسے مونگ یا ماش وغیرہ ملا سکتے ھیں۔

+ مٹر دال والی فصل ہے جو زرخیزی بچھاتی ہے ۔۔

<sup>‡ [</sup> مارچ سے اکتوبر تک زمین خالی چھوڑی گئی ہے ۔ وی زرخیزی اس زمانہ میں بحال ہو جاے گی جو سابق فصل سے پیدا ہوگئی ہو اور مثر سے بحال نہ ہوسکی ہو ۔۔۔

۳ یه بهی ایسی فصل فے جو زمین کو طاقتور بناتی دے -

<sup>§</sup> ایکھه نے لئے تھوڑی سی کھان بھی دی جاے گی -

کچھہ دار و مدار ھے اور فارمنگ سے نفع اٹھانے کے لئے ان کو نظر انداز نہیں کر سکتے - علاوہ اس کے جب تک دور فصل اچھی طرح نہ معلوم ھو کسی فارم کے لئے ایک سال سے زائدہ کی " تجاویز کا شعب " مرتب کرنا محال ہے کیونکہ دوسرے و تیسرے سال کی تجاویز میں اگر کسی خاص وجہ سے کوئی تبدیلی نہ مطلوب ھو تو وہ اصولاً دور فصل کے لحاظ سے ترتیب دی جاتی ھیں —

اگر کوئی کاشتکار اچھا دور فصل نہیں ترتیب درے سکتا تو اس کی تجاویز کاشت بھی فقص ھوں گی اور اس کو اتفا فقع نہ ھوکا جو کسی اچھی تجویز ہے ھو سکتا ہے ۔ " تجویز کاشت " ہے سراد ان فصلوں کے انتخاب سے ہے جن کا حالات کی مفاسیت سے کسی فارم کے ایک مقورہ رقبہ میں بایں خیال بوفا لازمی ھوتا ہے کہ فارمنگ سے قرار واقعی مفاقع ھو۔ تجویز سر تب کرتے وقت جہاں تک مہکں ھو ذیل کی باتوں کا لحاظ رکھنا چاھئے۔

- ( ) کسی فصل کا رقبہ بلا کسی خاص ضرورت کے گھتّایا برتھایا نہ جائے اور سال بسال یکساں بنا رہے —
- ( ۲ ) فارم کے مویشیوں کے لئے چارہ اور سبکن هوتو دانه کی ضروریات بھی اسی کی پیداوار ہے پوری هوجائیں —
- ( ۳ ) فصلوں میں پھلی دار فصلیں ضرور شامل ھوں اور جب مہکن ھوتو ھوی کھاد بھی دیجائے ۔۔۔
- ( ۳ ) نفع بخش فصلوں کا رقبہ کافی هو لیکن اتنا زیادہ کہ هو کہ ان کا رکھہ رکھاو مشکل هوجائے —
- ( ت ) ان کے علاوہ بازار کی مانگ ،- وسائل آمد و رفت کی سہولت

ز مین کی مناسبت ' کاشت کی مشکلات آب و هو ۱ اور بیبا ریوں کے اثرات ' مؤدوری و شخصی ضروریات ' اور گود و نواح کے حالات کا انعاظ رکھنا ضروری ہے ۔۔

اصولاً → ۱ ایکن فارم کے لئے آتھہ جوز بیل رکھنے ھوں گے جن کو اوسطاً
 ۷ مالا فی بیل → ۱ سیر روزآنہ کے حساب ہے بھوسہ اور ٥ مالا نی بیل
 ۲ سیر روزآنہ کے حساب ہے ھرا چارلا دینا ھوگا - اس کی میزان ایک سال کے لئے → ۱۸ من بھوسہ اور ۱۲۰۰ من ھرا چارہ ھوگی - دانہ بھی مویشیوں کے لئے بونا ھوگا اگرچہ بعض مخصوص مقاسی حالات میں دانہ خرید کر کھلاڈا اور زمین سے زیادہ بیش قیمت فصلیں لینا مناسب ھوتا ھے ان سب باتوں کے لعاظ ہے حسب ذیل فصلیں ہوئی جاسکتی ھیں \_\_\_\_\_

گیهون گفا مکا و آاو گیهون و مکا ایکهه مونگ پهلی ۱۵ - ایکر ۱۰ ایکر ۱۰

یه لازسی نهیں ہے که هر حال میں یهی قصلیں ہوئی جائیں بلکه حالات کے فرق کے لعاظ سے فصلوں کا بدلنا لازسی هوگا - انهیں فصلوں کو درسرے و تیسرے سال کے لئے دور فصل کے لعاظ سے اگر اس طوم ترتیب دیں که فصلوں کا رقبه فه تبدیل هونے پائے تو ولا درسرے و تیسرے سالوں کی " تجاویز کاشت " هوں کی یابه الفاظ هیگر فارم کی " سه ساله تجاویز کاشت " هوں کی یابه الفاظ هیگر فارم کی " سه ساله تجاویز کاشت " مرتب هوجائیں گی جس کی ایک مثال درج ذیل هے۔

| كيفيت |              | سال سوم          |        | سال دوم                                  |        | سال اول        | XL.L |
|-------|--------------|------------------|--------|------------------------------------------|--------|----------------|------|
|       | رقبه         | نام فصل          | رقبه   | نام فصل                                  | رقبه   | فام قصل        | نهير |
|       | ٦٤١٣         | سکا - آلو        | ۳ ایکز | گيهوں - مكا                              | ۳ ایکز | us             | 1    |
|       | 37 32        | گيهون • سکا      | 1) ,,  | us                                       | 27 19  | مكا - آلو      |      |
|       | ", "         | ىن               | ,, ,,  | مكا - آلو                                | 17 23  | گيهوں - سکا    | ۳    |
|       | ,, 1         | سونگ پهلی        | ., ,   | تركاريان -گيهون                          | ,, 1   | ایکهه          | þ    |
|       | ,, 1         | ایکهه            | ,, 1   | ،وذک پهلی                                | , 11º  | کیہوں          | ٥    |
|       | ۱۳ ایکز      | گههوں            | ,, r   | کیاس                                     |        |                |      |
|       |              | كيهوں            | ,, ,,  | جوار - ارهر                              |        |                |      |
|       |              | کیهوں            |        | و دالین ملوان                            |        |                |      |
|       |              |                  | " v    | گيهوں                                    |        |                |      |
|       | ا بر         | گههوں و توکاریاں | , J    | ایکه،                                    | ,, 1   | مونګ پهلي      | 4    |
|       | ", р         | چنا              | ۳ ایکز | جوارچری و جو                             | ,, ه   | لله            | V=   |
|       | ,, r         | جوار دانه        | ,, 1   | جئی دانه                                 |        |                |      |
|       |              |                  | ,, 1   | لني                                      |        |                |      |
|       | o, 1         | ا جوار دانه      | ,, r   | اکہنی ار هر                              | ۳ ایکو | جوارداذه جوستر | ٨    |
|       |              | لله              | ,, 1   | جئی دانه                                 |        |                |      |
|       | ,, 1         | کپاس متر         | a, 1"  | گيهوں                                    | ۳ و.   | جوار ارهر و    | 9    |
|       |              |                  |        |                                          |        | دالينملوان     |      |
|       | <b>,</b> , 1 | جئی دانه         | ,, i   | چنا<br>جواردانه جو تر<br>جئیچارهکهاددیکر | " Y    | جئی داند       | 1+   |
|       |              | جئی چارہکھاددیکر | ,, 1   | جواردانه جو تر                           |        |                |      |
|       | " t          | جوار چری جو      | " Ť    | جئى چارەكھاددىكر                         | s. Y   | جئى چارة       | ١,   |

| كيغيت |        | سال سوم       |           | سال هوم     |        | سال اول   | M    |
|-------|--------|---------------|-----------|-------------|--------|-----------|------|
|       | رقبد   | قام قصل       | رتبه      | نام فصل     | رتبه   | نام فصل   | نبېر |
|       | اایکو  | جئی دانه      | ۳ ایکچ    | Uş          | ۱۳ایکق | جوارچری   | 18   |
|       | " 1    | جوار چری و جو |           |             |        | و جو      | ŀ    |
|       | ,, 1   | جثی چاری      |           |             |        |           |      |
|       |        | حوار اوهر و   | ., r      | گيهوں       | r      | كهاس      | 11"  |
|       | r      | دالیں ملواں   |           |             |        |           |      |
|       |        | جو مٿر واگهني |           | جوار دانه ـ | ,, ř   | جو . مٿر  | 15   |
|       | " r    | ارهر          | 1         | جو مٿر      |        | اكهنيارهو |      |
|       | " r    | رزته          | ,, 1      | رزقه        | ,, r   | • رزقه    | 10   |
|       | +10يكو |               | + 10 ایکز |             | +0ایکو |           |      |

( نوت ) غور سے دیکھنے ہے معلوم ہوگا کہ کسی فصل کا رقبدکم وبیش نہیں ہوا ہے اور تجویز کاشت دور فصل نے اصول پر مہنی ہے ۔

فارمنگ کی کامیابی میں فارمر کی طبیعت و مزاّج کو بھی بہت دخل ھے۔ وہ شخص زیادہ کامیاب ھو کا جو لہ صرت جفاکش ھو بلکہ اس میں کاروباری آدمی کی سوجھہ بوجھہ۔ خرید و فروخت کے تھلک اور قوانین قدرت کے مشاهدات ہے نتایج اخذ کرنے کی اهلیت بھی ھونا چاھئے اور اگر ضرورت ھو تو وہ بے تکلف ایک ھوشیار مزدور کی طوح کام کرسکے۔ اور اگر ضرورت ھو تو وہ بے تکلف ایک ھوشیار مزدور کی طوح کام کرسکے۔ دستگاری کی تھوڑی بہت سہارت بھی رکھتا ھو جو آلات کشا ورزی و مشینوں کے اسعتہاں اور اصلاح و مرمت میں مدہ دے سکے۔ حکومت و انتظام

• ایک مرتبه بو کر کئی سال تک قائم رهتی هے

کا سلیقه اور خوش اخلاقی قارمر کی کامیابی میں اور بھی مدن دیتی ہے۔ فارمنگ سے نفع اوتھانا هر شخص کا کام نہیں ھے اور کم از کم نا اهلوں کا اس میں کامیاب ہوقا بہت محال ہے۔ قارمنگ کا کسی دوسرے کاروبار سے مقابلہ کرنے کے لئے سرمایہ آمدنی ' کام کے ارقات اور فارم کی معاشرت کے اخراجات پر نظر تالذا چاهئے لیکن اس میں شک نہیں که یہد مقابلتاً ایک مشکل کام فے چنائچہ عبوماً شہری کسان کی معاشرت کو اور کسان شہویوں کی زندگی کو اچھا سہجھتے ھیں۔ کسان سوچتا ھے کہ اس کے پاس کافی روپید هو تو شهر میں مزے سے آباد هو جاے اور شهری خیال کوتا هے که اگر ولا کانی روپید. بچالے تو فارم کھول داے۔ فارمنگ کا منافع برَهانے کے لئے بعض عوسرے چھوتے پیہانہ کے کام بھی فارم پر کئے جا سکتے هیں جیسے مرغیاں رکھنا - دودہ کے لئے کائیں و بکریاں پائنا - پھلوں کے درخت لگانا یا اگر فارم پر انجن هو تو اس کی بهکاری کے زمانہ میں اس سے دانہ دلنا ۔ آتا پیسلا - تیل نکالنا وغیرہ - اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ یه چیزین ایسی حالت مهن زیاده نغع بخش هو جاتی هین اور سیکرون مقامات پر تجربه سے ثابت هو چکا هے که ایسے کارخانے یا کاروبار چلانا جس میں مالک کے پاس مزروعہ رقبہ میں مویشی مرغیاں و باغیم وغیرہ رکھنا مهكن هو ايك كامياب طويقه هے \_\_



## اير ويدك و يوناني طبي كالبح دهاي

١ز

رفعت هسهن صاحب صديقي - ايم - ايس - سي ( عليك )

تعلیم یافتہ طبقہ میں بہت کم اشخاص ایسے ہوں گے جنہوں نے طبیہ کالبم کا فام نہ سنا ہو - فیل کی سطور میں میں طبیع کالبم اور بالخصوص اس کے ریسرچ کے شعبہ کے کچھہ حالات سپرٹ قلم کروں کا لیکن پیشتر اس نے کہ میں فاظرین کو طبیہ کالبم کے حالات سے آگا۔ کروں یہ بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ اس کالبم کی دیوں فویت آئی —

طب یہ نہیں کہا جاسکتا کہ کس وقت عالم وجود میں آئی ۔ غالباً انسانی تخلیق کے ساتھہ ھی ساتھہ جب کہ دارہ داکھہ کی ابتدا ھوئی ھوگی تو ضرورت نے اس کے دفعیہ کی تدابیر سوچی ھوں گی ۔ تجوبہ نے بتایا ھوگا کہ دیوتاؤں کی پرستش اور بعض جری بوتیوں کا استعمال ھر قسم کے مرض کو مغید ھوتا ھے ۔ یہ سلسله برختا رھا ھوگا اور علم سینہ به آیا ھوگا - کچھہ بھی ھو لیکن جیسا کہ تواریخ سے معلوم ھوتا ہے طب یونانی کی باقاعدہ ابتدا یونان میں ھوی ۔ بقراط کے گہوارہ میں اس نے پرورش پائی ۔ اس کے شاگردوں نے اس کی نشو و نہا کو قایم

رکها - اس زمانے کو اس کا داور اول کہتے ہیں - اس کی پرورش هو رهی تھی که اس کی خوص قسمتی ہے اس کا ایک اور مونس و غیخوار پیدا ہوا۔ جس نے اس کی نکه داشت و پرداخت میں جار چانه لکاے - یه اس کا دور ثانی هے - اس بڑے حکیم اور اس کے جلیس کا نام جالینوس تھا۔ اس نے اور اس کے حلقہ بگوشوں نے اس عمارت کو جس کا سنگ بنیاد بقراط نے رکھا تھا مستحکم کیا ۔ یونان اپنی طب کے واسطے زمانہ بھر میں مشہور تھا اس زمانہ میں ھندوستان کی بھی علم طب یا ویدک کی شہرت تھی ۔ چرک اور شسرتا کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ آرین لوگ بھی اس سے واقف تھے۔ چرک اور شسرتاکی کتابیں بدی کے زمانہ ہے پہلے لکھی گئیں تھیں - بدی نے اس کی اور زیادی قدر و مغزلت کی ۔ اس علم کی ترقی کی کوشش کی - غریبوں کے واسطے شفا خالے بنواے \_

یوفائیوں میں ایک خاص خوبی یہ تھی کہ علم و هفر کے شیدا تھے . جہاں جو فئی بات معلوم ہوتی اس پر صداے آفریں بلند کرتے تھے - جب سکلدد اعظم هندوستان پر حمله آور هوا - تو اس کے ساتھه سیول ( Sevants ) سوجود تھا -اس نے ہندی ویدوں سے نئی نئی باتیں معلوم کرکے اپنی معلومات میں اضافه کیا - بعد اذاں بھی یہ سلسلہ جاری رہا جب که پونان و هندوستان میں صلم و آشتی ھوگئی اور تجارت وغیرہ کا سلسلہ جاری ھوگیا تو علم کے شیدائیوں کو باھمی میل جول اور ربط و ضبط کا زیادی موقع ملا غرضیکه یه علم دن دونی رات چوگئی ترقی کر رها تها اور حکوست وقت هر قسم کی سر پر ستی کر رهی تهی \_\_

یه پودا جس کو بقراط مالینو س ، لقهان وغیری نے سینھا - بعد کو اس کی آب پاشی مصریوں ' رومیوں اور عربوں کے هاتھوں عمل میں آئی - عربوں نے أس میں ایک نئی روم پھونک دی - انھوں نے ایک طرت نو اقمان و بقراط وغیرہ سائنس جولائی سند ۳۳ ع طبی کالیج دهلی ویدوں کو دعوت دیں۔ بغداد کی کتابوں کا ترجبہ کیا تو دوسری طرت هندی ویدوں کو دعوت دیں۔ بغداد میں ان کا خیر مقدم هوا۔ چرک شرتا اور نداتا دیکر ماهرین فن کی کتب کا عربی میں ترجبہ کیا۔ اس دور میں اس علم کو اگر طب عربی کے نام سے موسوم کیا جائے تو زیادہ مناسب هو۔عربوں نے تمام شیرازہ کو یکجا کیا۔ مگر ما در چہ خیالهم و فلک درچہ خیال - وہ کتب خانہ جس میں فلفائے اسلام اور متقدمین اطبا کی فسلوں کی کہائی اور دولت جبح تھی - آتش زدگی سے خاکستر هوگئی۔ اس آڑے وقت میں شیخ ہوعلی سینا کی هستی ظہور میں آئی - وہ اس واقعہ سے بہت متاثر هوا اور ایک ایسی کتاب لکھنے کا بیرا اتھایا جو هر طریقہ سے جامعہ هو - چنانچہ اس نے اس کتاب کو درجۂ تنہیل کو پہنچایا۔ اور وہ ایسی مقبول هوئی کہ اٹھارویں عدی تک یورپ کے تمام مدارس میں اس کا درس میں اس کا درس

بعد اذاں مہالک عرب اور خلفاے بنی امیہ اور بنی عباس کے دارالخلافہ بغداد دمشق پر ترکوں کی حکومت ہوئی - ترکوں کی بھی اس علم پر فظر عنایت رھی مگر طب نے کوئی خاص توقی فہیں کی - اب یہ علم قرب و جوار کے مہالک ایران و افغافستان وغیرہ میں بھی پھیل چکا تھا مگر ان مہالک میں بھی اس کی زینت و آرائش کا کوئی مزید سامان فہیں ہوا ـــ

سلاطین اسلامیه کے ساتھہ ساتھہ طب یونانی جو فیالواقع طب عوبی تھی هندوستان میں داخل هوئی - اور ان کی سرپرستی میں اس قدر پھولی پھلی که هندوستان کو اپنا وطن بنائیا - یہاں اس میں علمالتکلیس (کشتہ جات) کا اضافه هوا - انیسویں صدی کے آغاز سلطنت مغلیہ کے زوال پر پھو اس کو مصیبت کا سامنا کرنا پڑا - حکومت انگلشیہ نے اس کی بالکل اعاقت نہیں کی بلکہ بغلان اس کے اس کو مروج کیا —

اس ہرے وقت میں شاهی معالجوں میں سے دهلی کے خاندان شریفید س مائق الهلك عكهم معهد عهدالهجيد خل صاعب مرحوم و مغفور كي جليل القدر هستی نے اس شکسته ناؤ کی ناخدائی کا ذمه لیا - تاکه فن طب کی تعلیم كو جو كه أن كا خاندانى ورثه تهى - فروغ ديا جائے اور أس كا كوئى معيار قائم هوسکے - اس وقت ویدوں اور حکیہوں کی تعلیم کا کوئی خاص درجه نه تها - تعلیم مکانوں پر هوتی تهی اور هر وقت یه خطره تها که طب یونانی کہیں بربادی کی حالت میں نہ آجائے۔ چنانچہ سنہ ۱۸۸۹ء میں انہوں نے باقاعده مدرسه کی بنیاد دالی - ان کے بھائی حکیم واصل خال صاحب سرحوم و حکیم اجبل خاں صاحب مرحوم نے ان کا ساقهم دے کر دارس و قدریس میں شرکت کی - سنه ۱۹۰۱ م میں حکیم عبدالہجید خان صاحب کی وفات پر ان کے بھائی حکیم سعمد واصل خاں صاحب نے اس فریضہ کی انجام دھی اپنے سیرد کی مگر ان کی عہر نے وفا نہ کی اور چند سال کے اندر افھوں نے رحلت قرمائی - اس کے بعد اس جہاز کی فاختائی اس مغزل شفاس - دوربین نا خدا کے هاتھوں تغویض هوئی جو هوا کا رخ پہچانئے اور اندهیری رات میں بصر طوفان خیز اور موجوں کے تلاطم سے اپنے جہاز کو بیھا کر ساحل مقصود پر پہنچائے میں یدطولی رکھتا تھا مرحوم نے فرائض کو ھاتھہ میں لیتے ھی حسب ذيل نظام عمل قرار ديا ' -

- (۱) ایک وسیع و خوشنها عبارت بنائر پرانے مدرسه کو طبیع کالم کے نام اور صورت سے مذاق عامه کو مطبئی کرنا ۔۔۔ کو مطبئی کرنا ۔۔۔
- ( ۲ ) مغربی طب کی ضروری تعلیم کے اضافہ اور مشاهدات کے لئے بندوہست کو بقدر ضرورت داخل فصاب تعلیم کرنا ۔

سا تُنس جولائي سنه ۳۲ م طبي کالم دهلي

( ٣ ) سرمایه کے ذرائع مہیا کرنا ۔

( ۴ ) اطبا کے حقوق شناسی اور ان کے تحفظ کی قوت پیدا کرنا اور اس کے لگے ملک میں طبی سیاسیات کا مورچه قائم کرنا ۔

TVD

( ٥ ) اصلام و تجدید طب کی مهم کا آغاز کرنا —

( ۲ ) طب یونانی کی مروجه ۱۵ویه اور هندوستان کے دیگر نباتات کی جدید ذرائع ہے تحقیق کرکے قدیم الادویه میں اضافه کرنا اور اس کے واسطے معامل قائم کرنا ۔۔۔

پروگرام کی تکبیل کے واسطے مختلف طریقوں ہے کام لیا سندہ ۱۹۰۸ ع میں ہندوستانی دواخانہ قائم ہوا تاکہ عطاروں سے جو خواب دوائیں ملتی ہیں۔ ملک و قوم کو اُن کی شکایت نہ رہے۔ اور دویم یہ کہ کالج کے اخراجات کے واسطے مائی حالت سے ایک گونہ اطبیقاں ہوجائے طبی سیاسیات کا مورچہ آل انڈیا آیرویدک و یونائی طبی کانفرنس سے تایم کیا گیا —

ایک زنانہ کالم بھی قائم ہوا جس سیں ارکیوں کی تعیام کا انتظام کیا ۔ غریب عورتوں کے علام اور ارکیوں کے تجربہ کے واسطے اس سیں ایک شفاخانہ قائم کیا گیا ۔ زنانہ کالم کا افتتام لیتی تین نے سدہ ۱۹۰۹ میں کیا ۔ چونکہ یہ سب کام روبہ ترقی تھا اس لئے طبی مدرسہ کو کالم بنانے کی ضرورت محسوس ہوئی ۔ روپیہ فراہم کیا ۔ والیان ریاست نے اس میں بہت سرگرمی ہے حصہ لیا ۔ 19 مارچ سنہ ۱۹۱۱ ع کو لارت ہارتنگ نے جو اس وقت ہندوستان کے وائسرائے تھے قرول باغ میں موجودہ طبیہ کالم کا سنگ بنیاد رکھا ۔ یہ عمارت ۱۱ فروری سنہ ۱۹۲۱ ع کو بی کر تیار ہوئی اور مہاتما کاندھی نے اس کا افتتام کیا ۔ اس کالم میں علاوہ مشرقی تعلیم کے طلباء کو حسب ذیل مضامین بھی پڑھائے جاتے ہیں ۔

( Anatomy ) علم تشریح

( Surgery ) علم جراهت ( ۲ )

( Hygeine ) علمالصعت ( ٣ )

( Pathology ) علم التشخيص ( Pathology )

( Physiology ) علم اقعال الاعضا ( ۲ ) علم ا

( Chemistry ) علم الكيبيا ( ۲ )

کائیم میں طلباء تین جداگانہ شعبوں کی تعلیم ہے ( طب مغربی - طب یونانی - ویدک ) فائدہ اُتھاتے ھیں ھر ایک شعبہ کے ساتھہ شفاخانہ بھی ہے جس میں ھر قسم کے مریض داخل ھوتے ھیں - دوا 'طعام ' لباس مریضوں کو مفت دیا جاتا ھے اُن شفاخانوں ہے بڑا فائدہ یہ ہے کہ طلباء کو ھر قسم

کے مریض اور ان کے مناسب علام دیکھنے کا موقع حاصل ہوتا ہے ۔۔

سند ۱۹۲۵ ع میں ہورت آت ترستیز آت ایر ویدک اینت یونانی طبی

کالیم کا دستورالعبل نئی صورت میں مرتب ہوا - ہورت کے علاوہ اور مقاصد

کے دو علمی اور عبلی مقاصد بھی قرار دئے کئے - چنانچہ یہ دونوں ریسرچ

کے شعبیے قائم ہوئے - ریسرچ علمی میں مشرقی اور مغربی طب کے نظریوں

کا موازقہ کیا جاتا ہے اور بحث و مہاحثہ کے بعد جو مناسب رائے سمجھی

جاتی ہے - قلمبند کی جاتی ہے تا کہ اساتذہ اور طلباء مغربی اور مشرقی
طبوں سے واقف ہو جائیں - انگریزی طبی کتابوں کا ترجمہ بھی ہورہا ہے - تالیفات

عہلی ریسرچ کے واسطے ریسرچ انسٹیٹیوٹ (شعبه) قائم هوئی حکیم صاحب مرحوم کی تہنا تھی کہ تین مختلف عہلی شعبے قائم هوں جن میں نباتی و کیمیائی تحقیقات یورپ کے جدید مروجه طریقوں پر

همل میں آئے اور ایک شعبہ ایسا قائم هو جس میں ان اجزاء کے جو کیپیائی تعقیقات ہے حاصل هوں طبی فوائد معلوم کئے جائیں -مگر یه کیا معلوم تها که یه فلک کجرفتار و ستهکار ههارا دشهی بنا هوا ٠ قاک میں بیٹھا ھے - آخر سله ١٩٢٧ ع کی ولا منحوس گھڑی آ گئی جبکه حکیم اجبل خان صاحب مرحوم و مغفور کی شخصیت نے جو هر پہلو سے ایک جامع صفات هستی تهی ههیشه ههیشه کے واسطے رخصت هوگئی اں کے بعد ان کے فوزند حکیم جبیل احمد خان صاحب سکریڈری کالبم سقرر هو تُنے مگر زمانہ نے کچھہ رنگ بدلا - کالبم کی خانہ جنگیوں کی وجه سے استرادک هوا جس کی وجه سے ولا اس فریضه سے سیکدوش هو ئے اور ان کے جانشین حاجی حکیم محمد اعدد خان صاحب روجود، سکریتری مقرر هو ئے۔

ریسرچ افستی تیوت حکیم اجبل خان صاحب مرحوم کے عہد حیات مھی وجود میں فه آسکا - اس شعبه کے واسطے حکیم صاحب سرحوم نے تاکتر سلیمالزمان صدیقی صاحب ہے جمکہ وہ بغرض سیاحت یورپ تشریف لے گئے تھے پیرس میں معاهد، کیا جس میں یہ طے پایا که تعلیم کے اختتام پر وا طبیه کالم میں ملازست کرینگے - اس وقت داکتر سلیمالزسال صاحب جرمنی میں پانچ سال کیمیائی تعلیم حاصل کو چکے تھے ، اس سعاهد، کے بعد سلیم الزمان صاحب دو سال جرمنی میں اور رہے اور اس قسم کی تعلیم حاصل کی جو که جری ہوائیوں کی تعقیقات میں ان کی رھبری کر سکے ۔ تاکتری کی تکری حاصل کرنے کے بعد سلیمالزماں صاحب عازم وطی هو ئے مگر حکیم صاحب مرحوم رحلت فرما چکے تھے - حکیم جبیل احمد خان صاحب نے جو اس وقت سکریٹری تھے ایک اسکیم بنائے کا حکم صادر کیا ۔ انہوں نے موجودہ ریسرچ کے شعبہ کی اسکیم پیش کی جس میں نومپر سڈہ ۱۹۲۹ م

سے یا قاعدہ کام جاری ہے --

پہشتر اس کے کہ میں اس کام کو تفصیلی طور پر بیان کروں جو تصقیقاتی شعبہ میں هورها ہے یہ بتانا مناسب سبجهتا هوں که همارے کام کی نومیت کیا ہے - همارا کام جوی ہوتیوں کی تعقیقات کرنا ہے - ہوتیوں کی کیمیائی طریقہ پر جانم کرنے کے بعد اس کے موثر اجزاء علصه کیے جاتے هیں -برّے افسوس کی بات ھے کہ ھندوستان جو نباتات کا مخزن ھے اس پر بالکل توجه نہیں کر رہا ہے - ناظرین کو یہ معلوم کرکے اور بھی زیادہ تعجب هوکا که اس وقت یودوں پر جو کام هو رها هے ولا زیادہ تر جاپان کے معامل سے شائع ہوتا ہے ۔ اہل یورپ بھی بعض مشکلات کی وجہ سے اس طرت بہت آهسته آهسته قدم اتها رهے هيں - يورپ سين اس علم کی ابتدا سی - دبلو - شیل ( C . W . Scheele ) نے کی - شیل سے پیشتر نباتی کیمیا میں گئے چئے چند حاصلات تھے ۔ یہ بات ضرور مے که یہ علم بہت پرانا ہے - رومی اور یونانی کریم آت تار تر سے واقف تھے۔ مشرق میں کافور تیار کیا جا تا تھا - سنہ ۱۵۴۹ م میں جارہ ایگری ( George Agricola ) في عنبر كي كشيد فارق ( George Agricola ) سے سکسنک ترشه ( Suceinic Acid ) حاصل کیا سنه ۱۹۹۰ م میں الیکڑندر پیدی ما نتینس ( Alexander Pedemontanus ) نے لو ہاں ہے بنزؤک ترشہ — عاصل کیا ( Benzoic Acid )

سترهویں صدی میں ست اجوائی کا ذکر ہے اس وقت نباتات کی تصقیقات کے دو طریقے تیے ۔۔

- (۱) کشید قارق
- ( ۲ ) ملحولوں کے ڈریمہ حل کرقا

ابقداً زیادہ تر کام کشہد فارق سے لیا گیا اس لئے کہ لوگوں کا خیال تھا کہ فہاتات ہے اجزاء حاصل کرنے میں تجزیہ (Decomposition) کے خیال تھا کہ فہاتات ہے اجزاء حاصل کرنے میں تجزیہ (Force) کی ضرورت ہے اور یہ قوت آگ سے حاصل هوسکتی ہے - لیکن اس عبل ہے کچھہ فائدہ نہیں ہوا - اٹھارویں صدی میں دوسرا طریقہ اختیار کیا گیا - سنہ ۱۷۴۷ ع میں مار گرات (Marggraf) نے چودوں سے شکر حاصل کی —

شیل پہلا شخص گذرا ہے جس نے نباتی کیہیا پر با قاعدہ کام کیا سنہ ۱۷۹۹ میں تارترک ترشے ( Tartaric acid ) کریم آت قارتر کو جاک سے تعلیل کرنے پر اور پھر اس کو گندک کے تیزاب سے عبل پذیر کرکے حاصل کیا - اس کے بعد اکزیلک ( Oxalic acid ) میلک ( Benzoic Acid ) ہنزوک ماصل کئے - اپنی عمر کے آخری سال سند ۱۷۸۹ میں ایک نیا نباتی ترشد گیاک ترشد ( Gallic acid ) دریافت کیا ۔

انیسویں صدی میں فرانسیسی کیپیا داں تروسنیے ( Derosne ) اور جرس کیبانداں سر ترفر ( Serterner ) نے افیوں پر تحقیقاتی کام شروم کیا ۔ سند ۱۸۰۰ ع میں تروسنے نے ایک جوهر جس کا نام بعد ازاں کے لوسک ( Gay lussac ) نے مارفین رکھا معلوم کیا ۔ اس نے اس چیز کو قلوی اثر کا بیان کیا ۔ سند ۱۸۰۱ ع میں سر تر نر نے اس کے قلوی هونے کی وجد بیان کی ۔ بعد ازاں اس قسم کی چیڑوں کو سند ۱۸۸۱ ع میں میسنر ( Meiszner ) نے قلوی اثر کی اسا سی اشیاء هیں جو که قدرتی طور پر نبانات و حیوانات میں پائی جاتی هیں خاص مثالیں مارفین کونین وغیرہ هیں سند ۱۸۱۷ ع میں روبی کے ( Robiquet ) نے نارکوقین

تهار کی - سنت ۱۸۱۸ ع میں پلیٹیر اور کودنٹو نے آسٹر کیان داریافت کی - اس وقت سے اس فہرست میں برابر اضافہ هو رها ہے —

سند ۱۸۳۷ ع میں ویلر ( Wohler ) اور لیبگ ( Leibig ) نے ایک نیا انکشات کیا جس سے گلو کو سائڈ کی بناء پڑی - ان کو گلو کو سائڈ اس لئے کہا گیا کہ ای سے تیزاب وغیرہ کے عبل سے گلو کوز حاصل ہوتی ہے - چنانچہ سند ۱۸۲۲ ع میں تجی تیلن ( Daphnin ) سند ۱۸۲۸ ع میں تجی تیلن ( Digitalin ) معلوم ہوئیں —

انیسویی صدی میں اسینشل ائل (Essential oil) معلوم هوئے جن کو خلاء کرنے کسری کشید سے حاصل کیا گیا - تھائی سول (Thymol) - مینتہول (Menthol) اس جہاعت کی خاص مثالیں هیں - تحقیقات کا سلسله جاری ہے - روزانه مختلف قسم کے اجزاء جن کا تعلق مختلف جہاعتوں سے ہے حاصل کئے جا رہے هیں - اس طریقه پر اجزاء کا تو کیا ذکر ہے نباتی نامیاتی کیہیا کی بہت سی شاخیں هوگئی هیں - خاص خاص کے نام

( Alkaloid ) القلائد ( Glucoside ) گاو کوسائد ( Carbohydrates ) شکریات ( Coloring matter ) رنگدار ماده ( Fatty oils ) دهنی روغنیات ( Essential oils )

(Waxes)

( Lecithens ) ليسى تېن

سائنس جو لائی سنه ۳۲ م

211

اله ۳۳ م طبی کالیم دهلی ( Tannins ) الینن ( Organic Acids ) نا میاتی ترشه ( Enzymes )

اس وقت هم ان جهاعتوں کی تفصیلی بعث نہیں کرینگے اس لئے که هر ایک جهاعت بذات خود ایک پوری داستان هے - ان جهاعتوں کے بتانے کی ضرورت صرف اس وجه سے پیش آئی تا که ناظرین کو معلوم هوسکے که اس کیهیادال کو جو که پودوں پر کام کرتا هے کس قدر مشکلات پیش آتی هونگی - اس مختصر نباتی حالات کے بعد میں اس کام کو بیان کرونا جو شعبه ریسرچ میں درجه تکهیل کو پہنچا —

کچهه بوتیوں پر اہتدائی تجربات کئے گئے تا که یه معلوم هوسکے که کس بوتی کا انتخاب کیا جائے ' چانچه گوس ' سالکمگذی ' بس تیدار ' چهوتا چنا ' چهوتی دودهی ' بهلاواں ' چاکسو ' گلو ' سویزج کو هی ' چهوتا گو کرو ' تگر · چهوتا چاند ( دوالشفاء ) وغیر س پر تجربه کرکے بهلاواں اور دوالشفاء ( چهوتا چاند ) کا انتخاب کیا گیا —

اس کیمیائی کام کے علاوہ جس کو پورے طریقہ سے میں فاظرین کی خدست میں پیش کرونکا موم کا تیل فکالا گیا اس سلسلہ میں یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ کوئی فئی چیز نہیں ہے - هندوستانی دواخانہ میں بھی فکلتا ہے - مگر همارے شعبہ میں ایک فئی ترکیب سے فکالا گیا - جس سے دو فہایاں فرق پڑے - اول تو ۹۰ فی صئی یافت حاصل هوئی - دواخانے میں یہ چیز صوت ۱۰ فیصدی حاصل هوتی ہے - دوسرے ان کے تیل کا رنگ سرخ هوتا ہے - مگر همارے تیل کا رنگ هلکا زردی مائل هوتا ہے اور همیشہ سیال حالت میں رهتا ہے یہ تیل کا رنگ میال حالت میں رهتا ہے یہ تیل کا رنگ میال حالت میں رهتا ہے یہ تیل کا رنگ میال حالت میں رهتا ہے یہ تیل تہام قسم کے دردوں کے واسطے اکسیر ہے -

دوسرے اسی چیز سے ایک نہایت سفید ہرت کے مانند جامد چبکتی ہوئی قلبی شے حاصل ہوئی جو کہ غازہ سفید کریم یا اسنو وغیرہ میں بہت مفید ثابت ہوگی اور موم سے بہت زیادہ مقدار میں حاصل ہوسکتی ہے —

۵واخانه کی بہت سی چیزیں خراب هو جا یا کرتی تھیں۔ عفونت آجاتی تھی اور جب ان چیزوں کے بوتلوں میں بھر کر پارسل روانه کئے جاتے تھے تو یہ بوتلیں پھت جاتی تھیں اس کا مناسب انتظام کیا اور اب ان کی بوتلیں کتلے هی عرصه تک دهوپ میں بھی اگر رکھی رهیں تو نه پھتتی هیں اور نه ان کی سیال شے خراب هوتی هے —

دواخانہ کے واسطے عرق کشید کرنے کا ایک ایسا مخصتر آلہ کہ حس کو هر جگه آسانی سے لے جایا جاسکتا ہے - تیار کیا - یہ آلہ ایک گھنتہ میں عرق کی تیری ہوتلیں کشید کرتا ہے اور اتنا معبولی ہے کہ اس کو درست کرنے میں یا اس سے عرق کشید کرنے میں ذرا بھی مشکل پیش نہیں آتی —

اب بھلاویں اور چھوتے چاند کی کیبیائی جانچ کے حالات ناظرین کو سنا ے جاتے ھیں۔ بھلاویں کا کام بالکل ختم ھوگیا۔ چھوتے چاند کی جانچ ابھی بدستور جاری ھے۔ ان کے علاوہ معمل میں یوھمبین ( Uohimbine ) تلخ اندر جو پر کام شروع کیا گیا ہے ان چیزوں ہے کچھہ نئے اجزا علصدہ کئے ھیں۔ دیگر مہالک میں ان چیزوں پر کام ھوچکا تھا مگر ایک نئے طریقہ ہے جو چھوتے چاند پر آزمایا گیا اور بہت مغید پایا گیا تھا جب در تجسس کو کھول دیا اور جب کہ ان چیزوں پر آزمایا گیا تو بہت ھی بہتر ثابت ھوا۔ یہ طریقہ پیشتر کسی شخص نے پر آزمایا گیا تو بہت ھی بہتر ثابت ھوا۔ یہ طریقہ پیشتر کسی شخص نے استعمال نہیں کیا تھا - شروع سے لے کر آخر تک اس میں تمام کام تھنتے طریقہ پر امرون نہیں کیا تھا - شروع سے لے کر آخر تک اس میں تمام کام تھنتے طریقہ پر اور نہ ان کی تکسید (Oxidation ) عمل میں آئی اس لئے اجزا نہ خواب ھوتے ھیں اور نہ ان کی تکسید (Oxidation ) عمل میں آئی ھے۔

سیمی کارپس اینا کاردیم ( Semecarpus Anacardium ) (نباتی نام ) بهلاواں ( دکئی ) - بلادر ( فارسی ) حب الفهم ( عربی ) مارکنگ فت ( Marking nut ) ( انگریزی ) ایک درخت مے جو همالیه کے معتدل اور هندوستان کے گرم،حصوں میں پایا جاتا ھے - اس درخت کو مارکنگ نت اس وجه ہے کہتے ھیں کہ دھوبی اس کے پہلوں کے رس سے کیروں پر نشان لکاتے ھیں -

اس کے پہلوں کا تیل بدن پر چھالے دال دیتا ھے - مختلف بدرقوں کے ساتھه متعدد بیماریوں میں کام آتا ہے۔ وید اس کو مصرک ' تلخ کرم ا هاضم اور مقوی تصور کرتے هیں اور اس کو قبض ' ہواسیر ' جلدی امراض ۔ اعصابی کہزوری میں استعمال کراتے هیں - یونانی طبیب اس کو رعشے ' سرگی ' کہزوری حافظہ و دیگر اعصابی کہزوریوں کے واسطے مفید بتاتے هیں مگر ان کے قول کے مطابق یہ جگر کے لگے مضر ہے اور خون میں حدت پیدا کرکے سالیخولیا اور جنون کا باعث ہوتا ہے ۔

تلنکی وید اس کو سوزاک و اتشک میں استعبال کراتے هیں - اس درخت کی چھال سے ایک گوند نکلتا ہے جو کلتھہ مالا ' سوزال ' آتشک و جزام کے لئے مفید ھے - پھلوں کا تیل گتھیا و موچ کے واسطے فائدہ مند ھے - گووا میں بھلاویں کا تیل متعے ( لسی چھاچ ) سے ملاکر دسم کے مرض میں اور جوٹیں سارنے کے کام میں آتا ہے۔ بعض جگہ عورتیں اس کو حمل گرائے کے کام میں لانی هیں۔ سعیالمیں شریف نے بھی اپنے ذاتی تجربہ کی بنا پر تصدیق کی ھے که بھلاواں ان امواض میں جن کا ذکر کیا جاچکا ھے نہایت مفید ھے \_

میدیکل گزت سام ۱۹۰۲ م ہے معلوم هوتا ہے که بھلاواں مقوی دل اور متنفس مے - سردی کے زمانہ میں اس کے استعمال سے مر شخص زکام ' فزله ' وغیرہ سے معفوظ و سکتا ہے - یه برس ( Leucoderma ) میں بھی مغید ہے - پهل کروے تیل میں تل کر نکال لئے جاتے ہیں اور تیل کو ہرس کے داغوں پر لکایا جاتا ہے۔ داغوں پر رفتہ رفتہ سھاھی آجاتی ہے ۔

قدیم اور جدید تحقیقات کی رو سے اس قدر مسلمہ طبی فوائد رکھنے کے باوجود بهلاویں پر کیمیائی کام کچهه عرصه پیشتر تک محض اس خیال تک محدود تھا (فارمیکو کرافیکا انڈیکا جلد ۱ - صفحہ ۳۹۲) کہ اس کے چھلکوں کا روغن اس قھنی مادے کے مشابد ھے جو کاجو کے چھلکوں سے حاصل ھوتا ھے اور جس میں +9 فی صدی اینا کارتک ترهه ( Anacardic Acid ) ( روف مان و اسکنر - برشتے سلمه ١٨٨٧ م- جلد ٢٠ - صفحه ١٨٩١) و جرنل كهميكل سوسائدًى سلم ١٨٨٧ م- جلد ٥١ صفحه ۳۰۳) أور د س في صدى كار دول ( Cardol ) (غهر طيران پزير ايلكوهل ) پایا جاتا ہے (استیدلر اینا ای سقه ۱۸۴۷ جلد - ۹۳ - صفحه ۱۳۷) - حال میں سيتًا ذرائي نهدو ( جرفل اندين انستّى تيوت أن سائنس - بنكاور - سنه ١٩٢٨ م میں جلک ۱۸ صفحہ ۱۲۹) نے معلوم کیا کہ اس میں کیتشول ( Catechol ) اور ایک سانو هائدراکسی فینول ( Monohydroxy Phenol ) جس کو انہوں نے اینا کاردول ( Anacardol ) کے قام سے موسوم کیا پاے جاتے هیں - علاوی بریی افھوں نے دو ترشے اور اس کی گری سے ایک قائم روغن بھی حاصل کیا ۔

تاکتر سلیمالزمان صاحب و مستر پی ۔ پی پلے صاحب نے ثابت کیا کہ بھلاویں میں نہ تو ایناکار تک ترشہ اور کار تول موجود ہے اور نہ کیتشول اور اینا کار تول ۔ چھلکوں سے جو سیالا تار کوئی۔ ۲۸ - ۳۹ فی صدی مادلا حاصل ہوتا ہے ۔ بخلات نیتو کے جن کو صرت ۲۱ – ۲۵ فی صدی حاصل ہوا تھا اس سے انہوں نے حسب ذیل اجزاء علعدلا کئے ۔۔

( ۱ ) مانوهائد را کسی فینول M-onohydroxyphenol اس کا نقطه جوش ۲۶۵ سم

ھوا کے دیاؤ پر ۱۸۵ – ۱۹۰ درجه مئی هے اور ۲۵ درجه کے نیسے هی جامئ شکل اختیار کولیتا ہے اس کی مقدار ۔ فی صدی ہے ۔ اس کو سیمی کار پول ( Semecarpol ) کے نام سے موسوم کیا گیا ہے -- ( C<sub>21</sub> H<sub>32</sub> O<sub>2</sub> ) O - dihydroxy phenol ارتهوتائی هائد را کسی نینول ققطه جوش ٣ سم كے دباؤ پر ٢٢٥ - ٢٢٩ درجه هے - ٥ درجه س فیسے هی جم جاتا هے ، اصل بلا درکا ۴۹ فی صدی هے اور خود بلادرکا (٣) آبلہ انگیز تار کو لی ثفل - جس میں سے کوئی خالص کیہیائی سرکب علمده نہیں ہوسکا حالا نکہ اس کو ہلکائی ہوئی اہلکو ہل میں حل کر کے اهلکوهلک لید اسیتیت سے ترسیب کرکے کئی مرتبہ صاف بھی کیا گیا ان حاصلات کی علحدگی اور تحقیقات کے علاوہ چھلکوں کے اہلکو ہلک اکستراکت کی جانبے کی گئی۔ گرمی کے ماحصل کو بھی جانبہا جس سے ایتھر سے کشید کرنے پر ۳ ء ۳۲ نی صدی روغن حاصل هوا - اول الذکو میں تھنک ترشه ( Tanic Acid ) کے علاوہ دو ترشے اور حاصل هو تے جن میں سے ایک ایہتر میں حل هوجاتا هے اور دوسراحل نہیں هوتا چونکه ان اجزا کے کوئی خاص طبی فوائدنہیں تھے۔ اس لئے ان کی مزید تحقیقات نہیں کی گئی بهلارانول ( Bhilawanol ) كى كيميائى تركيب - اس كى كيميائى تشريم وزن سالمه ( Molecularweight ) برامين ويلو ( Bromine Value ) اور هاگذراكسل گروپ ( Hydroxyl Group ) کی تعداد معلوم کرنے کے بعد اس کا سالمی ضابطه ( Colour Reactions ) مقرر کیا - اس کے رنگفیز تعاملات ( C21 H<sub>32</sub> O<sub>2</sub> ) اور کشید خشک ( Dry Distillation ) سے اس اسر کا پتہ چلا کہ اس میں کیتشول ( Catechol ) کا مرکز ہے - اس کے دوسرے حاصلات دائی اسیتایل

( Di methyl ethor ) تائى بلزائل ( Di Benzoyl ) تائى بلزائل ( Di acetyl ) تیار کئے گئے مگر جامد شکل میں سوائے نیفتھایل یوریتھیں ( Naphthyl Urethane ) کے ایک بھی نه حاصل هوسکا اور ولا بھی نقلها ( Amophous ) اس کا نقطه اماعت ۲۰ - ۱۳۸ درجه مئی تها - ان سب کی تشریم سے بهلاوالول کے ضابطه کی تصدیق هودًی - ( Platinum black ) پلیتینم بلیک کی مدد سے بھلاوانول میں هائد روجن گذارنے پر ایک جامد چیز حاصل هوئی - ( Toluene ) تا اوین میں حل کرکے اس کی سفید چہکتی ہوئی سوئیوں کی شکل کی قلمیں بنیں -نقطه اماعت ۵۸ – ۵۷ فرجه تها . اسهتون مین حل کوکے پوتاشیم پر سیگنت سے بھلاوانول کی تکسید کی - عبل تکسید کے بعد ایک ترشه کانی مقدار میں حاصل هوا جو جانب سے پالهتک ( Palmitic acid ) قرشه پایا گیا . اس سے بهلاوانول میں - نارمل - غیر سیر • C 15 طرفی زنجیر، ( Side chain ) ثابت هوا جو که کیتشول کے مرکزہ سے منسلک ہے - طرفی زنجیرہ یا سلک کی جگه مقرر کرنے کے واسطے تائی اسیتادل بھلاوانول ( Di acetyl Bhilawanol ) کی پر میگات سے جس کو اسیتوں میں دل کیا گیا تھا تکسید کی - جس سے کہ ایک ترشہ حاصل ہوا جس کے رنگھیز تعاملات نے ہائت رولسس کے بعد ا : ۲ : ۲ : ۱ کیتشول کارباکزلک ترشه ( 1 : 2 : 3 Catechol carboxylic Acid هونیکی تصدیق کی - ان تجربات کی بناء پر بهلاوانول کا حسب ذیل شکلی ضابطه قرار دیا گیا ــ

> OH OHC<sub>15</sub> H<sub>27</sub>

هائدرو بهلاوانول ( Hydro Bhilawanol ) كا نقطه اماعت يالهتك ترشه ( Palmitic Acid ) کا اس کے تکسیدی حاصلات سے سللا اس اسر کی قصدیق کرتا نے که ولا هائدرو اروشیول ( Hydro Urishiol ) سے ملتا جلتا ہے جس کو مجهما ( Majima ) اور اس کے شرکاء کارنے اروشیول ( Urishiol ) میں ہائڈرو جن گذارنے سے حاصل کیا تھا اروشیول جاپانی وارنش کی اروشی کا جوهر ھے۔ یہ وارفش ایک جاپائی دارخت رس ورفی سیفوا ( Rhus Vernicifera ) کے تلبے میں شکات دینے کے بعد رس کی شکل میں حاصل ہوتی ہے - اس کو سکھا کو وارنش کے طور ہو اس کا استعبال ہوتا ہے۔ ( بوشقے سنم ۱۹۲۲ جلد ۵۵ صفحہ ۱۷۲ ) ھائدرو بھلاوانول ھائد رو اروشیول کے ایک ھونیکی مزید تصدیق اس امر سے هوئی که مجیها کے قاعدہ کے مطابق ( برشتے سنه - ۱۹۱۳ جله ۲۷ صفحه ۲۰۸ ) دائی میتهل ایتهر م ایک مانو ارو دوسرا دائی فائتروسرکب حاصل هوا سجیها نے معلوم کیا تھا کہ کیتشول کے ۲:۴: اسےنہیںبلکہ عرف ۲:۳; کے قسم کے حاصلات سے تائی نابقرو مرکب حاصل ہوتا ہے مگر اس عمل میں اس نائترک ترشد سے ( کثافت اضافی ۱۶۶۲ ) جس کا که مجیها کی اشاعت میں ذکر تھا ایک روفنی اکس تائی دوئی چیز حاصل هوگی لیکن تائی نائی و مرکب کو قلمی شکل میں حاصل کرنے کے واسطے نائیرک قرشه ١٩٤٨ كثافت اضافى كا استعمال كوفا يجا -

هاگذرو بهلاوانول اور هاگذرو ارو شیول کا ایک هونا مسلمه طور پر اِس امر سے ثابت هوا که جب که هائذرو بهلاوانول اور اس کے تاکی میتهل ایتهر اور تائی بازوایت مرکبات کے نقطه اماعت هائذرو اروشیول کے ان مرکبات سے جو که جاپان کے تاکثر مجیما نے برالا عنایت نہونتا بهیجے تھے ' ملاکر لیا گیا تو اس میں کسی قسم کی کہی واقع نہیں هوئی ۔۔

مجیہا اور اس کے شرکاء کار اور شیول کی پوری تحقیقات کرنے کے بعد اس نتیجہ پر پہنچے کہ اور شیول مختلف مرکبات کا آمیزہ ہے جن کے اندر صرت کاربن کے فارمل طرفی زنجیرہ میں دوھری بندشوں ( Double Bonds ) کی تعداد و محل میں فرق ہے - اور جن کو مووجہ کیہیائی طریقوں سے علحدہ نہیں کیا جا سکتا؛ لیکن چونکہ اس آمیزہ سے تحویل ( Reduction ) کرنے پر ایک واحد کیہیائی مرکب حاصل ہوتا ہے اس لئے - اس کا نام اروشیول اور اس کا ایک واحد کیہیائی مرکب حاصل ہوتا ہے اس لئے - اس کا نام اروشیول اور اس کا سالمی ضابطہ ( C21 H32 O2 ) مقرر کرنا حق بجانب معلوم ہوتا ہے — اس نظریہ اور اس خواص کی بناء پر جن کی وجہ سے اور شیول اور بھلاوانول میں فرق ہے جیسا کہ ڈیل کے نقشہ سے معلوم ہو تا ہے، اخذ کیا بھلاوانول میں فرق ہے جیسا کہ ڈیل کے نقشہ سے معلوم ہو تا ہے، اخذ کیا گیا، کہ اگرچہ ہائڈرو بھلاوانول بالکل ایک ہیں

| بهلا واثرل                                                     | ارو شيول                                                                        |   |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---|
| ام کے دباؤ پر۱۱۳-۱۱۰درجه<br>۱۹۵۴ء - = (ط[b]<br>۱۳۰۰ء ۱ = ایرات | ٥ ٢٩ ك دباؤ پر ١٠٠ - ٢٠٠ درجه<br>١ ١ - ٢٠٠ مر [b]<br>١ - ٢٠١٥ م ١ = ٢٠١٥ مر [n] | 1 |

مگر بھلاوانوں قدرے جھاگانہ اور اروشیول کے مقابلے میں زیادہ یکساں ھے جس کے اندر -1 نیصدی ھائڈرو اروشیول ( $C_{21}$   $H_{34}$   $O_{2}$ ) اور کچھہ تائی ھائڈرو کسی مرکبات جی کے ضابطے ( $C_{21}$   $H_{30}$   $O_{2}$   $C_{21}$   $H_{32}$   $O_{2}$   $C_{21}$   $C_{31}$   $C_{32}$   $C_{33}$   $C_{34}$   $C_{34}$   $C_{35}$   $C_{3$ 

ایک جامد مرکب نیقتهائل یوریتهین حاصل هوت ہے - ارو شیول میں چونکه اس تعدر یکسانیت نہیں ہے اس لئے س سے کوئی جامد شئے حاصل نہیں هوسکی --

اس تار کوئی تہوس شئے حاصل نہیں ہوئی - صاف شدہ حصد کی اہتدائی

کوئے پر کوئی تہوس شئے حاصل نہیں ہوئی - صاف شدہ حصد کی اہتدائی

تشریح - وزن سالمہ اور ہائتراکسل کی سقدار سے یہ سعلوم ہوا کہ وہ

اونسے سالمی وزن کے فینولوں کا آسیزہ ہیں جن کا ضابطہ محض وہی ہے

جو بھلا وانول کا ہے - کشید خشک سے زیادہ وزنی فینول اور ہائترو کار بینس

کا آسیزہ حاصل ہوا جس سے کیتشول علمدہ نہ ہو سکا - اس سے ثابت

ہوتا ہے کہ تار کوئی مادہ میں کیتشوئی سرکزہ نہیں ہے لہذا یہ بھلا وانول

کا محض متضاعف ( Polymer ) سرکب نہیں ہے اس لئے کہ اس کی کشید خشک کے

کے ماحصل کا خاص جزکیتشول ہی ہے - مجیما کو بھی اسی قسم کا مادہ 'کی اروشی کے اروشیول کا دوشیول کا دوشیول کا دوشیول کا دوشیول کا

مرکب سے لیکن یہ قرین قیاس نہیں اس لئے کہ بھلاوافول کی طرح اروشیول کے متعلق بھی مجیہانے یہ کہیں بیان نہیں کیا سے که وہ دوبارہ کشید کرنے پر اس فوع سے تبدیل هو جا تا هے ۔۔

نیدو کی تعقیقات کے متعلق صرف یہ بیان کرنا ہے کہ چھاکوں کے ماحصل میں کینشول ہرگز نہیں ہے وہ صرف بھلاوانول کی کشیف خشک سے حاصل ہوتا ہے اور اس تفصیلی بیان سے جو انہوں نے اینا کارتول کے متعلق دیا ہے وثوق کے ساتبہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ سوکب اصل بلادر کی کیمیاوی تجزیہ ( Decomposition ) کا ایک جڑو ہوسکتا ہے - اسی وجہ سے ان کو بھلاوانول جو کہ ایتہری ماحصل کا تقریباً نصف ہے بالکل نہیں مل سکا - اور اسی وجہ سے ان کی یانتیں بھی بہت کم ہیں اور کینشول ' جو نسبتاً بہت کم درجہ حرارت پر کشید ہوجاتا ہے اور اینا کارتل کے علمدہ کرنے میں ان کو زیادہ مشکلات پیش آئیں اور کوئی اسیتائل مرکب تیار نہ ہوسکا —

تاکتر سلیمالزمان صاحب کی تحقیقات کا فہایت دل چسپ پہلو یہ ہے کہ اگرچہ ان پودوں کا یعلی بھلاواں (سیمی کارپس اینا کارتیم) کی اروشی (رس ورنسی فیرا) کا ایک ہی نباتی خاندان (اینا کارتیسی) سے متعلق ہے مگر ان کے فوائد دونوں ملکوں سیر جداگانہ ہیں اس ائے جیسا کہ مجیما کی اشاهات سے ظاہر ہے کی اروشی' کا کوئی طبی فائدہ نہیں ہے اور بھلاوانول کے بے شہار طبی فوائد ہیں - وجودہ تحقیقات کی بناء پر ایک طرف تو 'کی اروشی' کے طبی فوائد معلم ہوگئے اور دوسری طرف بھلاوانول کے متعلق معلوم ہوگیا کہ یہ 'کی اروشی' کی طبی عرب وارنش تیار کرنے کے لئے فہایت بڑے پیمانہ پر استعمال کیا جاسکتا ہے سے کی طرح وارنش تیار کرنے کے لئے فہایت بڑے پیمانہ پر استعمال کیا جاسکتا ہے سے مہاں تک تحقیقات کے طبی پہلو کا تعلق ہے' ان ہے انتہائی مغید امکانات

حہاں تک تعقیقات کے طبی پہلو کا تعلق ہے ان ہے اللہادی معید امکانات وابستہ نظر آتے ھیں کیونکہ جب بھلاوانول کا کیمیائی ضابطہ معلوم ھوگیا تو اس



تعلق کی بناء پر جو سرکبات کے کیمیاوی هیولے اور طبی اثرات کے درسیان کے دم بھلاوانول کے اندر کیمیاری تغیرات اور اسی کے ساتھہ ساتھہ طبی اثرات کی تبدیلیوں پر قطعاً داوی هوسکتے هیں - ضابطه کو ایک نظر دیکھنے \_ تجربات ساشی کی بناء پر یہ کہا جامکتا ہے کہ بھلاوانول کی کیمیاوی و طبی خصوصیات کے موکز ایک طرف تو دو هائدراکسلی گروه هیں اور دوسری طرف C15 H27 زنجیره کی دو درهری بندشیں Double bonds چنانچه اگر دوهری بندشوں کو هائدروجن کے ذریعہ برطوت کردیا جاے یا ھائدراکسل کو اسیدک توشہ سے سرکب کر کے معطل کردیا جاے تو بھلاوانول ایک بری عدد تک اپنے طبی اثرات میں معتدل هوجاے کا - چنانچہ واتعتاً ایسا هی هو تا هے - هائدرو بهلاوانول یا اسیتائل بهلاوانول Hydro Bhilawanol or Acetyl Bhilawanol میں بالکل چھاله تالئے کی صلاحیت باقی نہبی رهتی - ان تجوبات ے صاف طور پر ظاهر ف کمتائی اسیقائل بھلاوانول Diacetyl Bhilawanol تمام ان امراض کے معالجہ میں اصل بلادر سے کہیں مفید، ڈابت هو کا جن کا کہ اوپر ڈکر کیا جا چکا ھے۔ بھلاواں کے تحقیقات سے فاظرین اندازہ اکاسکتے میں کہ اس کی سائنتفک دنیا میں کیا قدر و منزلت هوگی - اب میں اس کام کو بیان کروں کا جو میں نے خود تاکتر سلیمالزماں صاحب کے ساتھہ کیا ھے - اس پودے کا جس پر کہ سیں نے کام کیا رولفیا سرپنتینا ( فباتی قام ) ( Rauwolfia Serpentina ) چهوتا چاند (هندی) چلەر كە يا سرپهكند (سلسكرت) نام ھے - ھندوستانى داواخانه ميں يە دوالثقاء کے نام ہے مشہور ہے - پاللہ میں خرید و فروخت میں اس کا نام اسرول مے حالانکہ وهاں اسرول نامی ایک دوسری چیز ھے۔ پتنہ اور اس کے قرب و جوار میں نام جداگانہ هیں - بعض جگه وهاں اس کو دهن سریء یا دهن سروا کہتے هیں - یه ایک چهوتا

سا پودا ہے جو ہندوستان کے مرطوب و گرم حصص میں پایا جاتا ہے - اس کی جزیں مرس ہوئی کاؤ دم ہوتی ہیں جن کا قطر اللہ انچ ہوتا ہے - پرائی کتابوں میں اس کو دائع بخار' سانپ کے کاتے کا تریاق پیچش اور آنتوں کے دیگر تکلیف ہ عوارض میں منید بیان کیا گیا ہے - حکیم اجہل خاں صاحب مرحوم جزوں کو گولیوں کی شکل میں جنون' اختفاق ا لرحم و مرگی میں استعمال کواتے تھے - اس کے استعمال کی شکل میں جنون حاصل ہوتا ہے لیکن اس کے مسکن ہونے کا پرائی یونانی و ویدک کی گتابوں میں کہیں ذکر نہیں ہے —

هماری تحقیقات سے پیشتر جو کیمیائی کام اس ہوتی پر هوا وہ صرف اتفا تھا که تیمک ( Dymock ) اور ان کے شرکاء کار نے ایک قلیاسی جوهر - ایک ریزن اور کچهه تهورے سے موسی مادہ کی موجودگی معلوم کی تھی ( فارمیکو گرافیکا افتیکا جلد ا صفحه مقدم ۱۴۵۵) هم نے اپنی تحقیقات کی بناء پر جروں کے وزن پر ۱۶۵۰ فیصفی مجبوعی قلیاسی یافت حاصل کی جس میں پانچ قلمی قلیاسی ملے جو که عام خواس کی بناء پر نئے معلوم هوتے هیں اور جن کو دو حصوں میں ممیز کیا جاسکتا ہے - ایک جماعت میں سفید قلیاسی اور دوسری میں زرد - سفید جماعت کے قلیاسی کے نام مسیم الملک حکیم اجهل خان صاحب کے نام نامی سے ان کی یادگار میں موسوم کئے گئے هیں - زرد جماعت کے قلیاسی کے نام پودے کے نماتی نام پر رکھے گئے هیں — ان کی عادی اس میں قبی سفید قلیاسی هیں —

(١) أجهلين ( C20 H26 O2 N2 ) (Ajmaline ) نقطه اساعت ١٥٨ - ١٥

( ٢ ) أجملينين ( C20 H23 O4 N ) ( Ajmalinine ) نقطه أساعت ( ٢ )

(٣) اجمليسين ( Ajmalicine ) --- نقطه اساعت ٢٥٢ ـ ١٥٠ درجه سئي.

جروں کے وزن پر یافت ۔۔ فیصدی ۔۔

ایک نقلها سفیک قلیاسی سفوت باقی را جاتا نے جو که مجبوعی یافت کا ایک چہارم نے اور زیر تحقیقات نے۔۔۔

- (ب) سرپینتن جهاعت اس میں دو زرد قلبی قلیاسی هیں —
- (۱) سرپینتین (C21 H23 O4 N ' Serpentine) نقطه اماعت ۱۵۵ ۱۵۳ ۱۵۳ جروں کے وزن پر یافت فیصدی –
- (۲) سرپیئتینین ( Serpentinine ) --- نقطه اماعت ۲۹۳ ۲۹۳ جروں ۲ کے وزن پر یانت - فیصدی -

اور ایک سرخی ساگل زرد نقلها سفوت جو که ---- - جروں کے وزن پر یافت - فیصدی اور زیر تصقیقات ہے --

مختلف انقلائد کو علحدہ کرنے میں ایک طرت تو ان کی اساسی قوت اور درسوی طرت ھائدرو کلورائدز کی مختلف حل پذیری سے کام لیا گیا - سفید گروہ کے نہکوں کی آپی محلول میں ھلکا ہو امونیا سے مکہل ترسیب ھوجاتی ہے لیکن سرپنٹن کروہ کی ترسیب کاسٹک سوتے کے بہت ھی مرتکز محلول سے مہکن ہے - اساسوں کے ھائدرو کلورائدز کے متعلق یہ ہے کہ اجہلی ھائدرو کلورائد یائی اور ۱۰ فی صدی آبی یا ایلکوھلک ھائدرو کلورک ترشہ میں بہت مشکل سے حل ھوتا ہے لیکن گو اجہلیئیں اجبلی سین اور سفید فقلیے سفوت کی حل پزیری ان محلولوں میں خالص ھونیکی صورت میں جدا گانہ ہے مگر عجودی حالت میں یہ سب ان میں آسانی سے حل ھوجاتے ھیں - زردہ گروپ کے ھائدرو کلورائد پانی اور دس فی صدی ایلکوھلک ھائدرو کلورا ترشہ میں حل ھو جاتے ھیں - زردہ گروپ کے ھائدرو کلورائد پانی اور دس فی صدی ایلکوھلک ھائدرو کلوران ترشہ میں حل ھو جاتے ھیں مگر ۱۰ فی صدی آبی ھائد و کلور کو تر شہ میں میں حل ھو جاتے ھیں مگر ۱۰ فی صدی آبی ھائد و کلور کو تر شہ میں میں حل ھو جاتے ھیں مگر ۱۰ فی صدی آبی ھائد و کلور کو تر شہ میں میں حل ھو جاتے ھیں مگر ۱۰ فی صدی آبی ھائد و کلور کو تر شہ میں میں حل ھو جاتے ھیں مگر ۱۰ فی صدی آبی ھائد و کلور کو تر شہ میں میں حل ھو جاتے ھیں مگر ۱۰ فی صدی آبی ھائد و کلور کو تر شہ میں میں حل ھو جاتے ھیں مگر ۱۰ فی صدی آبی ھائد و کلور کو تر شہ میں میں حل ھو جاتے ھیں مگر ۱۰ فی صدی آبی ھائد و کلور کو تر شہ میں

حل نہیں ہوتے ۔

احہلی نین اور اجہلی سین کی علصه کی میں بہت مشکلات پیش آئیں۔
ان کو اجہلیں علص کرنے کے بعد ایلکوهل میں حل کیا گیا اور ان کے مصلول کی کسری ترسیب (Fractional Precipitation) رفتہ رفتہ پانی ملا کو کی گئی - اجہلی نین پانی اور ایلکوهل کے آمیزہ میں احہلی سین کے مقابلہ میں بہت زیادہ حل پزیر ہے لیکن سفید نقلیے سفوت کے مقابلہ میں کم —

قالیاسوں کے علاوہ ہم نے حسب ذیل چیزیں اور عاصفہ کیں ۔

[ C30 H48 O2 ] ( Fhyto sterol ) المائتو یا نباتی الستیرول ( الماعت ۱ المائتو یا نباتی الستیرول ( الماعت ۱ الماغت ال

- ( ۲ ) اولک ترشه ( Olic Acid ) اور ایک سیر شده ترشه ( Stearic Acid ) نقطه اماعت ۲۸ جو که غالباً استیرک ( Saturated Acid ) اور پالهتک ترشه ( Palmitic Acid ) کا آمیزه هے —
- ایلکوحل کا آمیزه ( Unsaturated Acid ) ایلکوحل کا آمیزه ( ۳ ) غیر سیر شده ( ۳ ) جس سے کوئی خاص چیز علعده نہیں هوسکي .۔

علاوی برین ایک ریزنی ترشه ( Resinous Acid ) اور ایک تعدیلی ریزن در ایک تعدیلی ریزن در ایک تعدیلی ریزن در ایک تعدیلی در ایک تعدیل در ایک تعدیلی در ایک تعدیل

طبی اثر میلد کوں پر جو تجربات کئے گئے ان سے معلوم ہوا کہ سغید اور ا زرد قلیا ہے باعتبار اپنے طبی اثر کے دو مختلف گروہ هیں ارل الذكر قل - تنفس اعصاب پر افسرد کی پیدا کرتا هے - لیکن داوسوا تنفس کو مفلوم فردیتا ہے - اعصاب پر افسردگی پیدا کرتا مے مگر دن کی حرکت کو تیز کرتا ہے ۔ میندوں نے والے درنوں قلیا سی جماعتوں کی مہاک خوراک ایک هی هے ( جسم کے وزن پر ۴ رتی فی سیر یا ۶۶۰ گرام فی کلو گرام ) المکن چوهوں کے واسطے مقدار چار گئی زیادہ نے - سرپینٹن کی م چاول فی سیر ( ۲۰۰۵ گرام فی کلو کرام ) اور اجملین کی ۱۲ ـ ۱۳ چاول فی سیر ( ۱۶۲ گرام فی کلو گرام ) افسانوں کے واسطے ایک توله ( ہاری گرام ) مہلک خوراک کے مقابلہ میں اجہلین کی کم سے کم نفع بخش خوراک جو دروں کی خوراک کی بناء پر مقرر کی کٹی ہے اور تجربہ سے مسکن اور خواب آور ثبت هوئی هے نهایت قلیل هے یعنی بالغ انسان کے واسطے ٥ - ۴ خشخاص سے لے کو ۳ چارل نک ( ۱۰۱ - ۲۰۰ گرام ) کافی ھے ، مزید طبی تحقیقات اس کے اور دیگر قلیا سوں کے متعلق جاری ہیں اور زیادہ پے خوابی کے واسطے جب که جدون کے دورے بھی پرتے هوں بہت مفید ثابت هوئے هیں - جلون کے کئی سریضوں کو جن کو کہ پیشتر کتی ہوئی جووں کی گوایاں بغیر کسے قفع کے استعمال کرائی جاچکی تھیں اجہلین ھائدرو کاورائد دودہ کے ساتوء ایسی خوراک میں جس کا که اوپر ڈاکر کیا جاچکا ھے۔ استعمال کرایا گیا آن کی حالت میں چند هی دنوں میں زمین و آسهان کا فرق هوگیا جیسا کہ سریضوں کے حالات سے جو کہ ذیل میں درج ھیں واضم طور پر ظاھر ھوتا ہے الهذا هم اپنے موجودہ تجربات کی بناء پر وثوق کے ساتھہ کہ سکتے هیں که اجہلیں گروہ کے قلها سے موجودہ مسکن ادویہ کی فہرست میں ایک نہایت بیش بہا

اضافه کرتے هيں \_

مسکی ہونے نے علاوہ جو تجربات مریضوں پر اب تک ہوئے ہیں ان کی بناء پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اجہلین معدہ نے فعل کو درست کرتی ہے بھو<sup>ک</sup> لگائی ہے - اور عورتوں کی ساہواری ایام کی بے ترتیبیوں کو د ست کرتی ہے —

اکثر مریضوں کے حالات ہے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ زرد قلیاسوں کا محبوطہ اجہلین کہ فعل کو رد کرتا ہے اور شائد یہی وجہ اس اسر کی ہو کہ خود دوائشفاء اتنی کار گر فہیں ہوئی جتنی کہ اجہلین' ابھی پودے پر یہ کام جاری ہے اور خیال یہ ہے کہ اس میں سے اور بھی نگے قلیا ہے حاصل ہوں گے۔ بعد ازاں ان کی کیجیائی ترکیب معلوم کی جا ئے گی ۔۔۔

حالات مريض جن كو اجهاين هائةرو كلورائة ديا كيا \_

( ۱ ) نام مريضه - بشيراً

عهر - ۱۸ سال

نام تیبار دار - فضل حق

سکو قت - سیتا رام کا حمام - دهلی \_

تاريخ علاج - 9 - نومبر سنه ۳۰ ع

علاج سے قبل کی کیفیت ، دی و رات میں مشکل سے دو گہنتہ نیند آتی ہے ہیں ہیشہ قبض رہتا ہے ۔ پیت میں نفخ ہو جاتا ہے ۔ بہوک بلکل نہیں لگتی ۔ مریضہ کبھی روتی ہے ۔ کبھی ہنستی ہے ۔ پاخانہ پیشاب کا احساس نہیں ہے ۔ ایام کی بے قاعدگی ہے ۔ چہر سے رحشت و پریشانی ہے ۔ کبھی مار پیت کرتی ہے ۔

19 - نومیر سنه ۲۰ - مریضه تهام رات خرانتوں کے ساتھه سوئی هے - دن

کو چار گہنتہ سوئی ہے قبض کی کہی ہے بھوک پیشتر سے زائد ہے ۔

آدہ سیر دودہ اور ایک روثی صبح اور ایک شام کھا لیتی ہے ۔ چہرہ

پر جو زردی تھی وہ اب دور ہو رہی ہے ۔ سرخی کے

آثار نہایاں ہیں —

- ۱۹ فوسبر سلم ۳۰ ع نیلد میں ترقی ہے پریشانی کی حالت فہیں ہے چیخلا رانا کسی چیز کو ڈکڈکی بائدہ کے دیکھنا اب بالکل نہیں
  ہے لیکن کبھی کبھی ہنستی ہے اجا بت ہوتی ہے پیت میں
  نفخ فہیں ہے پیشتر جو لیسدار قے ہوتی تھی را بالکل نہیں ہوئی
  اور طبیعت نے بھی سالش نہیں کی بھوک میں کوئی فرق نہیں
  ہے چہرہ پر بشاشی ہے دوا شروع کرنے سے قبل سریضہ زیادہ
  اصرار سے دریافت کرنے پر بیان کرتی تھی کہ سر میں درد ہے
  اور اعضاء شکئی ہے لیکن اب یہ شکایت نہیں کرتی حالت پہلے دس دن ہے
  بہتر معلوم ہوتی ہے --
  - دسپہر سله ۳۰ م رات کو آله نو بھے سوتی هے اور صبم آله بھے آله بھے آلهتی هے دن میں دس اور دو بھے کے درمیان پھر سوتی هے کبھی پریشانی کی حالت ہوجاتی هے چہرے ہے بھالی معلوم ہوتی ہے ایام بائیس روز بعد ہوے مگر اس زمانہ میں ہنسنا زیادہ تھا
    - ١٢ دسميو سنه ٢٠ م ٠ كوئى نهايان فرق نهين هـ --
  - ۲۳ دسهبر سنه ۳۰ ع رات بهر سوتی هے سارنا بالکل نهیں هے سر مهی کبهی کهی کبهی کبهی درد هو جاتا هے —
  - جنوری سنه ۳۱ ع مریضه نے کبھه کام کرنا بھی شروم کردیا ہے مساله پیستی ہے جھاڑو لگاتی ہے اور آتا گوندھتی ہے سینے کو

دیا تو کها که میری افکلیان هکهتی هین ــ

۱۳ جنوری سنه ۳۱ ع - سریضه کا اپنا بیان - کبھی کبھی رات کو اعضاء شکنی هو جاتی هے - بھوک بہت لگتی هے - نیند پہلے کم آتی تھی - اب زیادہ آتی ہے - پہلے در چار گھنٹه سوتی تھی - اب بعد مغرب کھاں کھاں کھاں کو در تین بھے طبیعت گھبراتی هے - ترکاری اور پھل کھانے کو طبیعت چاهتی هے -

اس کے بعد سریضہ کو دوا دیٹا کم کر دیا گیا اور بالاخر بالکل بنی کودیا گیا سریضہ آب بالکل تندرست ہے ۔

(۲) نام مریض - سید احدد علی ـ

عهر - + ا سال -

قام تیمار او - سهد حشمت علی س

سکوقت - خیاط - چارتی بازار - دهلی -

تاریخ علام - ۲۳ فروری سند ۲۱ ء –

شکایات - مریض نے دگی سال قف ذہایت محقت ہے کا۔ کیا - رات رات اللہ بھر دکا - کھانے کو کم ملا - اب ن اغیر کہزوری محسوس ہوتی ہے - فیڈن نہیں آتی - رمضان میں روزے رکھے - + · رمضان ہے بہکی بہکی ہاتیں کیں - علاج ہے مریض کو فیدن دو خوراک دیلے کے بعد ہی ہاتیں کیں - علاج ہے مریض کو فیدن دو خوراک دیلے کے بعد ہی ہے آنے لگی - بہکی بہکی باتیں کرنا بھی دور ہوگیا - بھوک معلوم ہونے لگی - اور اجابت تہیک ہونے لگی - لیکن دساغی کہزوری بالکل دور نہیں ہوئی بالاخر مریض نے بیان دیا کہ میں اب بالکل دور نہیں ہوئی بالاخر مریض نے بیان دیا کہ میں اب بالکل قذہ رست ہوں ۔

٣ ) ذام مريضه - اخدر سلطان

عهر ۱۴ سال -

فام تيهاردار - حكيم معين الدين -

سكونت - جهجر ضلع روهتك \_

تاريخ علام - ٢٦ اكتوبر سنه ٣١ م -

شکایات - ڈیڈد بالکل نہیں آتی ہے - ایک بھے سوتی ہے اور پانچ بھے

انّہہ بیتھتی ہے - ابھی کبھی قبض ہو جانا ہے غذا درنوں وقت

کھاتی ہے - ایام میں بے قاعدگی ہے - چہوہ ہے نقاهت معلوم ہوتی

ہے - کبھی ہنستی ہے کبیس روتی ہے بالکل خاموش و کم رهتی ہے -

یکم اکتوبر سلم ۳۱ ع - نیند میں اضافہ تدریجی ہوا - سات آتھہ
بیچے شب کے سو جاتی ہے - صبح سات بیچے اُتھتی ہے - کبھی مسلسل
سوتی رهتی ہے اور کبھی درمیان میں بیدار ہو جاتی ہے - مگر بستر
پر خاموش پتی رهتی ہے بھوک میں کوئی فرق نہیں ہے - آدمیوں
کو پہچان لیتی ہے - مزام میں بیچیای - گھبراہت دو پہلے تبی
اب نہیں ہے خوہ بخود هنسنے میں کبی ہے البتہ روڈا تقریباً
بالکل بند ہے —

ایام پانچ مالا ہے قطعاً بند تھے ۔ مگر فروری میں پانچ مالا بند رہنے رہنے کے بعد جاری ہوئے ۔ چھد دن تک رہے ۔ برومائڈ کے استمبال سے چہولا پر ایک قسم کی سیا ہی آگئی تھی مگر اب ولا بالکل نہیں ہے ۔ نوت ۔ ایک مرتبہ مریضہ کو سرپینٹین گروپ کے ہائڈرو کاوزائڈ کی کچھیہ خوراکیں دی گئیں جس سے بیچینی و بے خوابی میں اضافہ ہوا ۔ جو آرام ہوا تھا ولا بھی جاتا رہا ۔

اب سریضه کے تیباردا ِ حید ِ آباد سے لکھا ہے که ایام قاعدہ سے وقت مقررہ پر هو رہے هیں اور احساس میں بھی فرق ہے - اُمید ہے که مریضه اپنی اصلی حالت پر آ جائے گی —

- ( ۴ ) نام سریضه مسز مهر علی -
- نام تیماردار سقر سهر علی فاضل \_
- مكونت سپرنتيندنگ انجنير ميدر آباد

مریضہ کو دوا دینے سے نیند آنے لگی - کبھی خوش رہتی ہے اور کبھی اوداس - جب خوش ہوتی ہے تو بھوں کو دریافت کرتی ہے - ابام مقررہ وقت ہر ہورہے ہیں ۔

نوت - اس مریضه کے حالات ہے هم کو همارے حسب دل خوالا آگاهی انہیں هو ئی - مریضه کو دوالشفاء اور تاکثر راے کے انسلیتی کیور (Insanity Cure ) ہے کو ئی فائدلا نہیں هوا تها - لیکن اجملین هائدر کلورائد ہے ان کو نفع پہنچنے کا اس سے هم کو ضرور ثبوت ملکا ہے - که جس عرصے میں دوا ختم هو جاتی تھی - تو مہر علی صاحب کے تار آفا شروم هو جاتے تھے که " مریضه کو افاقه ہے - برالا عنایت اجملین فوراً ارسال کیجئے "

- ( ٥ ) قام مريضه مسز امير حسن \_
  - سکونت بدایوں ـ
- کیفیت سریضه کوهستیریا کے دورے پڑا کرتے تھے جن میں تہام رگیں اینتہه جاتی تھیں تشنجی حالت ہو جاتی تھی دورہ میں کبھی منشقہ اور کبھی رونا ضرورت سے زیادہ تھا افتہائی دسفی کہزرری تھی —

فاتُده - مريضه نے ايک مالا سے زائد دوا استعبال کی جس کا نتيجه يه هوا

کہ هستیریا ایسا ختم هوا کہ آج تک کوئی دورہ نہیں پرا ہے ۔

ید قیام تفصیل اس کام کی هے جو طبید کالج کے شعبہ ریسرچ میں 

تاکثر سلیم الزمان صاحب صدیقی کی زیر نگرانی نہایت محنت و جانفشانی 
کے ساتھہ ہورہا ہے مگر ایک دفت کی وجہ سے کام میں گئے چنے چند اشخام 
لگے ہوئے ہیں اور مسیم الملک حکیم اجبل خان صاحب مرحرم کی پوری اسکیم اس 
وقت تک عالم وجود میں نہیں آسکی ہے - اس لئے طبیع کالج کی حالت اس 
وقت ایسی نہیں ہے کہ اس بار گرلی کی کفیل ہوسکے اور بہت سے وظائف کا 
افتظام کرکے زیادہ ریسرچ اسکا لووں کا تقرر کرسکے اور اس شعبہ کو 
ہفتوستان کا ایک عظیم الشان معبل بناسکے - ضرورت اس اسر کی ہے کہ 
ملک میں بیداری پیدا ہو اور حفقہ قوم جس کو بالعدوم سائلتمفک دنیا سے 
زیادہ دلیسی نہیں ہے اُس طرت ، قدمے ، ہی نہیں بلکہ ، درسے کہکر دست 
زیادہ دلیسی نہیں ہے اُس طرت ، قدمے ، ہی نہیں بلکہ ، درسے کہکر دست 
شفقت اتّهائے نو کوئی وجہ قہیں کہ شعبہ عملی اپنے مقاصی میں کامیاب قد فوسکے —

<sup>----(‡•‡)-----</sup>

## ازدراج بين الاقارب اور حياتيات

از جذاب محمد زکریا صاحب "ماثل" پهوپال

عبوماً هم لوگ مسلمه اود واج ير اجتهاعي نقطه نظر سے غور كرتے هيں، حیاتیاتی پہلو سے جی نتائیم کا استنهاط هوتا هے انہیں چھوڑ دیتے هیں - دائر ۳ نظر محدود هونے کی وجه سے شوهو و زوجه کی راحت و آزام اور ازدواجی مسرتوں ا اهتمام تو زیر بحث هوت هے سکر ان کے نسلی مستقبل کو نظر انداز کردیا جاتا ہے اس یو ڈرا توجہ نہیں کی جاتی کہ اس نے پروائی کی بدولت آیدہ نسلیں عنقریب والدین کے لئے بار کواں یا وہال جان هوجائیں کی اس خصوص سیی تقویماً تہام عالم انسانیت یکسال غفلت و بے نیازی ۴ شکار نظر آتا ہے جس کی انتہا یہ ھے کہ ہم اپنے گھوڑوں اور مویشیوں میں تو خون صالح اور جوہر نسلی کا امتیاز مد نظر رکھتے ھیں مگر اس کا بہت کہ لعاظ رکھتے ھیں کہ ھہاری آیندہ شریک زندگی کی رکوں میں جو خون جاری و ساری هے ولا کس حد تک نقصان و فساف سے پاک اور کس درجہ قوی و شریف ہے - اگر غور کیا جائے تو حقیقت میں اس ہے زیادہ اہم موقع غور و فکر ہے کام لینے کا کیا ہوسکتا ہے جس کی بدولت دو انسانی هستهاں من العبر نے لئے ایک دوسرے نے ساتھہ وابستہ هوکر اپنے سر آیندہ نسلوں کی افزائش اور قومیت کے استحکام کا ذمہ لیتی ہیں - مگر اس سے کون افکار کرسکتا ھے کہ خاص کر اسی مسئلہ میں اصولاً اقفی ہے پروائی کی جاتی ھے کہ عقل اور نوامیس طهیعت کو بالکل بهلا دیا جاتا هے خواهشیں مطلق العدان کردی جاتی هیں اور عموماً

وهی کها جا تا هے جو دال یا هوا ے نفس کا منشا هوتا هے عقل و حکمت کو تتولفے کی ضرورت نہیں سہجھی جاتی ۔

جیسا کہ ارپر کی تمہید سے واضع ہوگیا ہوگا شادی بیات کے مواقع پر لوگ
زیا ت تر اجتہاعی یا دیئی رواج کے حیثیت سے غور کرتے ہیں جس کی پابندی
زی و شو کی صلاحیت پر غور کئے بغیر لازمی سمجھی جاتی ہے - حیاتیات کے
کسی اصول کو کام میں نہیں لاتے - یا اس سے کوئی واسطہ نہیں رکھتے - تاہم یہ
بات تعجب سے سننے کے قابل ہے کہ اب لوگوں میں ایک گروہ اس خیال کا بھی ابھرتا
نظر آتا ہے کہ اقارب یا اعزہ میں شادی بیات مضرت رساں ہے' اگرچہ اس گروہ کا
نقطہ نگاہ حیاتیاتی اصول کے ماقصت نہیں کو حقیقتاً غیر ارادی طور پر اس سے
جدا بھی نہیں —

غالباً اس خیال کے حامی اس بے اعتدالی کی بدولت وجود میں آئے ھیں۔ جو بیںالقبائلی ھادی یا اقارب کے مابین ازدواج کے موقع پر عبوماً ھوتی رھتی ھے۔ دیکبا جاتا ہے کہ دنیا کے اکثر گھوائے اس رواج کا نشانہ بنے ھوے ھیں، بہت کم ایسے خاندان ھیں جو اس قابل اصلاح رویہ سے بھچے ھوے ھوں اس افدھا دھند رسم و رواج کی پابندی سے تنگ آکر عقلا کی رایوں میں سخت اختلات ھوگیا ہے بعض اس کی تائید کرتے ھیں بعض اس کے سخت مخالف ھیں مگر اب یہ بدگہائی خاص و عام میں زیادہ بڑھتی جاتی ہے کہ بیںالقبائلی شادی سخت مضر ہے۔ جو لوگ اس نوم کی شادی کو مضر سہجھتے ھیں انھیں میں ایک جہاعت وہ بھی ھے جو حہاقت کی شادی کو مضر سہجھتے ھیں انھیں میں ایک جہاعت وہ بھی ھے جو حہاقت جنوں دی و سل جیسی مہلک بیہاریاں اور ھر قسم کا جسہانی و عقلی ضعف اسی ازدواج کا نتیجہ قرار دیتی ہے جو بے سوچے سہجیے محض قرب صلہ اور قسم خاندانی کے بناء پر وجود میں آتا ہے ۔۔۔

رفتہ رفتہ اس قسم کی شادی کے مخالف اقلے بڑی گئے کہ اکثر سمالک کو

دینی و مدنی قوانین وضع کرکے ازدواج بینالاقارب کے افسداد پر مجبور ہونا پڑا۔
مگر عجیب بات نے کہ یہ قوانین بھی یکساں نہیں ہیں۔ ادیان و مذاهب اور
ملکوں کے اختلات کے ساتھہ ان میں بھی اختلات نے - مثلاً بعض ملکوں میں چھا اور
ماموں کی اولاد سے ازدواج مہذوع نے بعض میں جائز نے - صرت ولایات متحدہ ہی
میں اس خصوص میں نہایاں اختلات قظر آتا ہے - وہاں کی +۱ ولایتوں میں
چھا اور ماموں کی اولاد سے شادی مہذوع نے مگر وہیں کے اس سے کہیں زیادہ
ولایتوں میں شادی بیاہ کے لئے کوئی حد مقرر نہیں نے یہاں تک که ولایت

اب سوال یه هوتا هے که ان قوانین میں اختلات کیوں هے ؟ ظاهر هے که واضعان قانون پر جہالت کا الزام نہیں لگایا جاسکتا۔ بلکه تجارب علمیه اور طبیعی ونفسیاتی تحقیقات کی کہی زیر بحث آسکتی ہے جس کی بدولت ایسی متضاد صورتیں پیش آتی هیں—

جہاں تک غور کیا گیا ازدراج بین الاقارب کے مخالفت کا مسئلہ اتفا معبولی اور ناقابل توجہ نہیں ہے کہ بلا کافی غور و خوض کے تسلی بخش دلائل بہم پہنچاے بغیر مسلمات میں داخل کر لیا جاے - طبائع بالعہوم اس نوع کے از دراج کی خوگر ہوگئی ہیں - اور یہ بھی ظاہر ہے کہ سطحی مشاہدات اور مثالیں موافق و مخالف دونوں قسم کی ملتی ہیں - جن سے ہر خیال کے فریق استفاد کرتے ہیں اور اپنے مخالف دونوں قسم کی ملتی ہیں - مثلاً اسی دور کے مہتاز لوگوں میں جہاں اپنے خمالات اور رویے کو تسکیں دیتے ہیں - مثلاً اسی دور کے مہتاز لوگوں میں جہاں ابراہیم لفکل جیسا نامور اور عالی دماغ شخص چچیرے بھائی بہن کے مفاکست ابراہیم لفکل جیسا نامور اور چارلس تارون جیسی موقر ہستی اپنے ماموں کی لڑکی کا ثہر یہ نظر آتا ہے اور چارلس تارون جیسی موقر ہستی اپنے ماموں کی لڑکی سات کی کا نہری نہایت ذکی عاقل اور طاقت و د اولان پیش کرتی ہے ، وہیں یہ بھی مشاہدی ہوتا ہے کہ بعض

صحیح اللسب خاندانوں نے اپنے رتبہ کو بہت بلند سہجہہ کر اپنے سے کم درجه لوگوں اور غیر خاندانوں میں شادی بیالا کرنا حرام سہجهہ رکھا تھا اور صرت اپنے هی گھرانے میں اس قسم کی ضرورتیں پوری کرتے تھے ان کا شهرازلا منتشر هوگیا 'خاندان میں کہزوروں اور مریضوں کی تعداد برلا گئی 'مر کزیت میں کہی هوتی گئی یہاںتک کہ کچھہ مدت میں عوام کے اندر جو وقار انہیں حاصل تھا ولا تقریباً مفقود هو گیا —

کہا جا سکتا ہے کہ موخرالذکر خانداذوں کے وقار و مرکزیت میں نقصان اس لئے پیدا ہو گیا کہ اب اوگوں کو علمی و تہدانی ترقی کے وسائل بہت حاصل ہیں۔ ان کے دماغ علوم حدیدہ کی روشنیوں سے معمور ہورہے ہیں اس لئے وہ اس فوع کے از دواج سے بیزاری ظاہر کرنے کہ لئے ایسے خاندنوں کا وقار تسلیم نہیں کرتے مگر یہ صحیح نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ ان خاندائوں نے مشلیم نہیں کرتے مگر یہ صحیح نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ ان خاندائوں نے مشاکحت کو اپنے دائرہ میں نہایت سختی سے محدود کر رکھا تھا جس کے نقیجہ میں ان کے خون میں ضعف پیدا ہوگیا اور اس عظیمالشاں اجتہاعی حسارہ کی نوبت آئی —

بہو حال یہ ظاهر ہے کہ اُس مسئلہ کے حل میں کافی مشکلات حاثل هیں - خود انسان پر جومشاهدات هوے هیں ولا متضاد هونے کی وجه سے علمی حیثیت ہے کسی راے کی توثیق یا حتمی تائید کے لئے عفی نہیں هیں - لہذا انسان کو تھوڑی دیر کے لئے خارج از بحث ججهہ کر حیوانات اور نباتات میں مشاهدہ کیجئے اور ان کی مثالوں پر غور کیجئے کہ یہ کہاںتک انسان پر منطبق هوسکتی هیں - رها یہ امرکہ حیوانات اور فباتات ہاصل کی هوئی مثالیں انسان سے کہاں تک مناسبت رکھتی هیں تو اس کا حواب بالکل صاف ہے یعنی انسان میں و راثت بالکل اسی اصول پر قائم ہے جس

اصول پر حیوانات اور نباتات میں ہے اس لئے حیوانات اور نباتات پر جو تجربات کئے جاتیں گے وہ انسان پر آسانی سے منطبق هو سکیں گے -

ا اگر حهوافات و نباتات میں استقرار و تفاسل کی وضعوں پر نظر تعمیم دالی جائے تو سب میں چند باضابطه اور

مقررہ قاعدے نظر آئیں کے \_

ادنی درجه کے حیوانات میں هر نرد بغیر رسمی القام و استقرار کے صرت اینی هی ذات ہے اپنی نوم بیدا کرنے پر قادر ھے ان میں نر و سادہ الک الک نہیں ہوتے ' یہ اس تہیز سے محروم ہیں البتہ اسغنج اور بعض اقسام کے حلزونی ( گھونگے کے قسم کے ) یا صافی ( سیپ کی قسم کے ) کیڑے ان سے مستثنی میں ان میں نر و مادی کے اعضا واضم طور پر جدا جدا شکل کے هیں اور ان کے درمیاں استقرار و تناسل کا عبل بھی مخصوص هے -

اعلی درجه کے حیوانات کی حالت ادنی سے سختلف ہے ان کی تشکیل میں رفتہ رفتہ ترقی ہوئی یہاں تک که ان کے اعضاے تفاسل فو و مادی کے جدا جدا پوری تبیز و اختلات کے ساتھہ نہایاں ہوگئے اور نر و سادہ میں سے ہر ایک نے علصدہ علصدہ ستقل جسم پایا -

نباتات میں بھی طبعی مقاصد کی تکهیل اسی اصول پر هوتی ہے اور ایک ذاص اپنا استقرار یا تناسل نباتیانی نقطهٔ نظر سے ' اپنے هی ساتھہ کرنے پر قادر نہیں ھے - پھولوں میں نر و مادی دونوں قسم کے اعضا ھوتے هیں لیکن استقرار ذاتی ان میں بھی نہیں هوتا - کیوفکه یه اس مقتضائے طبیعت کے خلاص هے خوالا اس وجه سے که مان ا کی پختگی کے وقت نو پخته نہیں هوتا یا اس وجه سے که پھول کی شکل و ترکیب هی ایسی هے که اس کا فر سادی کے ساتھہ متصل نہیں ہوسکتا ۔ اس لئے مختلف پھولوں کے مابیس تلقیم یا تناسل کا

عمل تکمیل کو پہنچتا ہے۔ مثلاً گُڑھل کا پہول نباتات میں خنثا ے شکل ہے اور اس میں نرو و مادہ دونوں کے اعضا موجود ہیں تا ہم معض ایک درخت کا پہول اپنی نوم بڑھانے سے معدور رہتا ہے جب دوسرے درخت نے پہول کا زیرہ اس پو پڑتا ہے تب بار آورہوتا ہے۔

قدرت نے ان مظاهر پر تارون کی توجه مبدول هوچکی هے اس کا قول هے که " یه بات بداهتا ثابت هے که ازدواج ذاتی طبیعت کے غلاف هے " اور ازدواج ذاتی یہی ازدواج بین الاقارب کی ایک ترقی یافته صورت هے - تارون کہتا هے " آپس میں یا اقارب کے مابین شادی بیالا کرنے ہے احتیاط کرنا بہت مفید هے کیونکه جب ایک هی خاندان میں شادی بیالا نسلا بعد نسل هوقا رهتا هے تو اس ہے بدنی نقصانات پیدا هوجاتے هیں " ان شواهد سے داور راضع هے که اقارب کے مابین ازدواج طبیعت کے نزدیک غیر پسندیدلا هے اور جب طبیعت اسے پسند نہیں کرتی هے تو انسان کے لئے بھی غهر مقبول و جب طبیعت اسے پسند نہیں کرتی هے تو انسان کے لئے بھی غهر مقبول و بسندیدلا ہونا چاهئے ۔

میوانات و نباتات کے م بسا اوتات متضاہ و سائل کا تفصص کرنے سے نتیجہ واصلیت پر تحقیقات بہتر نکلتا ہے ۔ اوپر یہ سہجھانے کی کوشش کی

گئی ہے که ازدواج ذاتی یا اقارب کے سابین شادی دیا، طهیعت کو ناپسند ہے ۔ اب ذرا گھر یلو یا پالو جانوروں کے حالات ہر نظر تالئے تو مقصد اور واضح هوسکتا ہے ۔

جن لوگوں کے یہاں سرغیاں پالی جاتی ہیں 'ان سے پوچھئے وہ اصیل اور زیادہ اور کم اصل کا کتنا اصاط رکھتے ہیں۔ جب انھیں کوئی خوش شکل اور زیادہ انگے دیئے والی سرغی سل جاتی ہے تو اس کی نسل کا تصفظ اسی طوح کرتے ہیں کہ اس سرغی کو اسی کے بھائی یا بالغ بچھہ کے ساتھہ سلادیتے

هیں - جس سے ویسی هی نسل میں اضافہ هوجاتا ہے اور سب بھے قوم ی اور اصیل فکلتے هیں - یہی طریقہ دوسرے حیوانات کی پرورش کرنے والے عمل هیں لاتے هیں - کتے ' بلی ' گھوڑے ' وغیرہ ' اس قسم کے تہام جانوروں پر اس خصوص میں کافی توجه کی جاتی ہے جس کا نقیجہ یہ هوتا ہے کہ ان جانوروں کا جرمیلاؤم مواد فاسعہ سے پاک اور صات هوتا ہے - کم رقبہ اور کم اصل جانوروں میں جو فاسد مواد هوتا ہے وہ نہیں ملنے پاتا —

کیا اس سے یہ ثابت نہیں کہ اوپر کے بیان کے خلات اقارب کے ما بین از دوام نفع بخش اور مفید هے ۹۰ ایکن جہاں هم اس حقیقت کو دیکھتے ھیں اور اس کی تصدیق کرتے ھیں وھیں بعض صورتوں میں اس کے خلات بھی تسلیم کرنے پر سجبور ھیں - مثلاً سب جانتے ھیں کہ خچر کی پیدائش کہ مے اور گھوڑی کے میل ہے ہوتی مے جو غیر اتارب کے ما بین از دواج کی ترتی یافتہ صورت کہی جا سکتی ہے - اور یہ بھی معلوم ہے کہ خبیر اپنے ماں باپ کے مقابلہ میں زیادہ قویالجسم اور مضبوط عضلات کا جانور ہے۔ اسی طوح خود مرغی پالنے والوں میں بھی ایک دستور پہلی مثال کے خلات یه ملتا هے که جب چوزے بیچلا چاهتے هیں تو دو مختلف نوعوں کی مرغهاں اور موغے آپس میں ملا دیتے ہیں تاکہ ان ہے جو اذاتے نکلیں ولا نسلی اعتبار سے فاسد ہو جائیں اس سے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس طرم کے حاصل کئے ہوئے اندوں سے جو چوزے پیدا ہوتے ہیں وہ جلد برِ هتے هیں اور مضبوط بھی هوتے هیں - نیز ان کے دام عام اور معهولی چوزوں سے زیادہ آتے ھیں - کیا اس سے یہ ثابت نہیں ھوتا کہ دو مختلف خونوں کا اختلاط مفید هے \_\_

مذکورہ بالا مثالوں کے مقابلہ میں اگر علمی تجربات ہے مدن ای جاے دو وہ زیادہ کار آمد هوسکتے هیں - بلکه یه کہنا چاھئے کہ یہی تجربات اعتباد کے زیادہ مستسق میں اور اس سے جو نتيجه اخذ كيا جائيكا ولا في الجمله وقيع اور مستند هوكا -

یہلے نباتیات کو لیجئے جس پر تعقیقات کو وسیع کرنے کے لئے ایک قسم کی جوار ہوئی گئی اور پھر اسی قسم کی جوار کا پیوند اس جوار میں اکایا گیا - فصل تیار ہونے پر معلوم ہوا کہ بہقابلہ سابق کے پیدا وار کم هوئی هے بعد ازاں یہی طریقہ هوسرے یودوں کے ساتھہ ہرتا گیا - تو ان کا بھی یہی حال ہوا - پھر اس کے خلات صورت احتیار کی گئی یعنی ایک پودے کا پیوفد دوسوے یودے میں لگایا گیا تو اس سے نتیجہ اجها بر آمد هوا یعنی سابقه پهداوار جس مقدار کی تھی اسی مقدار پر اب بھی قائم رھی - اس تجربہ سے یہ واضع ہے کہ از دواج بیںالاقارب مضر ھے' اگر مضر نہ ہوتا تو نہاتات میں بھی پہلی مثال کے مطابق مقررہ پیدا وار میں کھی نہ آتی - مگر ابھی اسی راے پر فیصله کا مدار مناسب نہیں ھے حیوا نات پر جو مشا ھنوات ھوے ھیں کچھہ ان پر بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے ۔

مس کفک نے چوہوں پر بہت سے تجربے کئے ۔ ایک هی چوهها کے نر و مادہ چوھوں کو آپس میں ملا دیا گویا بھائی بہن سے ان کا عقد کردیا۔ اس میل سے جو نسل عاصل ہو ئی اس میں کسی پہلو سے کوگی نقصان یا کہی نہیں تھی ۔ بعد ازاں اسی تجربہ پر اکتفا نہیں کی بلکہ ۳۹ فسلیں تک دیکھیں سب تھیک تھیں اس کے بعد یہی عبل تراسو فیلا ( Drosophila ) فام کے . ایک کیتے پر کیا اور اس کی ( ٥٠ ) نسلیں دیکھیں - اس میں کسی قسم کا

ضرر یا ضعف مشاهده میں نہیں آیا -

فوسری شق کے لعاظ سے شیر کی مثال بہت زیادہ توجہ کی معتام 
ھے' جس کا توالد و تناسل اپنی ھی نوع کے افدر مددوں قائم رھتا ھے' 
یعنی جو شیرنی جس جنگل میں رھتی ہے اور اس سے جو اولاد ھوتی ہے 
ولا اولادیں آپس ھی میں جنگل کے نر و مادہ کے ساتھہ ملتی رھتی ہے 
اور یہ سلسلہ آگے ترقی کرتا رھتا ہے مگر ان میں کوئی ضعف محسوس 
نہیں ھوتا - شیر شیر ھی رھتا ہے —

یہ دونوں مشاهدات نباتی تجربہ کے خلات از دواج بین الاقارب کی تائید کرتے هیں مگر ہے بھی یہی کہ جب ڈک کسی مسئلہ کے دونوں رخموافق و مخالف اچھی طرح سامئے نہ آجائیں کسی صحیح نتیجہ تک پہنچنا مشکل ہے ۔

ان متضاد مگر اتنی عام مثالوں کو دیکھتے هو ئے کسی انسان پر مشاهدات طرح مہکن نہیں کہ انسان کو چھوڑ کر گسی اور جنس کے مشاهدات ہے صحیح نتیجہ حاصل هوسکے ۔ اس لئے هہیں خود انسان میں بھی ازدواج بین الاقارب کے نتائج پر غور کرنا چاهئے ۔

اهل اسپارتا میں جو قوت و هیجت تھی اس سے لوگ ناواقف نہیں هیں - انہوں نے اپنی قوت و مستعدی سے بلان یوفان پر حکومت کی اور بڑی عظمت و طبطراق کے ساتھہ فرماں روائی کرتے رہے - همارا مقصود ان کے اس فکر سے یہ ہے کہ یہ لوگ غیر قوم والوں کو فایل سہجہتے تھے اور غیر ملکیوں نے ساتھہ شادی بیالا بہت کم کرتے تھے - اسی حالت میں ان کی کئی پشتیں گزرگئیں - مگر نسل میں کو ئی نقصان یا ضعف نہیں ہوا—

جب شهالي امریکه دریافت هوا تو یوروپهن قوموں کی خاص تعداد

كهنيج آثى - اور وهال ان لوكول كي ايك چهوتي سي نو آبادي قائم هوگئي -چونکه یه نو آبادی معدود و مختصر لوگوں پر قائم تھی اس لئے قلت افراد کی وجد سے اقارب هی میں باهیدگر مناکعت هوتی رهی اور نسل برهتی رهی جو کسی حیثیت سے بری نه تهی --

ایشیا کے انگر ملک اسی نوم کے ازدواج یعنی بینالقبائلی شادی کے خوگر هیں عرب میں بنت عم چھیری بہن تو گویا شادی کے لئے - روایتی طور پر مخصوص هے ' اظہار معبت ' اور انعقاد نکام کا زیادہ مصرت یہی ' بغت عم هوتی ہے ۔ اس کے بعد ماموں کی لڑکی یا اور اقارب کی لڑکی سے رشتہ ازدواج قائم کرتے ھیں - ھندوستان میں مسلمانوں کے اکثر گھرانے پھتھا پشت ہے اپنے ھی خاندان کے اندر عقد و مناکعت کے پابٹد ھیں - اگر کوئی فرد اس اصول کی خلامه ورزی کرتا هے تو بقیه افران اسے مطعون کرتے اور برا سہجھتے هیں - مگر واقعات شاهد هیں که ان خاندانوں میں کوئی ایسی بات دیکھنے میں نہیں آتی جس کی بنا پر اس نوع کے ازدرواج سے بھزاری کی گلجائش فکل سکے -بلکه همیشه ان کی نسل قوی اور تندرست هی پائی گئی - لهذا یه مشاهدات اس پر دلالت کرتے ھیں کہ اقربا نے مابھن شادی بیات کرنے سے کوئی حرب نہیں ہوتا ۔ مگر آب اس موضوع پر ایک دوسرے پہلو سے بعث کرنے کی ضرورت ہے ۔۔

يمامر بالكل واضم اور يقينى هے كه مرض سل كى استعداد يا قابليت ايك موروثی شے ہے ۔ اسی طرم بعض قسم کے ضعف عقل یا دوسری بیہاریاں بھی وراثتی هیں - اور اس میں بھی کوئی شک نہیں که اس نوع کی بعض بلائیں بعض گهرانوں میں نسلاً بعد نسل منتقل هوتی یا پیدا هوتی رهتی هیں - اور ِ بعض میں نہیں بھی ہو تیں - مثلاً ایک خاندان میں سل کی شکایت بہت ہے دوسرے ازدواج بين الاقارب سائنس جولائی سله ۲۲ ع

میں حہاقت و جنوں کی - تو یہ کہسے ہوا کہ بعض میں یہ امراض اکتہا ہوگئے اور بعض میں نہیں ہوئے ؟

اس کا جواب یہ ہے کہ اس اختلات کا سبب بھی یہی ازدواج بیں الاقارب
ہے ۔ انسان کے جرمپلازم میں سیکروں عوامل ( Genes ) ایسے پاے جاتے ھیں جو
جی پر وراثت کا دار و مدار ہے ۔ ان میں سے بعض اچھے ھوتے ھیں جو
انسان کو بلندی پر لے جاتے ھیں اور بعض برے جو پستی تک پہنچاتے
ھیں ۔ نسل کی خصوصیات یا مہیزات اسی اچھے برے فرن کا نتیجہ
ھیں ۔ از دواج بیں الاقارب کی بھولت فاسد عوامل کا اجتہام ایک ذات میں ھوجا تا ہے اور اسی وجہ سے اس کی برائیاں ظاہر ھوتی ھیں ۔

توضیم و محاکبد توضیم انسانی وراثت کے اصول بھاس کئے بغیر سخت دشوار ھے - اور وراثت کی بحث اتنی آسان اور مختصر نہیں کہ چند کلیات میں آسکے - تاہم مقصد واضع کرنے کے لئے حتی الامکان ضروری مطالب کے تشریم پر اکتفا کی جاتی ھے —

وراثت کے عوامل انسان میں بہت زیادہ میں اور دیکھا جاتا ہے کہ ان کی ہڑی تعداد ایک خاص صفت کی تکویں و تشکیل پر تعاون میں مصروف رہتی ہے ۔ مثلاً توت عاقلہ طول قامت بشرہ کا رنگ وغیرہ ای عوامل میں سے جو اچھے اور صائع میں وہ انسانی صفات کو ترقی دیکر اچھا بناتے میں اور جو ردی اور برے میں وہ ان صفات کو رہستی و کہھنگی کے سانچے میں قمالتے میں - اس طرح انسانی صفات و مہیزات اول یہ آخر نسبتے دارد کے دائرہ میں محدود ہو جاتی میں -

جس میں عوامل فاسدہ کی کثرت ہوتی ہے وہ ادنی درجہ کے نا قابل ذکر لوگوں میں شہار ہوتا ہے اور جس میں عوامل صالحہ زیادہ ہوتے ہیں وہ نیکفام اور عیرت انگیز خوبیوں کا مالک بفتا ہے ۔

اس مختصر سی تہمید کے بعد اب پھر ان نتائج پر توجہ کی جاتی ہے جو از دواج بھیالاقارب کے مدافع اور مضرات سے تعلق رکھتے ھیں \_\_

حقیقت یہ ہے کہ انسان کا جر میلازم عوامل فاسدہ ہے بہت کم خالی هو تا ہے اور یہی عوامل فاسدہ اقارب میں شادی هونے کے بعد ایک جسم میں جمع هو جاتے هیں جس ہے عقلی و بدنی ضعف جرمپلازم ( اپنج ماید) کی نوهیت کے مطابق پیدا هوجا تا ہے - کبھی یہی صورت عوامل صالحہ کی شکل میں پیش آتی ہے کہ یہ بھی عوامل فاسدہ کی طرح ایک جسم یا ذات میں جمع هو کر اس میں صفات حسلہ پیدا کردیتے هیں - جب آخری صورت پیش آتی ہے یعنی عوامل فاسدہ کے بجاے عوامل صالح کی گئرت هوتی ہے تو از دواج بینالاقارب مغید هو جاتا ہے مگر هوتا یہی گئرت هوتی ہے تو از دواج بینالاقارب سے بہقابلہ عوامل صالحہ کے عوامل فاسدہ بیدا ہوتی ہے تو از دواج بینالاقارب سے بہقابلہ عوامل صالحہ کے عوامل فاسدہ بیدی هوتی ہیں سورت پیدا ہوتے ہیں۔

اس موقع پر یہ سوال ہو سکتا ہے کہ اگر یہ صحیح ہے کہ اقارب میں شان ی کرنا مضر ہے کیونکہ اس سے افران میں عوامل فاست مجتمع ہوتے ہیں اور پہ عوامل تمام اشخاص میں منتشر ہیں تو از دواج بین الاقارب ہی پر یہ الزام کیوں ہے کہ اس سے یہ عوامل بہقابلہ اس شان ی کے زیادہ پیدا ہوتے ہیں جو غیر اقارب میں کی جاتی ہے ؟

اس کا جواب یہ ہے کہ مختلف خاندانوں میں عوامل قاستہ ایک ھی نوعیت کے نہیں ھوتے۔ زید کے خاندان میں عامل نہبرا میں فتور ھے عبر کے یہاں عامل نہبر ا میں اب ان دونوں گھرانوں میں جو شادی ھو گی اس سے ان دونوں میں سے ھر ایک کا فاسد مادہ درست ھو جائیکا۔ یعنی عبر کے گھرانے کا صالح مادہ نہبر ا زید کے یہاں کے قاسد مادہ قبیر ا کی اصلاح کریکا اور زید کے یہاں کا صالح نہبر ا عبر کے گھر کے مادہ قاسد نہبر ا کو تھیک کریکا۔ اس صورت سے غیر اقارب کے مادین شادی مفید ھو جاے گی اور آئندہ نسل ضعف والدین کے نتائیم سے نجات پا جاے گی ۔۔

خلاصه یه هے که اقربا کے ماہین جو شائی کی جاتی هے وہ زوجین کے عوامل جرمپلازم کے مطابق مفید یا مضر هوتی هے - اگر زوجه تلدرست و قوی هو اور اس کے عوامل اچھے هوں تو ازدراج سے وہ جرثومة خارجیه جس میں کوئی فاسد مادہ بھی هوتا هے دور هو جاتا هے اور اس کی صحت و قوت محفوظ رهتی هے اور اگر یه عوامل ضعیف هوں تو اقارب کے مابین از دواج کا نتیجه عقم (بانجهه پن) اور فساد کے سواکچهه نہیں هوتا —

ان بیافات سے یہ اس واضع هو کیا که جرسپلازم هی پر انسانی وراثت کا اساس ہے اور نسلی سستقبل اسی پر منعصر ہے ۔ اسی کی بدولت قوم ترقی و تقویت حاصل کرتی ہے اسی کی ذاص سے قوم کے ارکان میں تزلزل پیدا هو جاتا هے ۔ اگر جرمپلازم صالح اور اچها ہے تو ایک شریف ترین جو هر کی طرح انسان کے لئے باعث فخر ہے ۔ اور اگر فاسد ہے تو اس سے زیادہ و بال اور مضرت رساں کوئی چیز فہیں ۔ اگر وراثت میں جرمپلازم کی قدر و قیبت وانعی طور پر سہجهه ای جاے اس کے خطرات و اثرات اور فسلی منافع معلوم

هوں تو یقیداً عورت کو شریک حیات بناتے وقت ان امور کا کانی اهتہام اور لعاظ رکھا جاے اور زوجه کے اصل وحسب کی دیکھے بھال میں ہر گز کھی نه کی جاے۔ پھر تو جتلی توجه عورت کی خوبروئی تنا سب اعضا اور اس کے والدین کے تبول پر کی جاتی ہے اس سے زیادہ توجہ اس کی نفسانی و جسمانی خوبیوں پر هو اور کہیں زیادہ اهتمام کے ساتھہ هو -( ساخوت )

405 M. 1000

## معلومات

١ز

(اتيتر)

اگرچہ ہوا بازی کی تاریخ میں ایسی کوئی نظیر نہیں ہے جس میں پر پرواز

کسی اقسان نے صرت ،پقی عضلاتی قوت ہے کسی مشین کو چلاکر ہوا
میں مسلسل پرواز کی ہو' تاہم امریکہ کے ایک موجد نے اس پر طبع آزمائی ہروع کردی ہے۔ اس نے بائیس فت پھیلاو کے در پر بفاے ہیں۔ اور ان کو ایک ایسے فریم پر چڑھایا ہے کہ بازورں ہے اس کو حرکت دی جاسکے ۔ تانگیں اس ایجاد کے زیرین حصد کو چلائیں گی ۔ ہوا میں ارتے والے کا جسم افقی رہے گا ۔ ان پروں کا وزن چالیس ہونت ہے ۔

موتری رفتار کی نئی نظیر موتر تیار کی گئی ہے ۔ اس کے بنانے سے منشا یہ ہے کہ بلا رکے چہتیس گوئی والی دنیا کی رفتاری نظیر کو شکست دی جاے ۔ ہوا کی مزاحمت کو کم کرنے کے لئے موتر کو ایک عجیب قسم کی شکل ہی گئی ہے ۔ مثلاً سامنے کے لمپ بجاے آگے نکلے رہنے کے اوپر نیسے ہیں اور موتر کے جسم کے اندر دہسے ہوے ہیں ۔ بجاے گیسولین کے تیل استعمال کیا جاے کا ۔ انجی ساختہ تیسل بالکل ایک خاص قسم کا ہوکا ۔

مہاراجہ جودہ پور نے اپنے گیارہ سالہ ولیعہد کے لئے انگلستان میں ایک ایک بہترین موتروں میں غالباً بہترین موتر هے - انجی چار سلندر کا مے ۱۰ور ایک گیلن کیسولین میں موتر ستر میل جاے کی-اکر کوئی ہزا شخص چاہے کہ اس سوتر کو اپنے تصرف میں لاے تو نہیں لا سکتا - وجه اس کی یہ فے کہ قشستیں اور استیرنگ وهیل وغیری بالکل بھکائی هیں - مہا راجہ کے حکم سے موتر میں ایک احتیاط یہ رکھی گئی ہے کہ خاص طور کے گیر الکاکر رفتار کو ١٥ ميل في گهنته تک مصدود کرديا هے تاکه جب محل کي سرکوں پر موتو چلے تو اس سے زیاں دفقار نہ هوسکے -

اوھیو واقع امریکہ کے ھیری رتی فاسی ایک شخص نے ایک چھوٹی چوها فيكترى سی فیکڈری بنائی ہے جس کو چوہے چلاتے ہیں۔ فیکڈری دو منزله في چوهے اسطوانوں ميں چلتے هيں جن ميں نالی دار دفتی هوتی هے۔ بالائی منزل میں ایسے تیں اسطوائے هیں جن میں باری چوھے دورتے هیں - ان کی ید حرکت نیجے کی منزل کی مشینوں میں سنتقل هوجاتی هے - چوهے ایک پنجرے میں رهتے هیں جو فیکتری سے بدریعه ایک لہبی فالی کے ملحق هے -صبح کے وقت جب چوھوں کو کام پر بلانا ھوتا ہے تو ایک دروازہ کھول دیا جاتا ھے جس سے روشلی قاخل ہوتی ھے ۔ چوھے فیکٹری سیں آجاتے ہیں - رات کے وقت ایک هاری سے هوا کا جهونکا فکلتا هے اور چوهوں کو ان کے پنجرے میں بہنچا دیتا مے

یورینیم کی کچدهات | اسپروس ( امریکه ) کے قریب بھورے رفک کی ایک کھدھات ( Ose ) دریانت هوئی ھے جس تابکار (Ose) شے یورینیم کی بہت کافی مقدار مے - اس کچدهات کا نام کلار کائت (Clarkeite) رکھا گھا ھے - اس کی داریانت اس وجہ سے اہم ھے کہ اب تک یورینیم کی بہت ھی

کم کچدهاتیں معلوم هیں --

نہونیا کے مریضوں کے جامعہ ییل (امریکہ) کے دو تاکٹروں نے ایک نئی گیس لئے نئی گیس دریافت کی ھے جس کا نام انہوں نے کاربوجن رکھا ہے ۔

یہ آکسیجن اور کاربن تائی آکسائڈ کا آمیڑہ ہے ۔ اس نے سونگھنے سے دعوی کیا جاتا ھے کہ نہونیا کے لا علاج مریضوں کو قفع حاصل ہوا ھے ، اس کا سنگھانے کا طریقہ یہ رکھا ہے کہ مریض کے سر اور سیئے کو ایک چھوٹے سے خیبہ سے تھک دیتے یہ رکھا ہے کہ مریض کے سر اور سیئے کو ایک چھوٹے سے خیبہ سے تھک دیتے میں جس میں کھرکیاں بھی ہوتی ھیں ۔ اسطوانہ میں بھری کاربوجن اس خیبہ میں پہنچائی جاتی ہے ۔

تجربه خانے میں برق مدور [ Ball Lightning ] نظری مظاهر میں تجربه خانے میں برق مدور [ Ball Lightning ] نظری جامعہ لیڈس واقع انگلستان کے تجربے خانے میں اس مظہر کو مصفوعی طریقہ پر دکھلایا گیا ہے . اعلیٰ وولت کے برقی اخراجوں کو دھویی کے بادی میں سے گزارنے پر تجربہ کرنے والوں کو بھی میں گولوں کی شکل مل گئی ۔ یہ کولے دیر نک ھوا میں تیرتے نظر آ ہے ۔۔

سائپ کی رفتار الیکی جامعه کیلهفورنیا میں اس کے متعلق جو آزمائشیں کی گئیں وہ اس خیال کی تغلیط کرتی ھیں ۔ جامعه میں متعدد انواع کے سافیوں کو دوڑاکر ان کی مدت دیکھی گئی ۔ ایک مشہور سانپ کی نسبت معلوم ھوا کہ اس کی رفتار تھائی میل فی گہنتہ تھی ۔

قدیم ترین نقشہ عراق میں' ہاہل ہے کوئی ۲۰۰ میل بجائب شہال کھدائی ہوئی قدیم ترین نقشہ ہر آمد ہوا ۔ یہ نقشہ ملی کی ایک لوم پر ھے جو اتنی ہوئی ھے کہ کف دست میں چھپائی جاسکتی ھے ۔

اس کی عمر کا اندازہ ۱۵۰۰ ق - م کیا جاتا ھے یعلی یه نقشه کوئی ساڑھے چار ھزار برس ادهر کا هے - نقشه میں ایک رئیس کی جاگیر دکھلائی گئی هے - اور حسب معبول جغرافیائی خط و خال نہایاں کئے گئے هیں - پہاروں کے نشان اس میں ویسے هی ھیں جیسے کہ صدیوں بعد باہلیوں نے یہاں بناے جاتے تھے۔ چھوٹے خانہ نہا حروت سمیری [ Sumerian ] تعریر کے معلوم هوتے هیں --

اندھوں کی حس سادسہ | وہ لوگ ، جو عرصے سے اپنی بصارت کھوچکے ھوتے ھیں جب کبھی کسی خارجی شے کے قریب پہنچنے لگتے ھیں تو اُن کو ایسا معلوم ھونے لگتا ھے کہ چہرے پر اُنھیں کوڈی مس کررہا ھے - تو کیا اسی کو اندھوں کی حس سادسہ کہتے ھیں جس سے اُس کو کسی شے کا علم اس کے مس کرنے سے پہلے هوجات هے ؟ - اس مسئله پر تحقیق کرنے کی غرض م وارسا واقع پولستان کے نفسیاتی تاکثر ولیڈیمر دولانسکی نامی نے ایک قرص ایسی کھڑی کی جو شخص زیر امتحان کی طرب همآنی جاسکے -

اقدمے شخص کے چہرے پر اقہوں نے کاغذ کا ایک چہرہ چڑھا دیا اس پر اس کو قرص کے نزدیک هونے کا علم هوگیا اس کے بعد تاکتر موصوت نے اندھے کے کانوں میں روثی بھردی ۔ تو پھر اس شخص کو کوئی احساس نهیں هوا . معلوم هوا که یه راز کانوں میں تها -

تادائی تولانسکی کے بہوجب اندھوں میں قوت سامعہ اس قدر ذکی ھوجاتی هے که قرص کی خفیف سی خفیف آواز بھی اُن کو مسموم هوجاتی هے - سانهه ھی اندھوں کو ھر وقت تصادم کا خطرہ رھتا ھے اس لئے اُن کے جہرے نے روئیں منقبض هوجاتے هیں اور یہی وجه هے که أن کو چہرے پر سس کئے جانے کا احساس هوتا هے -

پس ان امور کی روشلی میں اندھوں کی حس سادسه کی حقیقت

بس اتنی هی نکلی -

سکه شاس مشین ایطالیه کے ایک موجه نے ایک مشین ایجان کی هے جس سکه شاس مشین کی نسبت اس کا دعوی هے که کهرے کهوتے سکے میں فوراً تبیز کردیتی هے - جب کهرا سکه مشین کے سوراخ میں تالا جاتا هے اور ایک دسته گهبایا جاتا هے تو مشین کے تختے پر سکه نکل آتا هے - لیکن اگر سکه کهوتا هوتو ولا اس طرح تخته پر نبین نکلتا - مشین کے اندر ایسی صنعت رکھی کئی هے که سکه کا وزن بھی هوجاتا هے - اس کا قطر بھی پیہائش کرلیا جاتا هے اور مقلاطیسوں نے ڈریعه بھی اس کی آزمائش هوجاتی هے - اس کی آزمائش

جبانے سے بجلی ابہت چہوتی سی برقی رو پیدا ہوجاتی ہے - نیو یارک کے ایک نشرگاہ کے انجینروں نے حال ھی میں کیک کھانے میں جو بجلی پیدا ہوتی شدرگاہ کے انجینروں نے حال ھی میں کیک کھانے میں جو بجلی پیدا ہوتی ہے اس کی شناخت اور پیجائش کی ہے - اس تجربے کے لئے ایک ملازم نے اپنے آپ کو پیش کیا - جرمن سلور کے دو برقیرے (Electrodes ) اس کے هر دو گلوں پر لگادئے گئے اور اُن کو ایک حساس نگارندہ آلے سے ملا دیا گیا - آلے سے جو ترسیم حاصل ہوئی اس سے معلوم ہوا کہ ھر مرتبہ چہانے پر برقی دہاؤ پانچ جو ترسیم حاصل ہوئی اس سے معلوم ہوا کہ ھر مرتبہ چہانے پر برقی دہاؤ پانچ خزارویی وولت تک بڑہ گیا ۔

ویزانگار اب افدهوں کے لئے بھی میکی هوگیا ہے کہ وہ تصویروں ' مطبوعہ ویزانگار اخباروں ' اور آئٹ شدہ خطوں کو انگلیوں کی مدد سے " دیکھہ '' سکھیں - اس کے لئے ایک آلہ ایجاد کیا گیا ہے جس کا نام ویزانگار (Visagraph) رکھا گیا ہے - حال هی میں نیویارک میں اس کا مظاهرہ کیا گیا - اس کا موجد رابرت ای نامبرگ ہے - اس آلے میں ایک برقی آنکھہ هوتی ہے۔جو ایک مطبوعہ

صفعہ پر دور جاتی ہے حررت اور نقوش کے سیاد سفید خاکے زبردست رفتبار پر اہمرے هو ئے اور بڑے خطوط سیں تبدیل هو باتے هیں - اور پھر ایلو میٹیم کے ورق پر ایک موتعش سوئی ان خطوط میں سور اخ کرتی جاتی ہے -آئی - ایم - هائلبران نے به شرکت تاکدر آر - اے - سارتن [ جامعة ليور پول ] و پروفيسر هي - سي در مند [ كليه جامعة لندس ] چهه برس کی تحقیق نے بعد خالص حیاتین الف [ Vitamin A ] کشید کرلی ھے' اگرچہ جامعہ زورنے کے پروفیسر کیرر نے بھی ایک دوسرے طریقہ سے اس کو حاصل کیا ہے۔ توقع کی جاتی ہے که بالآخر حیاتین الف کو تالیفی طور پر تھار کیا جاسکے کا - اس طرح طبی استعبال کے لئے اس کو ہڑی مقداروں میں عاصل کونا مہکن ہوجاے کا -

جامعة كوتنگس كے پروفيسر اتالف ونداوس نے تصقيق حیاتیں ب کی تجرید کے ایک نئے اصول کے تحت خالص حالت میں حیاتین ب

کی تجرید کرلی ہے -

حیاتین ب کی نسبت اب بھی خیال ہے کہ وہ ایک پیچیدہ شے ہے ارر کئی حیاتینوں سے سل کر بنی ہے . پروفیسر ونداوس نے جس جس حیاتیس کی تجرید کی نے اس کو بعض معقق حیاتین ب ا کہتے هیں یه وی حیاتین نے جو کپوڌروں اور دوسرے غیر انسانی جانوروں کو " پالی قیو ریتز " فاسی سوض سے بچاتی ہے' اور انسانوں کو مرض "بیری بیری" ۔ - بعض معققیں کا خیال هے که وجع المفاصل غالم میں اس حیاتین کی کہی سے هوتا هے - یه حهاتین اکثر غذاؤں میں پائی جاتی ہے مثلاً دودہ اندا پهل وغیرہ - خبیر میں تو خاص طور سے یہ موجود ہوتی ہے - امریکی سائنس داں حیاتین ب کے اس

سائلس جولائی سلم ۳۲ م

جزء کو جو انسان کو سرن پلاگرا [ Pellagra ] ہے بھاتا ھے عیاتیں گ
( G ) کہتے ھیں - پروفیسر ونداوس نے حیاتین ب کا ضابط
( C12 H17 N3 OS) بتایا ھے ۔۔۔

امریکی انجهن آوتی سائنس ، نیو یارک میں حال هی حیاتین ج ، ۵ کی تالیف میں انتیانا کے تاکتر چارلس - ای - بلز اور تاکتر فرانسس جی - میکقانلت نے اپنے ایک مقالے میں بیان کیا هے که انهوں نے حیاتین " د '' کو کیبیائی طریقه پر تالیف کر لیا هے - حیاتین کو انهوں نے " ارکا سترال " [ Ergosterol ] سے حاصل کیا هے ، لیکن اس میں روشنی کا استعمال نہیں کیا ، نه تو سورج کی روشنی کی صورت میں اور نه بالا بنفشئی شعاعوں کی صورت میں - انهوں نے اکسیجن کو قطعاً خارج کرکے پست تپش پر ارکا سترال کو میتھائل الکوهل ، ایتھر اور ایتھائل ایسیتیت کے زیر عمل رکھا - اس طوح سے حاصل شدی حیاتین اتنی طاقتور نہیں ہے جتنی که سورج کی روشنی سے یا بالا بنفشئی شعاعوں سے حاصل هوتی ہے - لیکن اس نئی حیاتین کے بہت سے امکانات نظر آتے هیں —

قریب قریب اسی زمانے میں ناروے کے ایک کیبیا داں آثرون نے اپنی دو برس کی تحقیق کی ایک رپورت پیش کی جس میں بتلایا ہے کہ حیاتیں " ج " کی ساخت اور ضابطے کا انکشات ہو گیا ہے - تحقیق کا کام ناروے کی دوا فروش نائی کارت کبینی کے تجربہ خانوں میں کبینی کی مالی امداد ہے ہوا ہے - و خاور اس کے مدد کاروں نے نہ صرت حیاتین " ج " کو خالص قلبی شکل میں حاصل کرکے اس کا ضابطہ معلوم کیا ہے " بلکہ حیاتین کو نر کوتین سے تائیفی طور پر حاصل کرنے میں بھی کامیابی حاصل کر لی ہے —

ھواکی گیسوں کی تبدیلی اسریکہ کے دفتر موسیدات کے تاکثر تہلو، ہے، ھیفریز سے زمین کو خطر اس نے جو معلومات جمع کی ھیںان کی بنا، پر یہ نتیجہ نکالا گیا ھے کہ اگر زمین کے کر اس ھوا کی گیسوں و دیگر مششہولیات میں کسی قسم کا خلل واقع ھو جائے تو مختلف قسم کی مصیبتوں سے دو چار ھونا ہے کا —

اگر آبی بخار نہ ہوں تو نباتی اور حیوانی زندگی مہکن قہیں اور سازی زمین چاند کی طرح مردہ اور بنجر ہو جائے۔ ہوائیں ہوں کی لیکی ہاری نہ ہو گی - بادل ہر جگہ ہوں گے لیکن پسے ہوئے چآنوں کے جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ زہرہ کی نضا میں آب بھی موجود ہیں —

ھوا میں کاربن تائی آکسائٹ کی جو قلیل مقدار ھے وہ نباتی زندگی کے لئے از بس لازمی ہے - اور چونکہ جہلہ حیوانی زندگی بالواسطہ یا بلا واسطہ نباتات پر منعصر ھے - اس سے کاربن تائی آکسائڈ کے دور کر دینے سے زمین پر حیات مفقود ھو جائےگی —

زمین سے کوئی ۲۵ تا ۳۰ میل کی پائٹی پر اوزون [ Ozone ] کی ایک مقدار موجود ہے جوا اس قدر قلیل ہے کہ اگر اوسط تپش اور دبلؤ پر اس کو ایک جگہ جہع کیا جائے تو انچ کے دسویں حصے کی دبازت کی ایک چادر بی سکے گی - اگر یہ گیس دور کردی جائے تو بقول تائی موصرت کے ہم سب اند ہے ہو جائیں ' کیونکہ جس بالا بنفشئی شہسی روشنی کو اوزون فیالتال قطعی طور پر روک لیتی ہے ' رہ ہہاری آنکھوں کو خیرہ کر دیئے کے لئے بہت کافی ہے - ہر خلات اس کے اگر اوزون کی مقدار کئی گنا زیادہ کردی جائے تو جتنی بالابنفشئی روشنی ہم تک پہنچ پاتی ہے وہ بھی مسدود ہو جائے آور پھر حیانین ' د ' تیار ہی فہ ہو سکے ' جس کا نتیجہ یہ ہو گا که حیوانی

زند کی ایشہول افسانی کا انگر و بہشتر حصد سرعت کے ساتھہ فلا هو جائے کا —

امریکہ کے تاکثر تیو تویسی نے ' جو روغی ویسی کے موجد ھیں' عال ھی میں امریکی انجبی کھبیا کے ساملے اس امر کا اعلان کیا ھے کہ بلولوں سے ایک ایسی غذا تیار کی جا سکتی ھے جو گوشت کا بدل ھو سکتی ھے - بقول تاکثر موصوت کے یہ غذا 'شیریں' تقریباً بے مزلا اور آئے کی طوح کی ھے - اس میں ٥٥ تا ١٠ فیصد پروٹین ھوتا ھے ۔ گوشت میں جتنا پروٹین ھوتا ھے اور جو انسانی غفا کے کام آتا ہے اس کے مقابلے میں یہ مقدار تھائی تا تیں گفا زیادہ ھے - جب مناسب طریقہ پر یہ غفا تیار کی جاتی ھے تو خوش فائقہ اور مغذی ھوتی ھے - نہ صرف کہائی جاتی ھے بلکہ پہلی مرتبہ کی تیاری کے بعد سے اب تک بہت ہے لوگ اس کھائی جاتی ھے بلکہ پہلی مرتبہ کی تیاری کے بعد سے اب تک بہت ہے لوگ

" ترکاری پائی کی آمیزش سے بالکل گوشت کا بدل حاصل هو جاتا هے۔

جس کی قیبت کوئی پائچ سلت ( تقریباً تھائی آنه ) فی پونڈ پوتی ہے۔

سبوسوں وغیرہ میں اس کو اچھی طرح استعمال کوسکتے هیں - غریبوں کے

لئے ڈو گویا یہ نعبت ہے - روئی کی فصل میں اتلی پروٹین هوتی ہے کہ

+۰+'-+'۵ آدمهوں کی ضرورتوں کے لئے بہت کافی هوسکتی ہے —

فاسفورک ترشه ا جرمنی کے کیمیا دانوں نے ایک طریقه نکالا ہے جس میں

اور زنگ المفورک ترشه ہے لوہے کا زنگ دور کیا جاتا ہے —

اور کیا جاتا ھے' پھر پائی سے دھو کر تھوڑی دیر کے لئے ا تا ۲ فیصد دور کیا جاتا ھے' پھر پائی سے دھو کر تھوڑی دیر کے لئے ا تا ۲ فیصد فاسفورک ترشد کے جنتر میں تالا جاتا ھے' جنتر کو جہاں تک ھوسکتا ھے

گرم رکھتے ھیں - فاسفیٹ کی ایک پتلی سی تھہ بن جاتی ھے جو سزیدہ زنگ نگنے ہے روکتی ہے - ید طریقہ سائیکل سازی فل سازی اور موثر سازی میں بہت استعبال کیا جارہا ہے ۔۔

دور نہائی کی ایجاد کی محمد مدت ہوئی جب مستر بایرت دور نہائی ( Television ) پر موجه کا بیان کے موجه نے اپنی اس حیرت انگیز ایجاد کے متعلق ایک پر از معلومات بیان شائع کیا تھا جس میں اس آلد کی دریافت و ایجاد کے تہام واقعات ایک جگد مل جاتے ہیں۔ چونکہ یہ بیان سائنس سے دانچسپی رکھنے والوں کے لئے بہت کار آمد اور حوصلہ افزا ہے اس لئے ذیل میں موجد کے اس بیان کا ترجہہ درج کھا جاتا ہے ۔

مستر بایرت لکھتے ھیں :۔

میں نے مدرسہ چھوڑنے کے بعد دورنہائی کے دریافت پر ہوری جد و جہد سے کام لینا شروع کردیا - اس وقت اس ایجاد کا وجود صرت نظریوں اور خیالوں تک محدود تھا - عبلی نقطۂ نظر سے کامیابی موہوم تھی - میں نے چند در چند کوششیں کیں کہ خیال اور نظریات سے گزر کر میدان تحقیق میں اس خصوس میں کچھہ دکھاوں مگر ہر کوشش میں ناکام ہوا —

اس جد و جہد کے دوران میں میں بیہار هوگیا اور سنہ ۱۹۲۳ سے سند ۱۹۲۳ م
تک مونی اور اس کے نتائج یعنی ضعف و نقاهت وغیرہ کی شکایات میں مبتلا رہا .
بیہاری سے نجات پاکر میرا هغل یہی تھا کہ اسی دورنہائی کی ایجاد پر غور و فکر
کرنے میں وقت گزارتا اور دل بہلاتا - میرا پہلا معمل ایک تنگ کہرہ تھا
جو ہائستنگز کی ایک دکان سے متعلق تھا - میری وہ کوشش جس میں بالآخر
مجھے کامیابی ہوئی ابتھا پوری توجہ کے ساتھہ اسی کبرہ سے شروع ہوئی
تھی - غرض تجربات و تحقیق کو وسعت دینے کے لئے میں اپنے آلات ساتھہ

لے کر لندن چلا گھا۔ اور وہاں متعدد کوششوں کے بعد دورنبائی کی صنعت میں کامیاب ہوا جس سے لوگوں کی تصویریں ہور دراز مقامات پر مع گفتگو کے مثتقل هوجاتی هیں ' جو هوبہو ' اصل قد و قاست کے مطابق هوتی هیں ' فوتوگرات یا عکسی تصویروں کی طرح نہیں هوتیں - دورنهائی کی تصویروں اور تیلیگرات یا تیلیفوں سے ملتقل کی ہوئی عکسی تصویروں میں یہی فرق ھے جو نہایت پر اسوار ھے -

میں نے اپنے ابتدائی تجربات میں تصاویر کو فقط سرسل ( Remitter ) ے قاباء ( Reciever ) تک منتقل کونے پر توجه کی تھی مگر ان تجربات کو ابھی نومہینے بھی نه دونے یائے تھے که جنوری سند ۱۹۲۹ میں مجھے اپنی اس ایجان میں مکہل کامیابی کے بعد اسے علماء اور ماہوان فن کے ساملے پیش کرنے کا موقع مل کیا۔ اس موقع پر میں نے جو تصویریں منتقل کیں ان میں سایہ اور روشنی سے تعلق رکھنے والے نہایت دقیق اختلافات واضم تھے اور ہر حالت کا فرق پوری نزاکت کے ساتھہ چہرہ سے عیاں تھا -مگر ید راسته طے کرفا آسان نه تها - میں نے اپنی کوششوں اور تجربوں كے زمانه ميں فاكاسى كے جو صد مے التھائے ولا بہت سخت تھے - ميں أينے كام میں مشغول تھا اور مصائب کے پہار میرے سامنے حاقل تھے - میرا کوئی ایسا مدد کار نہ تھا جس سے میں دوران تجربات میں اپنی عاجتیں پوری کرسکتا - میرر حالت نہایت افسوسفاک تھی ' روپید ضرورت کے مطابق پاس نه تها - جس ایجاد کی فکر سجه هر وقت به چین رکهتی تهی اس کی تھار می اور تکہیل کے لئے ضروری مصالحے اور سامان مہیا کرنے میں سخت دشواری پیش آتی تھی ۔ میں جو کھمہ بھی کماتا یا پاجاتا تھا اسی خبط میں اتھا دیتا تھا ـــ

جب پہلی مرتبہ مجھے دور نہائی کی تحقیق میں کامیابی ہوئی کے اس وقت اور اس سے پہلے میں نے تجربه کے لئے گڑیا کو اختیار کیا تھا -جب کریا کی نصویر موسل سے قابلہ پر منتقل ہوگئی تو میں اپنے کہوے سے نکلا تاکہ کسی آدامی کو تلاش کرنے سرسل کے سامنے کھڑا کروں اور اپنے تجربه کی تصدیق کووں - اس کام کے المیے سب سے پہلے جو شخص ملا وہ میرے معمل کے پاس والے ایک دفتر میں ملازم تھا ۔ میں نے اس کے ھاتھہ پکڑے اور اسے کھینستا ہوا اپنے سعمل سیں لایا اور مرسل کے آگے کھڑا کردیا اور خود قابله كى طوت گيا تاكه اس شخص كا جسم لوم پر ديكهوں . مگر سجه كچهه نظر نہ آیا ۔ اب میں نے بار بار لوح کی طرت دیکھا ۔ پھر کچھہ غور کیا کہ اس کا سبب کیا ہے کہ گڑیا کی تصویر تو منتقل ہوگئی اور اس شخص كى فهين هوئى - مكر كوئي بات سهجه، مين فهين آئي - اب مين موسل کی طرف بڑھا تو ناکاسی کا اندیشہ دل کو توڑے تالتا تھا ۔ مگر یہاں پہنچکر مجے سخت حیرت هوئی جب میں نے دیکھا که وہ شخص بجاے سرسل کے کھڑکی کے ساملے کھڑا ہوا ہے اور اس کے جہرے ہے وحشت و اضطراب کے علامات نہایاں ھیں - میں نے اس سے تھوڑی دیر گفتگو کی اور اس تجربہ کی غرض سہجھائی تب وہ سرسل کے ساملے تھیرنے پر راضی ہوا اور اب اس کی تصویر قابله پر واضح هوئی -

اب میرے بچپن کے خواب کی تصدیق هوچکی تھی اور دور نہائی حقیقت میں ایجاد هوگیا - اگرچه ابھی اس میں بہت کچھ ترمیم و اصلاح باتی تھی - جب میں نے یہ ثابت کردیا که عملاً دور نہائی کا وجود امکانی هے تو یه مسئله تجربه و امتحان اور اصلاح وغیرہ کا موضوع بنگیا - اور چند اهم ترتیوں اور اصلاحوں کے بعد جون سنه ۱۹۲۸ ع میں دور نہائی

کی ایک خاس قسم سکیل ہوگئی جس میں لیپوں کی روشنی کے بجاے دن کی متفوق ووشنی سے کام لیا گیا تھا —

اب تک جو کچهه کامیابی هوئی تهی اس میں بہت زیادہ قوت و مستعد می اور دولت صرف هوچکی تهی - خصوصاً بران روشنی اور تکلیف دی ھرارت کی تقلیل و خفت میں بہت دقتیں پیش آئیں - کیونکہ ہر مرسل کے ساتهم ایک نهایت تیز روشنی والا ایب الا هوتا تها جس کی روشنی آله کے ساملے بیٹھنے والے شخص کو تھانپ ایتی تھی جو ایک عد تک فاقابل برداشت تھی اس لئے اس ایجاد کی کامیابی میں بڑی روک پیدا ہوگئی -اور یه ظاهر نے که دور نهائی کی ایجان کا مقصون یہی تھا که جو حادثه جس وقت پیدا هو اسی وقت اس کی تصویر منتقل کی جاسکے ، لیکن یه مقصود ضرورت سے زیادہ شفات اور چھا جائے والی روشنی اور درارت کی ھلت کی بدولت حاصل نہ هوسکتا تھا - اس لئے میں نے بالا بنفشی شعاعیں استعمال کیی جو تجربه میں بہتر معلوم هوگیں اور ظاهر هوا که یه نکاهوں کو خیرہ نہیں کرتیں - دیکھنے میں آتی ھیں مگر بدن کو گرم نہیں کرتیں کیونکہ یہ حوارت کی شعاعین نہیں ھیں تاھم ان کی یہ مضرت ثابت تھی کہ یہ آنکھوں کے لئے مضر ھیں - اس لئے مجھے داوسوی شعاعوں یر توجه معدول کرنا پڑی اور ان کے بجاے شعام زیر سرخ سے کام لیا -اس وقت سے میوا ، عبول تھا کہ جو شخص مرسل کے سامنے بیٹھے اس سے سگریت پینے کی فرمائش کروں اور خود قابلہ کی لوم پر نظر کرتا رہوں۔ جس میں بیتھنے والے شخص کا چہرہ جسم لباس اور اتھتا ہوا دھواں نظر آتا رهتا تھا۔ ایک دن میں شعاع زیر سرخ کا تجربه کر رها تھا که میں نے دیکھا که آدسی کا چهری اور اس کا لباس لوم پر نهایاں هے مگر دهوئیں کا کوئی

رنگ و اثر ظاهو نهیی هوتا مجه اس بات سے سخت حیرت هوئی - اب میں نے مرال کے سامنے بیٹھٹے والے آدسی سے کہا کہ کہرہ کی فضا میں جلد جلد کش لکا کر دھواں کثرت سے پھیلا دے۔ اس نے ایسا ھی کیا مگر دھواں اب بھی اوے پر قدارہ تھا۔ بعد ازاں میں نے مصنوعی کثیف بادل تیار کرکے اس پر زیر سرخ شعاعين تالين - اب بهي كوئي كام ذه چلا - اس وقت مجه تحقيق ھوٹی که زیر سرخ شعاعیں بادائوں کو پہار دالتی ھیں۔ اس لئے میں نے اس اکتشات کے متعلق پوشیدہ امکانات پر غور کرنا شروم کیا اور اپنے دل میں طے کیا کہ جب زیر سوخ شعاعیں کہرہ کے اندر کے مصنوعی ہاداوں کو پھار دیتی ھیں تو ان کا اصلی بادلوں کو پھاڑ دینا یقینا بھری اور فضائی جہاز رانی کے لئے معتدیه اور جلیل القدر مناقع کا باعث ہو کا -

مذکورہ خیال کی بنا پر میں نے کئی تجربوں کی بنا رکھی اور ایک ایسا آله ایجان کیا جس کے ذریعہ سے باداوں میں چھپی هوڈی روشنی صات نظر آ سکتی ہے جو بغیر اس آله کے کسی طرح آنکھوں کو محسوس نه هوتي تهي --

اسی نوع کے تجربات میں سے ایک واقعہ یہ ھے کہ میرا ایک معاون اپنی موتر پر بیتهه کر ایک ایسے جنگل میں پہنچا جو اس مقام س تقریباً تیں میل کے فاصلہ ہر تہا جہاں یہ آلد نصب تھا۔ رات نہایت تاریک تھی۔ اس اثناء میں موڈر چلتی رھی اور اس کے لیبپوں کی روشنی نظر آتی رھی جب مقروہ وقت آیا تو میری هدایت کے مطابق ترایئور نے آبنوس (Ebonite) ہے بنے ہوے پردے موثر کے لیہپوں پر تال دئے جس ہے روشنی آنکھوں ے مصبوب هو گئی۔ هم نے ابونیت کو اس خیال سے استعمال کیا تھا که وہ بھی باداوں کی طرح روشنی کی نظر آنے والی شعاعوں کو چھپا لیتا ہے

اور زیر سوخ شعاعوں کو گزر جانے دیتا ھے۔ اب ھم نے اپنے آله دور نہائی شب ( رات کو کام آنے والا دور نہا ) پر نظر کی تو سفید روشنی کی شعاعیں نظر آئیں۔ یہ وھی زیر سرخ شعاعیں تہیں جو ابوئیت کے پردے کو پہاڑ کر گزر چکی تھیں۔ اسی وقت تھوڑا حساب لگا کر ھم نے میدان کے اندر موثر کا مقام و فاصلہ متعین کیا ۔ حاصل کلام یہ ہے کہ یہ طریقہ فضائی اور بصری جہاز رانی میں نہایت مفید اور قابل قدر ہے۔ ھوائی جہاز کے ترائیور اور بصری جہاز کے کپتان اس آلہ دو استعمال کرکے اپنی آنکھوں سے ترائیور اور بصری جہاز کے کپتان اس آلہ دو استعمال کرکے اپنی آنکھوں سے با دائوں سے چہپی ھو ئی روشنی اس کے مینار اور کشتیا ں وغیرہ دیکھہ سکتے ھیں ۔۔

فور نہائی کی نئی ترقیاں نہایت اہم ہیں۔ ہم نے انگلیفۃ میں سرکزی استیشن سے اس آله کی بدولت اتفی آسانیاں مہیا کر دی ہیں کہ ہر وہ شخص جس نے پاس قابلہ ہو ' کانا ' مختلف باجوں کی آواز ' لیکچر اور وہ سب باتیں جو ریڈیو نے استیشنوں سے منتقل ہوتی ہیں ' گھر بیٹھے دیکھہ سن سکتا ہے جب امریکیوں کو ہہاری اس کار گذاری کا علم ہوا تو انہوں نے بھی ہہارے نقش قدم کی پیروی کی فرانس میں ہور نہائی میں جو کچھہ ترقی ہوئی ہے وہ انگلینۃ اور امریکہ کے ترقی کے مقابلہ میں قابل ذکر نہیں ہے - جرمنی البتہ اپنی شہرت کے مطابق باریک کے مقابلہ میں قابل ذکر نہیں ہے - جرمنی البتہ اپنی شہرت کے مطابق باریک بینی اور پوری شان تحقیق کے ساتھہ دور نہائی کے تحسین و تکہیل کے ضروری بیٹی اور پوری شان تحقیق کے ساتھہ دور نہائی کے تحسین و تکہیل کے ضروری سائل بہم پہنچانے میں مصروت ہے اور اپنے طریقہ پر نہایت جدو جہد کے ساتھہ اس ایجاد میں نگی نگی صورتیں سوچ رہا ہے ۔

ان حالات میں دور نمائی کے مستقبل کے متعلق کوئی پیشین گوئی کرنا آسان نہیں ھے۔ ایک تیلیفون لاسلکی ھی کو دیکھه لیجئے جسے ایجاد ھو گے

فس سال ہوئے ہیں تاہم وہ ابھی تک گہوارہ ہی میں ہے۔ اب اگر کوئی شخص کہے کہ سفہ ۲۰ ع میں انگلینڈ کے ۵س لائھہ گھروں میں آلات لاسلکی مستعبل ہوے ہیں تو ہیں اس بات کے ماننے میں یقینا شک ہو گا اور حم اس کی طرت سے منھہ پھھر لیں گے۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس جستجو کا نتیجہ کیا ہو گا ۔ ہم تو اپنی تحقیقات میں سالہا سال سے مصروت ہیں بغیر اس کے کہ کسی معیدہ نتیجہ تک پہنچ سکیں ۔ مگر یہ ظاہر ہے کہ نصف صدی سے پہلے کسی ایجاد یا ترقی کی تکہیل نہیں ہوتی کیونکہ یہ بات تجربات ہے صاف اور واضع ہوچکی ہے ۔ میں نے پہلا آله جب ایجاد کیا ہے تو نہایت وزنی اور پیچدہ تھا اور اس وقت مجھے اس کا گہاں بھی نہ تھا کہ یہی آلہ سنہ ۱۹۲۹ پیچدہ تھا اور اس وقت مجھے اس کا گہاں بھی نہ تھا کہ یہی آلہ سنہ ۱۹۲۹ میں اتنا مختصر ' باسع اور ستول ہوجاے گا کہ ایک چھوتے سے بکس میں آسکے گا بہر حال اگرچہ آثندہ ترقیوں کے متعلق پیشیں گوئی نہیں کی جاسکتی لیکی یہ بہر حال اگرچہ آثندہ ترقیوں کے متعلق پیشیں گوئی نہیں کی جاسکتی لیکی یہ کہنا لا حاصل ہے کہ ابھی ہہاری تحقیقات جاری ہے اور ہم اس آلہ کو مفید و کامیاب تر بنانے کے لئے ہو مہکی کوشش دیں مصروت ہیں ۔

[7-6]

#### شذرات

اؤ

#### اديتر

مانے کی تقسیم کے سلسلے میں هم برقیوں تک پہنچے هیں جن کے اجتہاع سے مانے کے جوهر بنتے هیں - لیکن کیمبرج واقع انگلستان سے خبر آئی ہے که وهاں تاکتر چیتوک نے ثابت کر دکھایا ہے که برقیہ سے بھی چھوتا مانے کا ایک جز موجود ہے جس کو انہوں نے "عدلیہ" نام دیا ہے - عدلیہ جوهر کا جزء ہے - اس کو " جنیئی مادہ" بھی کہا گیا ہے یعنی وہ مادہ جو ناشی ہے لیکن ابھی اس نے جنم نہیں لیا ہے - اس مفہوم کے مطابق عدلیہ گویا برق سے مادے کے ارتقاء کا پہلا قدم ہے کیونکہ اب آج کل دنیا کی بسیط ترین شے برق هی مانی جاتی —

اس مفہوم کو سہجھنے کے لئے اس اس کا لحاظ ضروری ہے کہ ایک زمانے میں جوهر کو مانے کا چھوٹے سے چھوٹا جز سہجھا جاتا تھا - لیکن اب اسی جوهر کو هم برقیوں ( Electrons ) اور بدویوں [ Profons ] کا مجبوعہ سہجھتے ھیں جو مثبت اور منفی برقی باروں کی وجہ ہے ایک دوسرے سے ملحق ھیں - عدلیہ ( Neutron ) ایک برقیہ اور ایک بدویہ ہے سل کر بنا ہے - دونوں کے ملئے سے دونوں کے برقی بار کی تعدیل هوگئی۔

اسی لئے اس کا یہ نام تجویز کیا گیا ہے ۔

یه عدایت موجیل نهیل هیل بلکه فرات هیل اور به حیثیت فرات ان میل فغوف کی بری قوت هے - قیاس یهه کیا جاتا هے که مهکل هے که عدایت معالیه مقاطیس کی اکائی هو کیونکه اندازه یهه هے که مقناطیس کی طرح ' جس میل ایک قطب شهالی اور ایک قطب جنوبی هوتا هے ' عدایت بهی دوهریا ( Doublet ) هو —

یہہ نہیں کہا جا سکتا کہ تاکتر چیدوک کے اس انکشات کا اثر کہاں تک پہنچے کا - مبکن ھے کہ لاشعاعوں کی طرح اس سے بھی نئے نئے شگونے نکلیں یا پھر شاید یہہ ھو کہ مادے کی ساخت کے سہجھنے میں اس سے مدد ملے ۔

کسی زبان کے الفاظ میں جو اُتار چڑھاؤ ھوتا ہے اس سے فنی اصطلاحات بھی نہیں بچتیں - سائنس میں اصطلاحات دو حال سے خالی نہیں یا تو ایسی اصطلاحات ھیں کہ پہلے سے چلی آرھی ھیں یا پھر وہ ھیں کہ جدید ضرورتوں کے مطابق وضع کی گئی ھیں - پہلی قسم کی اصطلاحات میں ھم ارتقاء کو پیش کر سکتے ھیں اور دوسری قسم کی اصطلاحات میں ھم ہورنہائی کو لے سکتے ھیں -

جب سے ارتقاء کے نظریوں کا وجود ہے اس وقت سے اب تک ارتقاء کے مفہوم میں بہت کچھہ تبدیلیاں ہوئی ہیں لیکن اس کی وجہ سے اصطلاح نہیں بدلی اب بعض ارباب سائنس اس لفظ سے گریز کرنے لگے ہیں ۔ وہ کہتے ہیں کہ عوام میں ارتقاء کے عجیب و غریب معنے لئے جاتے ہیں جو بعض وقت کسی نظریہ کے بھی مطابق نہیں ہوتے ۔ اُن کے نزدیک اس بعض وقت کسی دوسری اصطلاح سے بچنے کی صورت یہی ہے کہ ارتقاء کو چھوڑ کر کسی دوسری اصطلاح سے بچنے کی صورت یہی ہے کہ ارتقاء کو چھوڑ کر کسی دوسری اصطلاح سے

کام لیا جائے چنا نچہ امریکہ کے ایک صاحب نے اسی کے لئے ایک لفظ (Biotropy) تجویز کیا ہے ۔

اسی طرح تیلیوژن [ دور نبائی ] پر بھی بعض لوگوں کو اعترانی فی د کیلیفورنیاکےایک انجینیر نے اس مظہر کے لئے اصطلاح ( Telecinematography ) تجو یز کیا ھے ' ۔ جو اس کے نزد یک اصل حقیقت کو زیاد ت واضع کرتی ہے ۔

لیکن هہارے نزدیک ارتقاء ( Evolution ) اور دور نبائی [ Television ] دونوں اصطلاحیں اتنی جاندار هیں که انگریزی میں بھی غالباً یہ تغیر رواج نه پاسکے کا - اور هم نے اردو کی جو اصطلاحیں استعبال کی هیں ان پر هم سہجھتے هیں که یه اعتران وارد نہیں هوتے بالخصوص دورنبائی پر که وہ تیلیوژن سے زیادہ واضم ہے —

اس سے پیشتر هم ذکر کر چکے هیں که لاهور میں ایک انجہن بنام ینگ مسلم سائنس ایسوسی ایشن کے نام سے قائم کی گئی ہے ۔ جس کی غرض و غایت مغتلف طریقوں سے سائنس کی اشاعت ہے ۔ نو مبر ۱۹۳۱ سے لے کر اپریل ۱۹۳۲ ع کے درمیان انجہی ئے مغتلف حضرات سے کوئی سات خطبیے دلوائے جی میں سے تاکثر عبدالحق صاحب' صدر شعبه سائنس اسلامیه کالیج لاهور کا خطبه افتتاحیه تھا ۔ جس کا اقتباس هم سابق کی اشاعت میں درج کرچکے هیں حال هی میں انجہی سے هم کو تاکثر بشیر احبه صاحب ایم-ایس سی-پی-ایچ-تی کا خطبه "حیاتیں" پر وصول هوا هے' جس کو هم بوجه عدم گنجائش اس اشاعت میں درج نه کرسکے ۔ آیندہ اشاعت میں انهاءالله هدیه ناظرین هوگا اشاعت میں درج نه کرسکے ۔ آیندہ اشاعت میں انهاءالله هدیه ناظرین هوگا دیگر خطبوں کے موضوع یه هیں: دروغی اور چکنا ئیاں' مناظری فعالیت اور کیبیائی ساخت کائناتی شماعیں حیوانیات بصری' اور قطبی اور غیرقطبی سالیے

یه سب خطبے انگریزی میں هیں - اس میں شک نہیں که انجبن نے جس کام کا آغاز کیا هے وہ بہت مفید هے - سائنس کی اشاعت کا یه بھی ایک اچها طریقہ هے - لیکن ساتهه هی اس کے هم یه عرض کئے بغیر نہیں رہسکتے - که اگر انجبن کے زیر اهتبام اردو میں بھی ایک نه ایک خطبه اس طرح کا هوجایا کرے تو اس کی افاقیت زیادہ هوجائگی - هم سہجھتے هیں که پنجاب میں ایسے ارباب سائنس موجود هیں جو اس فریضه کو اچھی طرح انجام دے سکتے هیں -

اس سے پیشتر بھی ھم اپنے قلبی معاونین کو اس طرت توجہ دلا چکے ھیں اور ایک سرتبہ پھر توجہ دلاتے ھیں کہ جو مضامین رساله کے لئے وصول ھوتے ھیں ان میں سے اکثر مضامین ایسے ھوتے ھیں جو بہت با ریک اور گنجان نکھے ھوتے ھیں - ایسے مضامین کے پڑھنے میں بھی دقت ھوتی ہے اور کمپوز کرنے میں بھی '۔ جس سے طباعت کی غلطیاں فاگزیر ھو جاتی ھیں - ھم امید کرتے ھیں کہ ھہارے معاونین آئندہ سے اس کا خاص لحاظ رکھیں گے —



# پنجاب کی فصلیں و سبزیات مع زراعتی کیلندر و دیگر مفید معلومات ب

معنفه مسترتی ملی سی - آئی - ای و خان صاحب
علی معید صاحب مطبوعه سول ایند ملتری گزت پریس ،

لاهور ، صفحات - ۱۹۳۹ - سال طباعت ۱۹۳۱ - قیبت ایک ررپیه

اقی - ملنے کا پته - سول ایند ملتری گزت پریس لاهور 
کتاب کی طباعت اور کتابت اچهی هے - کاغذ عبد ہ هے 
یه کتاب هر دو مصنفین نے بزبان انگریزی تصنیف کی هے - اس کا

ترجیه چودهری ظفر عالم صاحب بی ، ایس ، سی مدهکار زراعتی ،

شعبه نباتیات ، زراعتی کالم لائل پور پنجاب نے کیا - اس وقت اردو شعبه نباتیات ، زراعتی کالم لائل پور پنجاب نے کیا - اس وقت اردو

کتاب میں ' جیسا کہ نام ہے ظاہر ھے ' پنجاب کی فصلوں اور سبزیوں کا بیان ھے ۔ ھر فصل اور سبزی کے لئے عنوان قائم کرکے جہلہ معلومات درج کردی ھیں ۔ اس طرح فصلوں میں تقریبا امام فصلوں کا ڈکر کیا ہے ۔ اور سبزیوں میں کوئی ۳۹ سبزیاں ھیں اُن میں مسالے مثلاً پیاز ' لہسی ' ادرک

هلدى ' زير وغير بهي شامل هين --

اس کے بعد فصلوں کے ھیر پہیر اور چند فصلوں کی مشہور اقسام کی امتیازی خصوصیات کا ذکر کیا ہے ۔ جن میں گندم اور کپاس خاس طور پر قابل ذکر ھیں ۔ گندم کی اُن قسموں کا بھی ذکر کیا ہے جو پنجاب میں خاس طور پر علصہ کی گئی ھیں ۔۔

اس کے بعد چند فصلوں کے چھوتے پودوں میں تبیز کرنے وائی خصوصیات کا بیان ہے اور پھر زراعتی کیلندر شروع کردیا گیا ہے - اور بقید نصف کتاب اسی پر مشتبل ہے - اس حصد میں بہت اچھی معلومات بہم پہنچائی ھیں اور سرکاری اعداد و شہار ہے جا بجا امداد لی گئی ہے - کیروں وغیرہ کے حملد ہے روکنے کے لئے مفید نسخہ جات بھی درج کئے گئے ھیں - اور آخیر میں " متغرقات " کے زیر عنوان زراعت سے متعلق طبعی و کیبیائی معلومات درج کی ھیں ۔

به حیثیت مجبوعی کتاب مغید معلوم هوتی ہے ۔ آمید ہے که متعلمین زراعت اور وی زمهندار جو بذات خود زراعت میں دلچسپی لیتے میں آن کے لئے یہ کتاب بہت کار آمد ثابت هوگی —

جہاں تک ترجہہ کا تعلق ہے ۔ اگرچہ مترجم صاحب نے عرض مترجم میں تصریح کی ہے کہ وہ ترجہہ کے کام کا تجربہ نہیں رکھتے تاہم ترجبہ به حیثیت مجبوعی کامیاب ترجبہ ہے زبای بھی بہت صات اور سلیس ہے ' اور چونکہ کتاب پنجاب کے لئے لکھی گئی ہے اس لئے فصلوں اور سبزیوں کے ناموں میں اور بعض دیگر مصطلحات میں پنجابی الفاظ کا ذکر ناگز یر تھا ' ئیکی ای کی تعداد زیادہ نہیں ہے ۔۔

بایی همه زبان و ترجیه کے متعلق چدہ باتیں عرض کرنی ضرور هیں --

سب ہے پہلے ھییں کتاب کے قام پر اعتراض ہے - سیزی کی جمع سیزیات استعبال کی گئی ہے جو صحیح نہیں اور پھر اس کا عطف فصلیں سے کیا گیا ہے - ھہارے نزدیک قام " پنجاب کی قصلیں اور سیزیاں " صحیح اور سوزوں ہوتا ۔۔

تداور کا لفظ غالباً انگریزی ( Cycle ) کی جگه استعبال کیا گیا هے اس کی بجاے هہارے خیال میں ادور ازیادہ سہل اور مناسب هوتا —

تهرسا میتر کا لفظ بغیر ترجیه رهنے دیا گیا' حالانکه فرهنگ اصطلاحات مرتبه انجین ترقی اردو میں بھی اس کا ترجیه موجود هے' غالباً اس کی رجه مترجم صاحب نے یہ سبجھی هوکه تپش پیما ابھی نامانوس نے - اس کو مانوس کرنے کی یہی صورت تھی که لفظ تهرما میتر بھی ساتھه هی ساتهه بویکت میں لکھدیا جاتا —

بہر حال یہ خامیاں کھی زیادہ اہم نہیں ہیں - ہم سہجھتے ہیں که کتاب اردو میں ایک مفید اضافه ہے ۔۔

[ 1-7]

ارتقا :-

مولفه مشتاق احمد رجد می صاحب مطبوعه مسلم یونیور ستی پریس علی گری منشور انجهن ترقی اردو اورفک آباد دکن تعداد صفحات ۱۰۹ - سنه طباعت ۱۹۳۱ ع - قیمت مجلد ا روپیه ۱ آنے غیر مجلد - ۱ روپیه - ملنے کا پته - انجهن ترقی اردو اورنگ آباد دکن کتابت و طباعت اچهی ـ اسر کتاب میں ارتقاء کی تاریخ اور اس کے مسائل و اختلافات کو

اچھ پھرایہ اور اچھی زبان میں بیان کیا گیا ھے۔ رسالہ اگرچہ مختصر هے ' تاهم اس میں ارتقاء کے تقریباً هر پہلو سے بحث کی گئی هے --

همارے نزدیک کتاب کی ایک خامی یہ ھے کہ اس میں تہویب نہیں یعنی باب نہیں قائم کئے ہیں ۔ اس طرم کتاب صرت ایک ہی باب پر مشتمل هے - آخیر میں ایک تتبه هے جس میں فلسفه کی رو سے مسئله ارتقاء پر روشنی تالی هے ساتھ هی ساتھه فلسفهٔ مذاهب کو بلا تخصیص لے ایا گیا ھے ۔ اس میں مولف صاحب نے احتیاط سے کام نہیں لیا ۔ کتاب كا آخرى پاره ( پيرا ) ذه لكها جاتا تو اچها تها يا اگر لكها جاتا تو ايسے پیرایه میں که قول ملقول اور قول مولف میں تبیز آسان هوتی - موجوده صورت میں به گهائیاں پیدا هوجائے کا قوی اندیشه هے اور علمی مباعث میں خواہ سخواہ بدگہائی کی صورتوں کو اختیار کوئے سے بھذا مناسب ھے۔ قطع نظر اس کے اس میں شک نہیں که ارتقاء کے متعلق جو مستند معلومات اس میں دارم کی هیں ولا مطالعه کی مستحق هیں، اگرچه سب کے

سب قابل قبول نهين —

ارتقاء کے متعلق سائنس میں ایک مضبون مکالمہ کی صورت میں کٹی نہبوں ہے نکل رہا ہے اور ابھی کٹی نہبر اس مکالمہ کے اور ڈکلیں گے۔ اس وقت سب پر یکجائی نظر دالنا زیاده مفهه هوکا س

اصطلاحات کے سلسلے میں پروٹو پلازم کو کہیں پروٹو ہلازم اکھا ہے اور کہیں اپم مایه حالانکه فخز مایه هونا چاهئے تها - آرگینک اور ان آر کینک کا ترجیه بجاے نامیاتی اور غیر نامیاتی کے عضوی اور غیر عضوى كيا هم - اپند كس كو " تغريب اعوريه " لكها هم حالانكه كافي آنت زیاده عام فهم هوتا -

صفحہ ۴۱ پر نوع اور جنس کی تقسیم میں ' آرتر ' کے لئے بجائے سلسلے کے ' مرتبہ ' لکھا ہے حالانکہ ' عالم ' ریادہ صحیح ہے ۔۔۔ زیادہ صحیح ہے ۔۔۔

کتابت کی دو ایک جگه غلطیاں هو گئی هیں ' مثلاً توجیه کو هر جگه توجه لکھا گیا هے اور جسیمه هر جگه جسمیه چهپا هے —

## البيروني

نوشته سید حسن صاحب برنی بی اے ال ال بی (علیک) مطبوعه مسلم یونیورستی پریس علی گری مشوری انجین ترقی اردو اورنگ آباد دکن - طبع دوم (بعد نظر ثانی و اضافه) صفحے ۱۹ + ۲۵۱ سنه ۱۹۲۷ ع طباعت و کتابت عمدی - کاغذ سفید عمدی - سر ورق رنگین - قیمت مجلد ۲ روی نغیر مجلد ۱ رویه ۸ آنے ، ملئے کا پته - انجین ترقی اردو اورنگ آباددکی

کتاب آتھ باہوں اور چار ضبیبوں پر مشتبل ہے۔ پہلے باب میں اس وقت کے عالم اسلامی کی عام سیاسی حالت کا تذکرہ ہے ' پھر دو باہوں میں البیرونی کے حالات زندگی بیان کئے ہیں۔ پھر البیرونی کی تصنیفات و تائیفات کا ذکر ہے پھر دو بابوں میں آثارالباقیہ اور کتاب البند پر تبصرہ ہے۔ آخیر میں البیرونی کی شخصیت پر ایک مجبوعی نظر تالی ہے ۔ ا

البیرونی پر ایک مضهون رساله سائلس میں بھی اس سال کے شروع میں نکل چکا ھے۔ اس میں شک نہیں که البیرونی کا سا جامع علوم اس زمانے میں بھی مشکل سے کوئی مل سکتا ھے۔ مولف کو البیرونی سے واقعی ایسا شغف ہے که انہوں نے بڑی مصلت و جانفشانی سے

اس کے حالات زندگی کے اوران پریشان جمع کئے نمیں البیرونی کی تالیفات کا شمار سیکروں تک پہنچتا ہے۔ لیکن جو کچھ تالیفات هم تک پہنچی هیں اُن میں 'آثارالباقیہ ' کتاب البند اور قانون مسعودی بہت مشہور هیں ۔ پہلی دو کتابیں یورپ میں چھپ چکی هیں لیکن قانون مسعودی ابھی تک قلبی نسخوں هی میں ہے۔ اس کے چھپنے میں جو دقتیں هیں اُن کا اظہار مضبون رسالہ سائنس میں کیا جا چکا ہے دیکھنا ہے۔ کہ کس کو اس خصت کی تونیق هوتی ہے۔ خوش کا مقام ہے کہ مولف انجمن ترقی اردو

کتاب کے آخر میں ایک غلطنامہ بھی ھے جو شروم میں لکایا جاتا تو زیادہ بہتر تھا —

## مو صو لات

- (١) القبر
- (٢) دختر فرعون حصه اول --
- (٣) دختر فرعون حصه دوم --
- (م) تَأْتُهِزُ آتِ الْدَيا ايربك سله ١٩٣٢ م
- (٥) وجنان (هند می) بابت اپریل و مثی سنه ۱۳۹۲ م ۱ و ورنیکولر سائنتیفک سوسائتی اله آباد -



# اردو

انجہن ترقیء آردر اورنگآباد دکن کا سه ماهی رساله ہے جس میں ادب اور زبان کے هر پہلو پر بعث کی جاتی ہے - اس کے تنقیدی اور محققاقه مضامین خاص امتیاز رکھتے هیں - آردو میں جو کتابیں شائع هوتی هیں اُن پر تبصرے اس رساله کی ایک خصوصیت ہے ۔

یه رساله سه ماهی هے اور هر سال جدوری ، اپریل ، جولائی اور اکتوبر میں سائع هوتا هے رساله کا حجم تیرَه سو صفحے هوتا هے اور اکثر اس سے زیادہ سنگی میں سالانه محصول تاک غهره ملاکر سات روپے سکهٔ نگریزی [ آتهه روپے سکهٔ عثهانهم] الهشتهر : انجهن ترقی اُردو اورنگ آباد ـ دکن

# نوخ نامةً اجرات اشتهارات أردو و سائنس

کالم ایک با کے لئے چار بار کے لئے جار بار کے لئے جار بار کے لئے انگریزی ایک صفحہ اور پر سکٹ انگریزی ایک صفحہ اور پر سکٹ انگریزی ایک کالم (آدھا صفحہ) اور پر سکٹ انگریزی ایک کالم (چوتھائی صفحہ) اور پر اسکٹ انگریزی ایک کالم (چوتھائی صفحہ) اور پر اشتہار شایع ہوگاوہ اشتہار دینے والوں کی خصت میں رسالے کے جس صفحے پر اشتہار شایع ہوگاوہ اشتہار دینے والوں کی خصت میں ہونہ کے لئے بھیج دیا جائے گا۔ پورا رسالہ لینا چاھیں تو اس کی قیمت بحساب دورہ پر ایک انگریزی براے رسالہ اردو اور رسالہ سائنس دور روپ کٹ انگریزی اس کے علاوہ ای جاے گی ۔

الهشتهر: انجهن ترقىء أردو اورنگ آباد ـ دكن

## سا ئىس

- ا یه رساله انجین ترقی اُردو کی جانب سے جنوری 'اپریل ' جولائی اور
   اکتوبر میں شائع هو تا هے ۔۔۔
- عدید تحقیقات کو آردو زبان
   میں اهل ملک کے سامنے پیش کرتا رہے کا یورپ اور امریکہ کے اکتشافی
   کارناموں سے اهل هند کو آگاہ کرے کا اور اِن علوم کے میکھئے اور ان کی
   تحقیقات میں حصہ لینے کا شوق دلائے کا ۔
  - ٣ هر رسالے كا حجم تقريباً ايك سو صفحے هوكا \_\_
- ۴ قیبت سالانه معصول داک وغیره ملا کر آتهم روپ سکهٔ انگریزی هے ( نو روپے چار آنے سکهٔ عثبانیه )
- ۵ ۔ تہام خط و کتابت : آنریری سکریٹری انجہن ترقی اُردو اورنگ آباد دکی
   سے ہوئی چاہئے ۔۔۔

#### 

( باهتهام معهد صدیق حسن منیجر انجهن أردو پریس اُردو باغ اورنگ آباد دکن میں چھپا اور دفتر انجهن ترقه اردو سے شایع هوا )

